



وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَمُدهَقَ الْبَاطِلُ آنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مُدهُوْقًا ۞ ترجمه: اورفر ما وَكَمِنْ آيا اور باطل مث كيا بشك باطل كوشنا بى تقا-(ياره ١٥ الموروني اسرائيل، آيت ١٨)

۔ احدرضا کے فیض کے در ہیں کلے ہوئے .... سرداراجماس کے ہیں ساتی ہے ہوئے

\_ فرامین قرآن کریم' ارشاداتِ احادیثِ مقدسه اورا قوالِ بزرگانِ دین \_\_\_\_\_ مشتل ناقابل تردید دلائل کامجموعه \_\_\_\_\_

# والقالواليال

یفخیم کتاب اُن اشتہارات کا مجموعہ ہے جو کم وہیش نصف صدی سے لاکھوں کی تعداد میں حجیب چکے ہیں اورا ندرون و بیرون ملک بے شار مساجد میں آ ویزاں ہیں۔ بمجی بھی کسی مخالف کوان کے کسی حوالہ کی تر ویدکی جزائت نہیں ہوئی۔ (ادارہ)



الحالة محرفيظ فيادى



ناشر: مكتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام گوجرانواليه



### فهرست

# فضائل مصطفله وشان محمري

| صخيبر | موضوع                                                       | تمبرنثار |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 9     | العساب                                                      | _1       |
| 11    | آغــاز سخن                                                  | _r       |
| 14    | عيدميلا دالنبي كي خفين واجهيت كابيان                        | _٣       |
| 19    | نبي محترّ م طَالِيَا كُلِي تُورا نبيت كانورا في بيان        | _6.      |
| M     | احد مِنْ ارتَّى الْمُنْكِمِ كِ احْتَمَا رات وانعامات كابيان | _0       |
| ٥٣    | نبي پاکسال نیز مرعلم غیب شریف کابیان                        | _4       |
| YO    | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كِي حاضرونا ظربونے كابيان   | -4       |
| 49    | زنده نبي ملافيظ ك حيات وساعت كابيان                         | LA       |
| 95"   | رحمة للعالمين الليغ كخاتم النبيين مونے كابيان               | _9       |
| 1+4   | شان محمدی تافیع اور عیسائی چینج کامیان                      | -ات      |
| 112   | نظام مصطفا ( مَرْقِيلًم ) كَرِّر يك وبركات كابيان           | _11      |



# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| 0:27 ) 00:03 2.                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| ام كتاب سيسس برالين صادق                                    |  |
| تاليف منتى اعتى اعتى اعتم باكتان برابوداؤد وحمصادق ساب      |  |
| (امير جاعت دخائ مصطفع إكستان)                               |  |
| ترتيب وبدوين الحاج محمر حفيظ نيازي                          |  |
| پروف ریزنگ محمد تعیم الله خال قادری                         |  |
| لي اليس كل إلي الير اليم اليم اليم اليم اليم اليم اليم اليم |  |
| مولانا ايدمد محرر ورقا وركى رضوى                            |  |
| 🖈 صاجبزاده جممر رؤف رضوی                                    |  |
| کمپوزنگ محمدنو پدرضوی _رضوی کمپوزنگ سنشر                    |  |
| صفحات                                                       |  |
| تعداد 1100                                                  |  |
| اشاعت اقال ذوالقعد ١٩٥٧ما اله                               |  |
| اشاعت دوئم ربيع الاقال بسساجي                               |  |
| اشاعت موم رفع الآفراس الله                                  |  |
| ېر په                                                       |  |
|                                                             |  |

ادری رضوی کتب خاند کنی بخش رو دُلا بور ایش شیر براورز اُردو با زار لا بور کنتید نبوید کنی بخش رو دُلا بور ها کنتیداعلی حضرت لا بور ها کمتید بهرید دُسکد اوی یک بک شال مجدرضائے مجتبی بینیز کالونی گوجرا نوالد ها مکتید برکات المدید بهاورآ باد کراچی کتید نبوشد بول بیل پرانی سبزی مندی کراچی فبره ها اداره صراط متنقیم در با رماد کیث لا بود کارد دو نزد وسیال در سرکارد و نزد وسیال دمصطفر چوک گوجرا نوالد





| صفختبر | موضوع                                           | تبرثار        |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|
| 119    | نماز وطہارت کے ضروری مسائل کا بیان              |               |
| IM     | بوفت اذ ان صلوة وسلام اورانگو شے چومنے کا بیان  | _r            |
| 101    | بعدنماز بلندآ واز سے درودشریف پڑھنے کابیان      | _٣            |
| 174    | حدیث نبوی می <i>ن نماز خفی کابیان</i>           | O Distriction |
| IAI    | نمازيل لاؤ دُاسپيكر كااستعال ناجائز ہونے كابيان | _۵            |
| 191    | نفل نمازوں کےمسائل وفضائل کا بیان               | _4            |
| 199    | بي <i>ں تر</i> اوت کا لاجواب بيان               |               |

## .

| صغيبر | موضوع                                                            | تبرشار |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------|
| rir   | باطنی عیوب وروحانی امراض کی اصلاح کابیان                         | ا۔     |
| ۲۲۵   | پیارے نی گانگیا کی بیاری دعاؤں کا بیان                           | ٦٢     |
| 129   | احادیث نبوی کی روشنی میں اسلامی معاشرہ کابیان                    | ٦٣     |
| tor   | موجودہ چند جرائم کے جولنا ک انجام کا بیان                        | ٦٣     |
| 442   | فوثوبازى وتصور سازى كے شديدحرام اور گناه مونے كابيان             | _0     |
| 129   | در بارهٔ عیدورمضان رید بوشیلیفون کا اعلان<br>نامعتبر جونے کابیان | _4     |

# مخالفين البسنت كاكردار

.

| صفحةبر | موضوع                                        | تمبرثار |
|--------|----------------------------------------------|---------|
| 1791   | بدعات المحديث كابيان                         | _1      |
| 184 Pm | وہابیت کے "لوسٹ مارٹم" کابیان                | ٦٢      |
| Ma     | محمر بن عبدالو ہابنجدی کے متعلق پیشوائے      | _+      |
|        | المجحديت وديو بند كابيان                     |         |
| rra    | سروارا بلحديث كےخلاف فيصله مكه كابيان        | _m      |
| MTZ    | "المحديث" كے خلاف مولوى وحيد الزمان كابيان   | _۵      |
| ma     | تخفهٔ و بابید مسئله طلاق ثلاثه               | _4      |
| ראו    | علماء ديوبند كے عقائد ومسائل كالرز ه خيزبيان | -4      |
| MAD    | علماء د يو بندكي دورنگي تو حيد كابيان        | _^      |

# مسلک حق

| صفختبر      | موضوع                                             | تمبرشاد |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| 199         | أردوك بهترين ترجمه وتغيير كابيان                  | اد      |
| rir         | انال قبور ومحبوبانِ خداكى برزخى زندگى كابيان      | _r      |
| rrr         | حضرت سيدناامير معاويه والثنؤ كى شان صحابيت كابيان | _٣      |
| rro         | حدیث قیصرویزید کے کردارانجام کابیان               | -4      |
| mud         | غوث اعظم کی شان اور گیارهویس شریف کابیان          | _0      |
| PYP         | تاجدارسر مندوتا جدار بریلی کے مسلک کابیان         | _Y      |
| <b>r</b> 22 | جنگ تتمبر ميں روحانی واقعات وصداقت ابلسنّت کابيان | -4      |

#### 1

اراهين صادق

# انتساب

اعلیٰ حضرت مجد دملت امام اہلسنّت مولا ناشاہ احمد رضا خان فاضل پریلوی کے شنمراد وَ اکبر حضرت ججۃ الاسمام مولا ناشاہ محمد حامد رضا خان (علیجاالرحمۃ ) کے خلیقۂ اکبر

حضرت محدث اعظم شيخ الحديث ابوالفضل

مولاناعلاممحمل سرداراحمل تدسرةالوي

کے نام منسوب کرتا ہوں

کہ جنہوں نے اپنے نائب اعظم مجاہد ملت حضرت مولانا مفتی ابودا و دمجہ صادق صاحب مدخلہ کی شکل میں گلستان اہلسنت کو وہ پھول عطا فرمایا جس کی خوشبوئیں جاروا تگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اور بمیشہ پھیلی رہیں گی۔

جنہوں نے محفل اہلسنت کو دوروشن چراغ عطافر مایا جس کی روشی بدتہ ہیت کے اندھیروں پرغالب آگئی اور جس کی لونہ بھی مدھم ہوئی نہ ہوگی۔ (انشاء اللہ السزیز) جو آگاش سنیت کے وہ آفتاب و ماہتاب ہیں کہ جن کی کرنیس راہ حق کو منور کتے ہوئے ہیں۔

| MA  | صدساله جشن ديوبند كابيان                                         | _9   |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|
| ۵+۱ | مولوی غلام خان اوراس کے عقائد                                    | ٠١٠  |
| ۵٠۷ | علماء دیوبند کی نظر میں<br>جماعت اسلامی کے مخصوص پس منظر کا بیان | _11  |
| 019 | پاکستان کے حامی وخالف علماء کابیان                               | ١١٢  |
| ori | انگریز کے حامی ومخالف علماء کابیان<br>شد                         |      |
| orr | ا جمن سرفر وشانِ اسلام کے عقا ئدونظریات کا بیان<br>۲۰۰۰- ۱       | -100 |
| ۵۵۵ | تقاريط<br>حشرات علاء ومشارك                                      |      |

لوجه فرمائين

اتے زیادہ اشتہارات کو کتابی شکل میں لانا بہت بڑا مرحلہ تھا' جو بفسل خدا بطفیل مصطفے علیہ التحیۃ والثناء پایہ تنکیل تک پہنچا۔ کتاب کی پروف ریڈنگ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے احباب نے اچھے طریقے سے پروف ریڈنگ کی۔ پھر بھی اگر کمپوزنگ میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتو آگاہ فرما کرعند اللہ ماجور ہوں۔اللہ تعالی نبی کریم ماللہ کے صدقے ہم سب کی لغزشیں معاف فرمائے۔ آمین (محمد حفیظ نیازی) آغاز<del>ځ</del>ن

براروں سال زمس اپنی بوری پروتی ہے .... بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا گوجرانواله كاشهر پاسبان مسلك رضا فيض يافته امير ملت وفقيه اعظم كونلوي نائب محدث اعظم ياكتان حفزت مولانا الحاج مفتى ويرابوداؤر محمه صادق صاحب ري كتشريف آوري (٢٩ يقند ا ١٣٤ يون ) على الك فتم كانجديت كاكر هاتفا - جامع مجدزين المهاجد کے علاوہ صرف دوایک مساجد اہلسنت کے پاس تھیں اور سال بھر میں صرف چند ایک سالا نداجلاس ہوتے تھے۔ زینت المساجد کے سابق خطیب مولانا صابر حسین صاحب (مرحوم) سديت كا بحرم قائم ركع موئ تقدأن كي بعد الجمن خدام الصوفيدك ارا کیبن کی کوشش اور محدث اعظم پا کستان مولانا محد مرداراحد مسئلہ کی شفقت ہے جب عالم يأعمل مولانا ابوداؤ وتحدصا وق صاحب مدخله كالطورامام وخطيب زينت المساجد تقررعمل بيل آيا اور پېلى بار كو جرا توالد كى فضاء بين صلوة وسلام اور تعروم ائے تكبير ورسالت كو يخ تو ت الفين المستت يريشاني و بي هيني مين جتلا جو گئے۔ايک وہ دور تھا كه بقول أن كے جيسا كدانهول نے اپنى كتاب " تاريخ المحديث كوجرانواله" ميل كلھا ہے كدايك مرتبدانهوں نے زینت المساجد میں انعقادیذ برجلسہ پر قبضہ کرلیااورا ہے مقررے تقر بریشروع کرادی اور کئی باران تخریب کارول نے خشت باری کر کے اہلنت کے جلے اُلٹ دیتے تھے۔ اب ان كيلي يصورت حال نا تا بل برداشت هي كدان كعقيده كے خلاف السنت ك عقا كدمعاشرہ يس غلبه يارب تقے چنانچه انہوں نے باجى مشورہ سے" ندائے يارسول الله " كمستلديرايك يمفلت شائع كياجواس طرح ترشيب وياحميا تها-

''اسلم ..... اے اسلم ..... او اسلم ........ اسلم نیکارنے والے سے پوچھتا ہے کہ آوازیں دینے والے بتاؤ تو سہی تیرا کہتا کیا ہے۔ تو کیا کہنا چا ہتا ہے۔ بیرحال ان بریلویوں کا ہے کہ یارسول اللہ سیارسول اللہ ق جومسلک اہلنت کی پاسپانی کے فرائض نصف صدی سے زائد عرصہ سے انجام دے رہے ہیں۔

جن کی حق بیانی 'حق گوئی اور حقانیت وصدافت کا پنے بیگانے معترف ہیں اور تجی بات کہنے ہے بیگانے معترف ہیں اور تجی بات کہنے ہے بھی بھی اور کئی بھی دور میں کوئی مصلحت انہیں باز شدر کھ کئی ۔ جو پوری دلیری اور دلج بھی سے معاشرہ کی اصلاح اور اُمت مسلمہ کو کھوئی ہوئی میراث شان وشوکت اسلام دلائے میں ہمہ وقت مصروف ہیں اور جمنے اہل اسلام کی عاقبت کی بہتری کیلئے شب وروز جہاد فرمارہ ہیں۔

جن کی شریعت مطهره وسنت مصطفوی کی بےمثال پیروی انفرادی شهرت کی حامل ہے۔

جن کی بے داغ عملی زندگی علمی تبلیغی خدمات کا بمیشداعتر اف کیا جا تارہے گا جواستفقا مت کا ایسا کوہ گراں ہیں کہ عوام التاس صلحائے اُمت علاء کرام اور مشائخ عظام میں یکسال مقبول ومحبوب ہیں۔

مولی نعالی اُن کاسامیه عاطفت ہم سب پر قائم ودائم رکھے۔ آئین ایس دھاازمن واز جملہ جہاں آئین یاد

رب. محد حقیظ نیازی (عفی عنه) مدیره ابنا مدرضائے مصطفے گوجرانوالہ یا کستان مقبولیت اتنی عام ہوئی کہ ادارہ کو متحد دمقامات اور کیٹر احباب کی طرف سے نقاضا کیا گیا کہ ان تبلیغی اشتہارات کو جلد کتابی شکل دی جائے۔ اگر حقائق کو نظر انداز نہ کیا جائے تو یہ حقیقت اظہر من الفتمس نظر آئے گی کہ ان اشتہارات کی تبلیغ کے ذریعہ ہزاروں لا کھوں بد تہ ہوں کی کا نتا ت بدل گی اور انہوں نے بد عقید گی سے تو بہ کر کے حق نہ جب اہلسنت بدل گی اور انہوں نے بد عقید گی سے تو بہ کر کے حق نہ جب اہلسنت کی جو لیا اور مسلک اہلسنت کا اس طرح چرچا ہونے لگا کہ بد نہ ہوں کو اہلسنت کی خوالت سے خوالت سے دیتے کیا ہوئے دور شالیس عرض ہیں۔ مقال موالت سے نیجے کہلے صرف دومثالیس عرض ہیں۔

ہے تھائے یا رسول اللہ کوشرک قرار دینے والے دیو بندی حضرات کے ہم عقیدہ مولوی بشیر احمر آف ڈیرہ اساعیل خال نے کتاب کھی اس کتاب کا تام ہے۔

''یا حرف محبت ہے'' اور مصنف نے گئی دیو بندی مولویوں کے نام اور عبارات اپنی تائیدیں درج کئے ہیں۔ حضرت خوث اعظم کے منکرین کی طرف سے ایک کتاب شائع کی گئی جس کا نام تھا''غوث اعظم جل جالانی'' مطلب یہ کہ خوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سیدعبدالقاور جیلائی کوغوث اعظم کبنا کفر ہے۔ ای طبقہ فکر کی طرف سے انبی کے اوارہ اسلامیات لا ہور کراچی نے ایک کتاب شائع کی ہے فکر کی طرف سے انبی کے اوارہ اسلامیات لا ہور کراچی نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے''غوث اعظم علیہ الرحمة'' آ کے لکھا ہے بینی

ابوعم سیرعبدالقادر جیلانی قدس سرهٔ العزیز ازمولا ناهم احتیام الحق کا ندهلوی پیر پیر کیم کے تیری راہ پہ آ جا کئی گے گراہ ..... مجبوب خلائق تیراور ہو کے رہے گا گوجرا توالد کی سرزین پرجیبا کہ پہلے عرض کیا گیا ایلسنت کی صرف دو تین مساجد تھیں باقی فیر مقلدین و دیوبندی طبقہ فکر کے زیر تسلط تھیں اور اب تازہ رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت محرجرا توالہ بین اہلسنت کی مساجد کی تعداد ۲۳ اہے۔
گوجرا توالہ بین اہلسنت کی مساجد کی تعداد ۲۳ اسے۔
پیاعداد و شار بھی پیکر صد تی وصفا مولانا الحاج مفتی ابوداؤہ محمد صادق وامت کیے جاتے ہیں اور پنہیں بتاتے کہ آگے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ کے سواکسی کو یا

اُس کے رسول کو پکارنا نا جائز اور شرک ہے۔ وہابیہ کے اس پمفلٹ کے جواب میں

مولا نا ابوداؤ دھر صادق صاحب کے قلم سے مرتبہ پمفلٹ شاکع ہوا اور ان کے پمفلٹ
کے مزعومات کے روّ کا ہر طرف شہرہ ہوا اور السنّت کی حقا نیت کا خوب خوب چرچا ہوا۔

خالفین نے اب ۔۔۔۔ نیا پینٹر ابدلا اور اگلے ہفتہ کو نیا پمفلٹ شاکع کر دیا کہ ''اؤ ان

کے ساتھ صلوۃ وسلام'' تح بیف ٹی الدین اور بدعت ہے''۔ مولانا موصوف نے فورا ہواب شاکع کرا دیا جس میں ٹابت کیا گیا کہ صلوۃ وسلام نہ تح بیف ہے نہ بدعت بلکہ
جواب شاکع کرا دیا جس میں ٹابت کیا گیا کہ صلوۃ وسلام نہ تح بیف ہے'نہ بدعت بلکہ فرآن وسنت کی روشنی میں جائز اور باعث تو اب ہے۔

خالفین کا تنیسرا پیفلٹ مسئلہ حاضرونا ظر کے متعلق تھا کہ'' خدا کو حاضرونا ظر مانے کے ساتھ رسول کو حاظر و ناظر مانٹائٹرک ہے''۔اس پمفلٹ کا بھی منہ توڑ جواب شائع ہوا اور خالفین قدرے دب محتے۔ تاہم المنت نے ایک عنت روزہ جریدہ کی اشاعت کی ضرورت کوشدت ہے محسوں کیا تا کہ خالفین کی بدز باندوں کا بروقت محاسبہ ہوتا رب- چنانچة قت روزه "رضائ مصطف " كا ويكريش حاصل كرليا كيا اور يون كوجرانواله بيل بإطل يرستول كى جيره وستيول كاخاتمه شروع موكيا- تاجم دوسر علاقول شهرول ديهات وغيره سے خالفين كے اللسنت كے خلاف يرا پيگنڈاكي اطلاعات مکتی رہتیں جس کا حضرت مجاہد ملت مولانا ابوداؤ دمجمه صادق صاحب نے بیطل جو پر فرمایا كهتمام متنازعه سائل پر بزے سائز كاشتهارات شائع فرمائے۔ شلا بعد نماز بلندآ واز عدرودشريف پاست كابيان بوقت اذان صلوة وسلام پر حنه كابيان نبي اكرم النياليك حاضروناظر ہونے کا بیان علم غیب شریف کا بیان نورانیت مصطفے (سَانْتِیْلُم) کا بیان وغیرہ۔ہوتے ہوتے بیاشتہارات پچاس سے زائدعنوانات کے حامل ہوگئے اوران کی تعداداشاعت لا كھوں تك مجن كاور ياكتان كے علاوہ بھارت كويت وبئ يُدل ايث برطانیه و دیگر غیرمسلم مما لک کی مساجد المسنّت میں آویزاں نظر آنے گئے۔ ان کی



وامت برکائیم العالیہ کی تفوس پائیدار کی اور کی تبلیغ کی گوائی دیے ہیں جواز مضائے مصطفے"

اور مطبوعات رضائے مصطفے کی شکل میں اندرون و بیرون ملک وسیع پیانہ پرجلوہ گرہے۔

یکیادور جب تنہا تھا میں انجمن میں ..... بہاں اب میرے راز داں اور بھی ہیں زیر نظر کتاب آپ کے تبلیغی اشتہارات کے مجموعہ پر مشتل ہے۔ کافی عرصہ قبل مرکز السفت بریلی شریف میں بعض احباب نے مختلف اشتہارات کو رسالوں کی شکل میں شائع کیا اور مولا نامجم عبدالجیدرضوی (آف جبس گوجرانوالہ) اور الحاج صوفی مجموعہ الخفور شائع کیا اور مولا نامجم عبدالجیدرضوی (آف جبس گوجرانوالہ) اور الحاج صوفی مجموعہ الخفور میں شائع کیا اور مولا نامجم عبدالجیدرضوی (آف جبس گوجرانوالہ) اور الحاج کی کوشش کی رضوی صادق آباد نارووال نے تذکورہ سب اشتہارات کو کتابی شکل دینے کی کوشش کی لیکن بیمعالمہ پایئے تھیل کو نہی تی گورہ اس کو بھی آرام ہو بی جائے گا

کے مصداق اب چند ماہ الله الحاج ادہ محدواؤدر ضوی الحاج صاحبز ادہ محدوف رضوی الحاج صحبیب الرحمٰ نیازی حافظ محد صاحبز ادہ محدواؤدر ضوی الحاج صوفی محرعبد الرحمٰ نیازی حافظ محد صاحبہ بایہ بخیل تک پہنچا۔ شاید بدکام ای لئے زکا ہوا تھا کہ ''براہین صادق' کا تحذا اللہ محبت کو اس سال ملے جب وہ اہلسنت کے بین الاقوای مقبول و محبوب ترجمان ماہنامہ'' رضا کے مصطفے'' کی اشاعت کے پیال سال کھل ہوئے پراپٹی محبت کے محبوب ترجمان ماہنامہ' رضا کے مصطفے'' کی اشاعت کے پیال سال کھل ہوئے پراپٹی محبت اشتہارات کی مقبول میں پیال سالہ'' جشن رضائے مصطفے'' منا رہے ہوں انشاء اللہ العزیر معاشرہ پراس معلوماتی کی المرح اس کتاب کو بھی اہلسنت کے ہرطبقہ اگر میں پہند کیاجات گا اور معاشرہ پراس معلوماتی کہا ہوں کے اور اس کی افادیت ہر دور میں معاشرہ پراس معلوماتی کہا ہوئے کہا اور میں محبورہ بھی مفید ویکر اشتہارات جو حضرت ایک علی فرانہ ثابت ہوگی۔ اوارہ کی طرف سے مطبوعہ بعض مفید ویکر اشتہارات جو حضرت موسوف کی بجائے ویکر علاء اہلسنت کے مرجبہ ہیں اس کتاب میں شام نہیں نوٹ انتہارات کو وحضرت کوان کے موضوع کے مطابق بھی اگر کے محتف ابواب میں تقسیم کرویا گیا ہے تا کر قار کین کو اپنی کوان کے موضوع کے مطابق بھی کرویا گیا ہوئے اور اس کا اس میں افتد ہے کروشرف

محمر حفيظ نيازى ١٣ اذوالقعده ٩٥ ٢٨ الصيروزجمرات



#### in the little was

"اور یاد کروجب الله تعالی نے پیٹیبرول سے ان کا عبد لیا کہ جبتم کو کتاب اور حکمت دول پھر تشریف لائے تنہارے پاس وہ رسول جو تنہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم شرور ہالضروراً س پرایمان لانا"۔(پارو۳، رکوع کا بسورہ العمران)

- "بِ شَكَ الله تعالى ميرى أمت كوكمراني يرجع فيس فرمائي " ( مشكلوة س ٢٠٠٠)
- 🐠 ' د چس نیک کام کوسلمان اچها تبجیس وه عندالله بھی اچهاہے'' ۔ (جمعات ص ۲۹)

۔ جہاں میں جشن سمج عید کا سامان ہوتا تھا أدهر شیطان تنہا اپنی ناکامی ہے رونا تھا

Chill Capilly St.

Colling Control of the control of th

ے مشر تک ڈالیس کے ہم پیدائش مولی کی دھوم مثل فارس خید کے قلع گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر گر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکران کا سناتے جائیں گے (آھیں۔ بنک

مُولَاي صَلَ وَسَيَا ذَائِمًا أَبُدُا عَلَى حَيْدِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِهِم هُوَالْحَبِيْبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُدُ لِكُلُ هَولِ مِنَ الْأَهُوالِمُقْتَعِم مُجَّدُ الْكُوْنَيْنِ وَالنَّفَ لَيْنِ وَالْفَيْرِ لَهِيَّيْنِ مِنْعُرْبٍ وَمِنْ عَبَى فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّهَجِ وَالْفَكَمِ



يسيم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

ارشادفدادتدي:

وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا ( "ادراكرالله كي عنول وكواة الدير سكوك"\_

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ الْفُسِهِمُ مُ سُولًا مِنْ الْفُسِهِمُ مُن سِح " بِ مُنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُومِينِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لِا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَل اللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللللْمُ عَلَى اللللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَل

چونگ ایما تمارول پرسب سے بڑی آخت کا سب سے بڑا احمان طاہر فرمایا ہے۔
اس لئے الل ایمان اس کی سب سے بڑھ کو قدر دمنزلت جائے اس کا سب سے زیادہ شکر
اوا کرتے اور جس ماہ دیوم شربان احسان و تورو تعت کا ظہور ہوا آس میں اس کا ہا گھٹوس
پڑچاؤ مظاہرہ کرتے ہیں اس لیے کہ مولی تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی تعتوں کی
تذکیرو تشکراور ذکرواذکار کا تھم فرمانیا ہے۔ خاص طور پرسورت والٹی میں ارشاد ہے۔

وَآمَّا بِنِهُمَدِ رَبِّكَ فَحَدِّث ( اورائي رب كافت كاخوب جرجا كوا

(پ ۱۹۰۰ کوع ۱۸ سوره انتخی ، آیت ۱۱) پیرلیلورخاص صنور کی دات کے نصصہ اللہ جوئے کامیان اور ناشکری و ناقدری

كرفي والي بيدينون كاردفر مايا

الله توالى الكِينَ بَاللَّهُ الِعُمَتَ اللَّهِ كُفُرًا اللهِ كُفُرًا اللهِ كَاللهِ كُفُرًا اللهِ كَاللهِ كُفُرًا اللهِ كَاللهِ كُفُرًا اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ اللهِ كَاللهِ كُلُولِ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كُلُولِ اللهِ كُلُولُ اللهِ كُللهِ اللهِ كُلُولُ اللهِ اللهِ كُلُولُ اللهِ اللهِ كُلُولُ اللهِ اللهِ كُلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كُلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الللّهِ اللهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الل

( - Til ( とうといっしょりととりがし)

بخاری شریف و ویکر تفاسیر ش سید المضرین حضرت عبدالله این عباس و حضرت عمر شخالی سے روایت ہے کہ " ناشکری کرنے والے کفار ہیں۔ وَمُحَمَّدُ يَعْمَدُ الله اور تحریکا لَیْکُم اللّٰدی اللّٰدی اللّٰہ ہیں"

( بخارى شريف بر المنص ٢)

شدال مل رفع سنت ب ند شرك و كفر و بدعت ب یہ رقہ شرک وہدعت ہے قیام محفل مولد

الم والاوت كى البميت: حفرت قاده نظاؤ بروايت بـ رمول الله اللهاب

و موموار) كاروزه ركنے كانتخال يو جما كيا تو فرمايا:

فِيْهِ وُلِدُكُ وَفِيْهِ ٱنْزِلَ عَلَيَّ

"يى اى دن ميرى پيدائش مونى اوراى دن جھ برقر آن نازل كيا كيا"\_ (مسلم ١١٤ ١١٨ مكلوة كابالعيام إب الصيام التطوع بالفصل)

ال فرمان نبوی سے بوم میلادالنبی کافیتم اور بوم نزول قرآن کی اہمیت اوراس

و لی یادگار منانا اور شکر تعت کے طور پرروز ور کھٹا ٹابت ہوا۔

مع ہفت واردنوں کے صاب سے بیم والادت و بیم نزول قرآن کی بادگار و

ا من ہو ایسے جی سالانہ تاریخ کے صاب سے بھی ہوم ولادت و ہوم تزول قرآ ك ك

ا ، المناش متبوليت ہے۔

جس طرح نزول قرآن كاون چريه رمضان ش مونے كے باعث لوراماه

ان و ينا رمضان كوسالانه ياد كارمناني جاتى ہے اس طرح يوم ميلا دالنبي الله الله كا الله على الله على الله

ود ان الماول مين جونے كے ياعث الل اسلام مين ماه رقي الماول والا رق الاول كى

ا الدرمنا أن جاتى بهد بلكه امام احمد بن محمد قسطلا في شارح بخارى اوريَّ محقق علامه

الى مد دولوى شارح مكلوة (منافيا)

و الما من الما المام الحدين منبل جيدامام وا كاير علا وامت في

ا كا كرشب ميلادشب قدر سالفل ك-"-

يرفر مايا "مب آوم عليه السلام كى بيدائش كون عند السارك بين مغوليت

المعلى صادق ٢٠ ميد ادالتي المفاكل في دايد الله

معيب في الله اكافت إسيام مَن وَبِّكَ فَدَ لِين یہ قرمان موتی پرعمل ہے جو برم مولد سیارے ہیں رحمت کی خوشی:قرآن بی میں بھی بیان ہے کہ

قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ لَيِذَالِكَ فَلْيَفُرَ حُوَّا الْهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ " تم فرماؤاللد كففل اوراك كى رحمت ( ملى ) اى يربيا بيد كرفوى كرين وه ان كى سب وهن ودولت سے بہتر ہے"

(نيااركوع الموره يوسي آيت ١٨٥) جس طرح اور فعت كاج حاكرة كاذكر واباى طرح يهال فقل ورحمت يرخوشى منافي كابيان باوركون مسلمان تيس جامنا كما تذكاسب سد بزافضل اورسب ے بوئی رحمت بلکہ جال رحمت اور رحمة للعالمين \_آپ كى دات با بركات بـ (پ ١١٠ رکوع ٢٥٠ موره الانجياء ، آيت ١٠٤)

يهال نصل ورجمت سے اگر کوئی بھی چيز مراد لي جائے تو يقيينا وہ بھي آپ ہي كا صدق وسيلداوطفيل ب- البقرام ببرصورت بدرجداوالفضل اللي ورحت خداوتدي اور تعت الله جونے كا مصداق كالل بيل كيونك دونوں جہان يل آپ كا بى سب فيضان ہے اور آپ کی خوشی منانا 'چرچاؤ مظاہرہ کرنا' آپ کے شامان شان وقرمان خداوندی کے تحت واس كے مطابق ہے شكر معاذ الشاس كے تالف ومكر اور شرك وبدعت۔ ے خدا کا شکر العت ہے تی کی شان رفعت ہے یہ دونوں کی اطاعت ہے قیام محفل مولد حصول فيش ورجمت ہے تزول فيرو بركمت ہے حصول عشق حطرت ہے تیام محفل مولد

الم المن صلال ع



کی ایک خاص ساعت ہے تو سیوالرسلین صلی اللہ طلیدوآلدوسلم کے میلادی ساعت کے متعلق تیراکیا خیال ہے۔ (اس کی شان کا کیاعالم ہوگا)"

(زرقانی شرح موایب جامع ۱۳۵۱–۱۳۵۰ مادج النوت جمام ۱۳۵۰) ملضا اعلی معترت فاشل بر یلوی محلیه نے اس کی کیا خوب ترجمانی فرمائی ہے: ۔ جس سمانی محضری چکا طبید کا جائد اس ول افروز ساعت ید لاکھوں سلام

لفظ عبید کی شخصی نفروه ارشادات کی روشی می مزید عرض ہے کہ بفر مان نبوی جمعة المبارک آدم علیه السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے اور عبد کا دن بھی ہے بلکہ عنداللہ عبدالاقتیٰ اور عبدالفطرے بھی بڑادن ہے۔ (مفکلو قاشریف سی ۱۲۳۔۱۲۳) ملخصا۔

البناسيدالانيا والنظامايم بيدائش ميدميلادالني الناسيداليس بوسكا؟ جبكد سب كي آب كاس فيضان آب كدم قدم كى بهادادرآب كى كفود كاظهور ب (مالله) صحاب كافتوى : معزت ابن عباس النفؤ في آيت

> آ کھ والا تیرے جلووں کا نظارہ و کھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

قَرْ ٱلْ كَيْ تَا مَدِ: قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرْدَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱلْوِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوْلِنَا وَاجِرِنَا

و دعینی بن مریم نے عرض کی اے اللہ ماے دیا ہمارے ہم پرآسان سے ایک اوان (ما کدہ) اٹارکہ دہ دن ہمارے لیے عمید ہوجائے اگلول اور پچھلوں کی۔ (مارہ سارکوع ۵ سورہ الما کدہ مآبیت ۱۱۳)

سیحان اللہ جب ما ندہ اور کن وسلوئی جیسی نعت کا دن عمید کا دن قرار پایا تو سب سیدی تعت بیم میلا دالنبی کافیا کم سید ہونے میں کیا فک رہا؟

عد شین کا بریان: امام احمد بن محر تسطلانی علامه تحد بن عبدالباتی زرقانی اور شخ محقق طامه عبدالحق محدث و الوی رحمت الله علیم نے بیدها سے بیال قال قرمایا: فَوَجِمَ اللّٰهُ اِمْرَاءً اِتَّنَحَدُ لِيَا لِيَ شَهْرٍ مَوْلَكِهِ الْمُهَارَكَ آعْهَادًا ۱۱ رقی الاول برایمای الممت: "ب خیک الله میری است کو گرائی برخ نیل الله میری است کو گرائی برخ نیل فرمای یا بخش الله میری است کو گرائی برخ نیل فرمای کام قسطوانی علامه زرقانی علامه که بن عابدین شامی کے بین شامی کے بین بیامه الله بین شامی کے بین بیامه الله بین شامی که بین اسحاق وغیره علاء کی تحقیق ہے کہ بیم الله علیم میری فرمائی که "امام المعقازی محمد بن اسحاق وغیره علاء کی تحقیق ہے کہ بیم میلا والی صلی الله علیه وسلم ۱۱ رقیج الاول ہے علامه ابن کیشر نے کہا۔" میکی جمہور سے مشہور ہے" اور علامه ابن جوزی اور علامه ابن جزئری نے اس پر ابتداع فقل کیا ہے اس مشہور ہے "اور علامه ابن جوزی اور علامه ابن جزئری الاول کے عمل پراتفاق ہے ۔ بالخصوص الل مکم الی کے معلف و خلف کا قرام شہروں شری الاول کے عمل پراتفاق ہے ۔ بالخصوص الل مکم الی موقع پر جائے والاول سے میل پراتفاق ہے ۔ بالخصوص الل مکم الی موقع پر جائے والاول سے میل پراتفاق ہے ۔ بالخصوص الل مکم الی موقع پر جائے والاول سے میل پراتفاق ہے ۔ بالخصوص الل مکم

(زرقانی شرح مواجب جلدا 'ص۱۳۲' جوابرالیما رجلد ۴ ص ۱۳۲۷ ما عیت من السنة ص ۱۵ مدارج النوستان ۱۲)

واقعہ ابولہب : جلیل القدر آئمہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ'' ابولہب نے اپنی لونڈی اور سے میلا والنبی سلی اللہ علیہ و سلم کی خوشخری من کرا ہے آزاد کر دیا۔ جس کے صلیب بروز پیراس کے عذاب بش تخفیف ہوتی ہے اور انگل سے پانی چے سنا میسر آتا ہے'' جب کافر کا بیرحال ہے تو عاشق صادق مومن کے لیے میلا دشر بف کی کئی برکات ہوں گی؟ کافر کا بیرحال ہے تو عاشق صادق مومن کے لیے میلا دشر بف کی کئی برکات ہوں گی؟

ووسرول کی زبان سے: ہنت روزہ "الجدیث" لا ہور ۱۲ مارچ ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں دقطراز ہے " ملک میں حقیق اسلای تقریبات کی طرح ہے بھی اشاعت میں دقطراز ہے " ملک میں حقیق اسلای تقریبات کی طرح ہے بھی ( حدمیلا دالنبی) ایک اسلای تقریب ہی شار ہوتی ہے ادراس امر دانند ہے آ ہے بھی انکارٹیس کر سکتے کراب ہر برس می ۱۱ ارتی الاول کواس تقریب کے اجلال واحر ام میں سرکاری طور پر ملک بحریش تعظیل عام ہوتی ہے اور آ ہے اگر سرکاری طازم ایس تو ایے مند

(زرقانی شرح مواہب جلداول ۱۳۹ ما قبت من المعند و يحيي اليد و المحيد الميد و المعند و المعند و المعند و المعند و المعند و المعند من المعند و المعند و المعند و المعند من المعند و المعن

(جوابرالمحارجلدموم ٢٥ الفيض الرعمان ١٥٠)

مفسرین کا اعلان: امام ابن جرکی میکند نے امام فخر الدین رازی (صاحب تغیر کیر) سے نقل فرمایا - که ' جس فخص نے میلا وشریف کا انتقاد کیا اگر چه عدم گنجائش کے باعث صرف نمک یا گندم یا الی بن کی چیز سے زیادہ تھرک کا انتقام ندکر کا - برکت نبوی سے ایسا فخض نشتاج ہوگانداس کا ہاتھ خالی رہےگا۔'' (انعمۃ الکبری میں)

جلا مفسرِ قرآن علامه اساعیل حتی نے امام سیوطی امام سکی ادام این تجرعسقلانی امام سکی ادام این تجرعسقلانی امام این تجریحت الله این تجریحت میلادشریف ک امام این تجریحتی امام سخادی علامه این جوزی جیسے اکا برعاباء و آئمہ سے میلادشریف کا اجیت نقل فرمائی اور تکھا ہے کہ ''میلادشریف کا انعقاد آپ کی تعظیم کے لیے ہے اور اہل اسلام برجگہ بھیشہ میلادشریف کا اہتمام کرتے ہیں۔''

(تقيرروح البيان ج٥ م ٥١)



ے اس کو بڑار بار بدعت کنے کے باد جودآ پ جی بی چینی مناتے میں اور آ کندہ جی ب جب تك يمال چلى بآب إلى تمام ز"الحديثيت"كيا وجودي ي في منات ريس ك\_\_\_ خوادكوكى برارمند بنائے وى برار بارناراش مولاكه بحرے جب تك خدا تعالى كالمعظور واعمال ال تقريب كى كاوفر مائى ايك امرواقدى ب"-

جلوى: " كومت اكرائية زياء تمام تقريب كوماده ريكاوردم ول كويكى اسبات كى يرز در تلقين كرياتواس كالثريتينا خاطرخواه ووكاله انشا والشاس تقريب كيظمن ش جينة مجى جلوى لكات بين اكران كو حكومت كامتمام عناس كرديا جائ توبيكام بركز مشكل فیں ہے۔ ہر جگرے مکام آ مانی اس کام کھر انجاموے علے ہیں۔ اگر ہر شہر شن صرف ایک بی جلوس لطے اوراے ہر ہر جگ کے سرکاری حکام کٹرول کریں تو کوئی وید فیس کہ مقاسدا چل عيس اورمصائي رونما ول"\_(الحديث)

تعظیم المحديث: "جاعت الحديث"ك بالعوم اور حافظ عبدالقاور رويزى ك بالخضوس ترجمان ون وتعظيم المحديث كا مورن المكام ١٩٦١ وكي اثماعت بل الكما ہے کہ" موکن کی یا چ عیدیں ہیں۔جس دن گناہ سے محقوظ رہے۔جس دن خاتمہ یا لخیر ہو۔جس دن بل مراط سے سلائی کے ساتھ گزرے۔جس دن جند بی داعل ہواور جب يدود كارك ديدار عديم وياب عو" (عظيم المحديث) كايد يوان معرت الى بن ما لک رضی الله عند سے مروی ہے (ورق التاصحین م ۲۷۳)

مقام انساف ہے کہ جب موس کی اسمنی پانچ حیدیں محیل وین کے ظاف نیس اوجن کے صدقہ دوسیلہ سے ایمان قرآن ادر خودر من طاقان کے بیم میلاد کوعید کھ دين عدين ش كونسار خديد جائ كا؟ جرميد ميلا والني الله مدعيد الفطر اور حيد الافتى كمقابلك لي باورشان كاثرى حثيت فتم كرنا مقعود ي

المعدميلاد كمام راى آب كايوم ولادت منانا بي ورحمة للعالمين اللها ل دات كراى كى طرف ديكسين كرآب فيدون كيدمنايا تفا؟ سفيدار مول الدُكافَّا فيدون منايا يراتى ى تريم كرساته كدائية المعيدميلاد التيس ريندويا ولكراعيد الله واور ميد بعثت" كهدكر منايا أورمنايا بحي" روزه" ركاكر اور سال بدسال نيس بكه بر وفترسال " (وفتروز والحديث لا عور سال ري ١٩٨١م)

سجان الله "الحديث" في تو حدكروي كرمرف صنوري كرميدميلا ومنافي كى الشراع تبيس كى بلكه ايك اورعيد "عير بعثت" مناتے كا بحى اضافه كرديا اوروه بحى مفتد وارسابنامه" وارالعلوم" ويويد: نومر ١٩٥٤ وى اشاعت مي ايك نعت شريف شاكع - 154 Jn

" ي آ م آ م اس محبوب كى ب كدور جال ب جس كا نام ناى یہ الل شوق کی خوش انظامی الله عد ملادالتي الله كالم كمر عين باادب صف بست قدى حضور سرور ذات كرائ

الحمد للداس تمام تنسيل اور لاجواب ونا قابل قرويد فتنقق والزاي حواله جاست مع ميد ميلا دالني صلى الشرعليه وسلم منافي اس العت كاج حيا كرت محكر كزاري وخوشي الف الحافل ميلاد كانعقاد وجلوس تكاليني ووزروش كي طرح تحقيق وتا تديد وكني اور ور اس من وبال وبال ب جهال سے پہلے شرک وبدعت کی آوازیں سائی وی تھیں۔ ماشاء الله عيدميلا والنبي في التي عظمت وقوت عشق سا إلى ها نيت كالوبامنواليا مكرضرورى ہے کہ میلاد شرایف کے سب پروگرام بھی شرایعت کے مطابق ہوں اور منائے والے بھی شريب وسنت كى يابندى كريى-



مسئلہ بدعت و دت' کا خطرہ خیس ہونا جا ہے کیونکہ بدعت و ناجائز تو وہ کام ہونا ہے جس کی وین ہی کوئی اصل شہ جو مگر عیدمیلا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل و بنیاد اور مرقع و ماخذ قرآن و حدیث کا صحابہ کرام جمہور ال علم محدثین مفسرین بلکہ ایتماع است اور خود مشرین میلاد کے محابہ کرام جمہور ال علم محدثین مفسرین بلکہ ایتماع است اور خود مشکرین میلاد کے اتوال سے نابت ہو چکا ہے۔ البلدان پاتواس کو بدعت تصور کرنا بھی بدعت و نا جائز اور محروی و بے شوری کا باعث ہے۔

> ر میرے مولی کے مطاو کی دھوم ہے ہے وہ بدیخت جو آج مجی محروم ہے

استنفسار: اگر اب بھی کوئی میلادشریف کا قائل نہ ہوتو پھر اسے کوئی میں نہیں پہنچا کہ وہ سیرت کا نفرنس سیرت کا اجلاس سمالان تبلیقی اجھا جات میلین کا نفرنسیں اور مدارس کے سمالانہ پروگرام وغیرہ منعقد کرے۔ورنہ دہ وجہ فرق بیان کرے کہ عید میلا دالنمی کیوں بوعت ہے اور باقی ندکورہ امور کس دلیل سے تو حید وسنت کے مطابق میں اور تمارے دلائل اور چلیل القدر محدثین واکا بر کے حوالہ جات کا کیا جواب ہے؟

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

جشن عیدمیلا دالنی (منافید) نا جائز کیوں؟ اور جلوس المحدیث وجشن دایو بند کا جواز کیوں؟ از افا دات: مولانا علامه ایودا و وقد صادق صاحب قادری رضوی مغلت ۵۲ بدیری ڈاک خرج ۱۵ روپ تاشر: مکتبدرضائے مصطفے کوجرانوالہ

قُلْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ فَكَ كِتَابُ مَّبِينَ "بيشك تبارے پاس الله كاطرف سے ايك نورآ يا اور روشُن كتاب" (پاره ٢، ركون ٤، سوره مائده)

> م کلیمے کہ چرخ فلک طورِ اوست همه نورها پرتو نورِ اوست

۔ کئے گیسو کا رئین کی ابروآ تکھیں تے ص تھایا۔۔۔۔۔۔۔ آن کا ہے چبرہ نور کا ۔وہ جو نہ شخصاتو کچھ نہ تھا'وہ جو نہ ہوں تو پچھ نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی' جان ہے تو جہان ہے (از اعلیٰ حضرت فاشل بریادی مُؤھیلہ)



> ۔ اے بزاران جرائل اعدیشر بر فی سوئے غربیاں یک نظر

الله تعالیٰ نے آپ کا لورسب سے پہلے پیدا کیااورائے بندوں کی رہنمائی کے لیے تمام اخیا وہلی میں اسلام کے بعدلیاس بشری شن آپ کا ظہور فر مایا۔ لبندا یا مقباراول تلوق ہونے کے ہمارے صفور کی ذات پاک فور بھی ہا ور آپ بشر بھی بیل کین فوری بشر بے شل بشراور سیدالبشر کا بینچا۔ جامعہ بشریت کے باوجود آپ کی ہر بات شن آپ کی فورا نیت و شان بے مثال کا دفر ما ہے اور آپ کا جسمانی طور پر بھش جوارش (بخارو فیرہ) سے بظاہر مثال ہوں ان بوتا آپ کی بشریت و بعض محسول کے فواظ سے ہے جو آپ کی فورا نیت کے مثانی شین ہے کیونکہ فور جب لباس بشریت بین جلوہ کر ہوتا ہے تو بشری جوارش سے مثاثر معنی ہوئے جی اور اس سے مثاثر تو بین ہوئے ہوئے کہ واقعہ کے تحت نفا سیر بین فرور ہے نیز مدیث تو بیا کہ تر آن پاک بین باروت و ماروت کے واقعہ کے تحت نفا سیر بین فرور ہے نیز مدیث باک بین ماضر ہوئے قابیر بین مروی ہے کر'' ملک الموت علیہ السلام موئی علیہ السلام کے پائی حاضر ہوئے تو پاک بین ماضر ہوئے تو آپ نے آئیس ایک ایسا طمانی ماراکہ ان کی آگھ کھال دی''

(بخاری ج اس ۱۳۳۱ مسلم شریف ج ۲س ۲۰۰۸) دوسری حدیث ش ہے کہ" (علی احدالتولین) ایک موقع پر ایک نوری فرشتہ ایک شخص کے پاس کوڑی کی صورت شن دوسرے کے پاس مشجے کی صورت میں اور تیسرے کے پاس اندھے کی صورت شن آیا"۔ (مسلم شریف ج ۲س ۲۰۱۸)

معلوم ہوا کے نور کی لیا ہی بشریت ٹی جلوہ گری اور بشری محادث سے متاثر ہوتا سرف ممکن ہی تیس بلکہ واقع و ثابت ہے۔ لہذا بکنا ضائے حکست نبی محترم جگہ رسول اللہ سلی اللہ طیر وسلم کے نور کی صورت بھری جس جلوہ گری کو مستعبد خیال کرنا اور بھن مہارش بشری سے متاثر ہونے کونورانیت کے منافی مجھنا اور آپ کو اپنے جیسا بشر جاننا

المن جهالت وحمالت ب- (المعيادبالله تعالى)

۱۵ " نظهورروح قدس بین اصورت بشری سطوع نور ازل ور تجلیات شهود" ( کلام شاه آسمعیل دبلوی ص ۲۵)

> الله "رہاجمال پر تیرے تجاب بشریت نیانا کون ہے کھے کی نے بڑستار" (قصائک رہا کی س) ۵)

الله المجي بمترب ديدريا كركي تويد كيد بشرك شكل ش تفاجلوه افز انوريز دال كا"

(انوار بدایت ص ۱۵ ۴ مصنفه بادی حسن فاصل دیو بندمصدقه قاری طیب مولوی اعز از علی عبدالسیس محرسهول شقی)

م قرآن پاک شرالله تعالی کاار شادے:

السايدة الدوسلم كي توراويت ثابت إوربيالقاظ صرف مجمات كيلي الريدخود يد سورج ستارے تمام توري تلوق اپنے تورووجود میں تورمحم سلی اللہ عليہ وآليہ وسلم کی ان ب- في سعدى عليدالرحمدرمات إن-

\_ كليم كه چرخ فلك طورا وست ..... بمدلور بايرتو نورا وست المانى نے فی معرفی علیما الرحمت فی فرمایا ہے كد انور محدى عرش وكرى الوح و الم زين وآسان (جائدوسورج) جنت ونارادرتمام كائتات كرمجيط ہے۔۔۔۔اورونياو ا فرت كى بريز جره انورك انوار سمتفض بي"\_ (جوابر الحارص ١٠١١)

الويرمجسم: رسالة "التوسل" جومولوي مشاق احمرصاحب ويويندي كاتصنيف بهاور موادی مرحسن مفتی کفایت الله اور مفتی محرفتی جیسے اکابر دیوبندی علاء کی تصدیقات سے و يد إلى من مُركور بكر قَدْ جُماءً كُمْ مِنَ اللَّهِ مُورٌ وَ كِعَابٌ مَّيِينْ مِن اور مرادحصرت رسول اكرم صلى الله عليه وآليه وكلم اوركتاب سے مراد قرآن مجيد ب----اوراورسراج منیر کااطلاق حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی وّات پاک برای وجہ ہے کہ منسور نورجسم اور وثن چراغ میں بوراور چراغ جمیشه ذراید دسیات سراط متنقیم کے دیکھیے اور ا فناك طريق س ميخ كا موت إلى الى صفور مراسر توريقينا تمام امت كواسط الله ك مقرر ك موع وسيارين كرمالت حيات شريحي وسيار فضاور بعدوقات بحي وسيار مسیت کے وقت ای تور کے سب حل مشکلات کا دسیار بنایا کرتے تھے"۔ (التو کل ۱۲۳) تورخالص: ویوبندی وبالی منت گرے قطب عالم مولوی رشید احد کنگوی نے لکھا ہے کہ" خق تفالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے کہ

١١٤ و ١١٤ كاورات كالورات كالورال عال



هَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ لین بے فکے تہارے ہاں اللہ کی المرف سے ایک اور آ یا اور وائن کاب" (ب ٢ ركوع كوروالما كده، آيت ١٥)

اس آیت شر حضرات مفسرین کی تصری کے مطابق روش کتاب سے مرادقر آن جمیداورلور ے مراد صفور شروسول اللہ تا اللہ ال وات كراى ب\_ چائي تغير ابن عماس س بقد جاء كُمْ مِنَ اللَّهِ نُور رسول لين عُمْ ملى الشعليد علم تغير جالين ش بحدوالنبي المُثَامُ النيرصاوي ش ب: سمى نورا لانداصل كل نور حسى و معنوى تغيررون العاني شرفرما ياكه قلد جاء كمم من الله نور ش جر أورعظيم كابيان باس مراد" نورالانوار- في على" صلى الشعليدوسلم إن حصرت قلاده و زجاج نے ای کوافتیار فر مایا اور (رکیس المعتزل ) ایوعلی جبائی و (امام معتزله) زمحشری في وسيم اوقرآن ليابي" (روح المعانى باس ٢١)

معلوم جوا كيجليل القدر صحالي ومفسرقرآ ل حضرت عبداللدا بن عباس رضي الله عشراور الل سنت و جماعت كاعقيده ب كم حضور صلى الشعليدوسلم تورين اورآيت مباركه بين نور سے مرادنورالانوار نبی تفارصلی الله عليه دسلم جي بيں جو تمام الوار كامنيح وسر چشماور برحى ومعتوى اوركى اصل ين اورتور يصرف قرآن مراد لينافى والصل كالفين الل سنت معتر لدكامسلك بي جيسا كردوح المعاني بيل تفريح ب-

مراح مشير: ياره٢٠ ركوع ٢٠ موره الاحزاب، آيت ٢٦ ين فرمايا وَ دَاعِياً إِلَى اللهِ بِاذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرٌ ا "اورالله كى طرف اس كر علم سے بلاتے والا اور يكا وين والا آقاب" الله تعالى نے مجلى آيت شرحنور كولوراس آيت شراع منير فرمايا ہے۔ ليعن آپ خود اور جی اور دوسرول کو روش قرمائے والے (متیر) بیں۔ خود چیکتے بیں اور دوسرول کو

الله منکرین تورا بلحدیث و دیوبندی علاء بھی اس کی شہادت وے رہے ہیں۔ یاد ب الله تعالى نے بلیخ وہدایت وغیرہ کسی ایک صفت کوٹورٹیس فرمایا بلکہ آپ کی ذات و المام وجود پاک کونور قرمایا ہے لہذا آپ کی نورانیت کو صرف "نور صدایت" بیل مخصر السائد مح بدائ ين كوكى خصوصت ب-

المَّا مَلُورِ" يُوِيْدُونَ لِيُطَلِقِ مُوا نُورَ اللَّهِ بِالْفُوَاهِمِ مُ وَاللَّهُ مُعِمَّ نُورِهِ "وأرول سے بجھاویں اور الندایے تورکو پورافر مانے والا ہے۔ اگر جیرکا فربراما تیں "۔ (پ٨١ركوع٩ مورة القف، آيت ٨)

اس آبیت میں اللہ تعالی نے جارے تی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم كونوراللہ الله الما تور" بيان فرمايا ب اور ال تورك وشمنول اوراس بجمان كا اراده كرت والے كا فروں كو بنايا كيا ہے كەنور فرۇ نور خدا ہے جو كا فراے بچھانا جا ہے گا وہ اپنا ہى منہ الماع كالشف الروري عاظت كرنااورات بورافرمانا بوروا \_ لور فدا ہے کفر کی حرکت ہے خندہ زن چھوکوں سے یہ چائ جھایا نہ جائے گا

تشير صادي وغيره كے علاوہ مشہور دايو بتدى مفسر مولوى شبير احمدعثاني اس آيت كي تفسير الله للصة جي" مشيت اللي كے خلاف كوئى كوشش كرنا ايما ہے جيسے كوئى اعتى أورا قاب كو مندے محولک مار کر مجمانا جا ہے۔ مدان حال حضرت محصلی الله عليه وآله وسلم کے اللون كااوران كى كوششول كاب " (حاشية رآن ص ١١١)

احاويث مباركه: امام ما لك علية الرحمة ك شاكروامام احمر عليه الرحمة كاستاواور المام بخارى وامام مسلم كے استاذ الاستاذ حافظ الحديث عبد الرزاق ابو بكرابن امام في اپني فيأتحرم المنافأ كالدرانية كالورافي بإن

الماس مادي

" قَلْهُ جَمَاءً كُمْ مِنَ اللَّهِ نُور البيرَ فَى اللَّهِ مُور البيرَ فَالَّ كَاطْرِفْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الوراور كناك في الم في الم في الم والمرابع والمراع منر الما المراج منر الما المير الما المراج اورمنير روش كرنے اور فورد ين والے كو كت إلى \_ آخفرت والله أكل اولا وا دم يل سے إلى محرآب نے اپنی ذات کواس طرح مطبر قرمایا کہ تورخانص ہو گئے اور حق تعالی نے آپ كونورفر مايا"\_ (امدادالسلوك ص ٨٥٠)

ويويندي عليم الامت مواوى اشرفعل فغانوى قالعا بيك "قدجاء كم من الله نور" ين ايك تغيربيب كالورس مراد صور بول اوراس کور جے بورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مناسب ہے: ئى خود أور اور قرآن ملاثور

شہ کیوں چرل کے موثور طالی تور (رسالہ الورس سار)

الوالكلام آزاد: ديويدي المحديث مكتبه فكر كعلاء في ولكما عك "ورب مرادحامل قرآن صلى الشعلية وآلدوسلم كاوجود اقترس بادركتاب مين قرآن بين (خطبات ابوالكلام ص١١٩)

مولوی شاءاللہ"رمول فلدا مالی خداکے پیدا کے موع اور ہیں۔ (قاولى ئاپىن ئاسى ئاسى)

قاضى سليمان منصور بيورى "حضور پرنورسراپانور پيکرنوري نورېخت (خالص)" ( كاب رحمة اللعالمين جلد ٢٠٩٥)

معلوم جوا كرقرآن مجيدكي روشي من حضور صلى الله عليه وآليه وسلم كي تورانبيت كا مئلماليا واضح وضروري متفقه اورمسلمب كند مدى لاكه بد بهاري ب كواتي تيري " ك ووسرى حديث: يضح محقل حفرت علامه عبدالحق محدث والوى عليه الرحمة في فرمايا" ور مد عث الله وارد شده كم " اَوَّالُ مَا خَلَقَ الله لهُ لُورِي " يعنى حج عديث شن آيا بي كرحضورية لور سَالْمُنْ فَعَرَ مَامِا" سب س يَهِلِمَاللَّهُ فَي مِيراتُور بِيدافر مايا" (مدارج المعوة في ١٩٥٢) و یوبندی مولوی اشرفعلی تفاتوی نے بھی اے مدیث مشہور اور معن می اللہ أبيا ب-(رسالهالرفع والوضع ص ٢٢٠)

نيز محدث ابن جوزي في "مميلا والمعيدي" مين حقرت شاه ولي الله ين" فيوش الحريبن "بين مولوي ذوالفقار على ديو بندي نے "مطرالورد و" مين مولوي رشيد احد كنگوي نے '' فرآ وکی رشید ہے'' میں مولوی حسین احد مدنی نے ''شہاب ٹا قب'' میں اور چیٹوائے غیرمقلدین دو یو بندمولوی آسمعیل دہلوی نے رسالہ " کیروزہ "میں "اَوَّلُ مَسا خَسلَقَ السلُّمة مُورى" كوبلاا تكار بطور جمت ووليل تقل كياب جس ساس كالسي ومقول مونا اظهر من الشمس ب علاوه ازي اساعيل وبلوي مصنف تقويرة الايمان تے اسے منظوم Je (mr. ) 10 Mal - 2

\_ سواول بى ب برطرح ان كانور ..... بظاير كيا كو كد آخر ظهور

تيسري حديث فرمات بين سلى الله عليه وآله وملم ا نَا مِنْ نُوْدٍ اللَّهِ وَالْمَوْ مِنُوْنَ مِنْ نُودٍيُّ

ليتى دين الله كورت بيدا بوابول اورا ال ايمان مير عاورت الله مكتوبات حضرت مجدوالف ثاني جلد سوم ص ٢٦٣ مرارج النبوت جلد دوم ص ١١٠٠ امدادانسلوك مولوى رشيداح كنگويى\_ (فارى س١٨٥ ردور جمرس ١٥٧)

چو کی حدیث: "امام زین العابدین این باب امام حسین سے اور وہ اپنے والد برر گوار حصرت علی و اللے سے اللے کے ایس کہ نی الفیائے فرمایا ایس آ دم علائل کے بیدا

نَيْ تُحْرِيم مِ كُلُفِهُ كَي لورا ليسته كالوراني بيان تصنیف میں اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا کہ: حضرت جاہر بن عبداللدرضی اللہ عنہانے دربادر سالت ين عرض كيا" يارسول الله! بير الدمال باب آب پرقربان (الفطارتعالي آپ "عالم ماكان و ما يكون" إن الحية روجي كرتمام اشياء -يها الله تعالى في من شيكويدا قرمايا؟ رسول الله صلى الله عليه وآليه علم في مايا: يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ تُورِه " لینی اے جابر! بے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا تور (بلا کیفیت وتشيم اور بغير ماوه وبلا واسط ) اين نورس بيدا قرمايا" (الحديث)

فا كده: مولوى ذوالفقار على والديندى في "عطرالوردة" ص٢٢ پر اور مولوى اشرفعلى تھا توی نے اپنی مشہور کتاب " تشرالطیب" میں پہلی فصل نور محدی کے بیان میں پہلی روايت كافل كا باوراس ت"نورمحمدى كا اول المخلق باوليت حقيقيه" مونانابت كركاى مديث كي تغيل من لكما بكر" ..... جب اللدتعالى نے اور گلون کو پیدا کرنا چاہاتو اس نور (تمری) کے چار صے کیے اور ایک حصہ سے تعلم پیدا کیا اور دوس سے لوح اور تیسرے سے عرش اس کے بعد بیا کھ کر پھوڑ ویا کہ "ا معطويل مديث ب"ر ( تشر الطيب ص ١)

علامه بهانی نے شخ احمد صاوی اور شخ سلیمان جمل سے اس طویل حدیث کی مرید تفصیل کاؤ کر کرتے ہوئے مدیث بوی کے صراحت بدالفاظ بھی لقل کے این کہ " ..... يى عرش وكرى مير عاقور سائة بين - كروني اور روحاني ملا تكدمير عاقور سايين اور جنت اوراس کی تمام تعیق میرے نورسے میں اور سودج چا تداور ستارے میرے تور سے ہیں اور عقل وعلم وتو فق میرے نورے ہیں اور شہداء وسعداء وصلحاء میرے نور کے نَانَ إِين .... هَكُذَابَدُهُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ" أَعْجَامِال طرح بير عير ي (العُلِيل) كالمِياش كالماء" (يوابر العارق على ١٥١٥) - ل الدُّلْ الله المُنظم في قر عايا:

: "يَاجَبُرِيْلُ وَ عِزَّةِ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ آنَا ذَالِكَ الْكُوْكَبُ" العِنْ "اے جریل بھے اپنے رب جل جلالہ کا تشم وہ ستارہ (اور) میں ہول"۔ (سرة صليد ج اص ١٩ جوابر المحارص ١١٠ تقيرروح البيان جسم ٥٣٣) آ تھو یں حدیث: حضرت الوہریرہ وٹاؤے مردی ہے کہ محاب نے عرض کیا إدسول الشدآ پ كونبوت كب عطام و كي قرما يا "كُنْتُ لَبِيًّا وَ ادْمُ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْجَسَلِ" شل اس وقت بھی نبی تھا جیکہ آ دم ظاہمتی کے روح وجسد کا تعلق بھی نہیں ہوا تھا۔''

(0110 Pa 150, 101/1027) معلوم ہوا کہ بظاہرا کر چرحضور مالی ایسورت بشری حضرت آ وم کے بعد معوث ہوئے لیکن حقیقا آپ آ دم ظیافات پہلے ہیں اور آ دم ظیافات پہلے آپ کا الى دونا آپ كى نورائيت كى واضح دليل ب-اس ليے كد صرت آدم كى بيدائش د الريدى كالليق لوا پ كراند مولى ہے۔

اوی صدید اور مصطفح حفرت آمد فالل سے مروی ہے کہ "آپ کی والاوت کے وقت ایبانور کا بر بواجس نے جملہ عالم ومشرق ومفرب کومنور کرویا۔ بصری وروم وشام ك محلات نظرة مح \_ فاطمه بن عبدالله بحى اس وتت موجودتھيں \_ انہوں نے ويكھا ك ارا كرآب كيورت معمور وكيا" (مواهب الدني مارج النوسة عن ١٣٠١) وسوس حدیث: ام المؤمنین عائشر صدیقه فانشاک روایت ب که بوت محرشل كيرُ اى رى تقى كداجا ك يراغ بحد كيا اورسوني بالقد الركن-

الله المرادية كالمرادية كا

ہونے سے چودہ ہزار ہری پہلے اپ پروردگار کے صفور میں ایک اور تھا"۔ (نشر ألطيب تفاتوي ص ٢ بحواله احكام ابن القطان)

یا نیجو ایل حدیث ایعش دوسری حدیثوں میں تور (محدی) کے پیدا ہونے کے وقت كالغين بهي آياب چناني صنور كاليكاف فرمايا بكر قُبُلُ خُلُقِ السَّاوَٰتِ بِٱلْفِي عَامِر

لین اللہ نے میرانورآ سانوں کے پیدا کرنے سے دو ہزار بری پہلے

پرافر مایا" - ( کتوبات جارموم سسس)

می عدید الله عدید معترت حالد بن سعیدرضی الله عند نے خواب بیان کیا که زمزم سے اليك أورا تفاجية سان تك يكتياجس س كعبداور تمام مرزين مكرمتور وعي اوروه نورطيب تك كيل كيا حضور واليكام فرمايا

"انا والله ذلك النور"

الله كالم ووتوريس وواوري الله كارسول ووا-

(بدارج المعورت جلدووم ص ٥٣٥ بحواله والقطني وابن عساكر)

سالۇي مديث

الديد الديريه والله عدوات كيا بكرسول الديكافي فاحترت جريل مليدي عقرايا" اعجريل آپ كام كتف سال ٢٠٠٠

جريل عياني في عرض كيا " يارسول الله (مَكَالَيْنَ ) الى كرموا يلى نبيس جانتا کہ ایک ستارہ سر برارسال میں طلوع ہوتا تھا اور میں نے اسے بہتر برار مرتبطلوع موتے دیکھائے'۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَلِهِ الدائن كيابرالكانجي ناركداشورسول في الشِّل عالمَيْن عَن كرديا- (إدراء الدكرة ٥١٥)

۔ دولت دنیا و دیں ماگلی نہ اس سے بین نے کب چو ملی جھ کو نہ اس فیاض سے بے قبل وغم (تصیدہ بروہ مترجم من الدانا بام شرف الدین بوصری و الله کا ۔ گر خیریت دنیا و عقبی آرڈد داری بدر گاہش بیاد ہرچہ عی خواہی شمنا کن بدر گاہش بیاد ہرچہ عی خواہی شمنا کن (افرارالا خیارس ۲۲۲ مازش عبدائی محدے دولوی و اللہ کا

الريق الغالف البيالي المتال عدالغال عدالية

ے اشارے سے جاند چیر دیا تھیے ہوئے خور کو پھیر لیا سکتے ہوئے دن کوعصر کیا بیتاب و توال انہارے گئے سہ اصالت گل امامت گل ساوت گل امارت گل حکومت گل ولایت گل خدا کے بیال تہارے لئے (ازاعلی معزت فائنل بریلوی مجھیڈ)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

White Hall Mill The

المساوي المساوي

پس رسول الشصلی الشعطیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چیرہ مبارک کے نور بیس بیس نے سوئی تلاش کر فی اور اس روشی بیس دھا کہ سوئی بیس ڈال لیا۔ (سجان الش) (چواہر البحارض ۱۳۲۸ شیم الریاض ج ۱۰ س ۴۳۴۸ مطالع المسر است ص ۴۳۳۹ الخصائص الکیری الرام ۱۵۲۱)

> ۔ سوزن گشدہ ملتی ہے تبہم سے تیرے شام کو صح بناتا ہے اجالا جیرا

> > 10 16

لدکورہ مختفر دلاکل کی بنا پر چونکہ آپ نور ہیں اور نور کا سایٹریں ہونا البقا آپ کا سامیہ تنقاع بیسا کے قریقین کی کتب میں اس کی قصر تک ہے۔

گنیدخصری کے نظارے

اس خوبصورت کتاب میں قرآن و حدیث کی روشی میں بارگاہ رسالت کی حاضری کی اوشی میں بارگاہ رسالت کی حاضری کی ایمیت وآ داب گذیرخطری کی مختصر مبارک تاریخ اور عاشق مدید مولانا الحاج مفتی ابوداؤ درخصوں قرصا حب والحاج صاحب والحاج مساجزاد و ابوالرضا محمد داؤ درضوی کے سفرنا مدحر شن طبیعان کا بیارا بیارا تذکرہ ہے۔

ناشر: مكتبه رضائه مصطفي چوك دارالسلام كوجرانواله

بسيع الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

شمان اولاک: حضوراً قائد تا مدار حبیب کردگار احمد عنار الله تعالی کے حبیب اکرم خفیف اعظم اور تا تب اکبر بین الله تعالی نے ساری کا تنات کوا پ کے واسطے پیدا فرمایا اور ایخ فقیم وعطائے خاص ہے ساری کا تنات کا آپ کو ما لک وعقار بنایا۔
اگرا پ کا پیدا فرما تا باری تعالی کومنگور نہ ہوتا تو کا کات تو در کنار الله تعالی اینا رب ہونا اگرا ہونا تو کا کات تو در کنار الله تعالی اینا رب ہونا بھی خام منظور نہ ہوتا تو کا کات تو در کنار الله تعالی اینا رب ہونا جونا بھی خام منظور نہ ہوتا تو کا کات تو در کنار الله تعالی اینا دب ہونا بھی خام الله علیہ جسے جسل القدر اکا ہر نے صدیم قدی تقل فرمائی کہ الله تعالی نے اپنے حبیب اکرم منظور نہ تعالی نے اپنے حبیب اکرم منظور نہ تعالی نے اپنے حبیب اکرم منظور نہ ہوتا تو ش آ ساتوں کو پیدا نہ کرتا۔

یعنی اے حبیب ( منظر ایک کے کہ کا بیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ش آ ساتوں کو پیدا نہ کرتا۔
اگرا پ کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ش اپنا رب ہونا بھی خالم رنہ فرما تا۔

(كتوبات ١٢٢ جـ م ١٣٢٠)

ا حادیث اولاک کی روشی ہیں جب سب پڑھ آپ ہی کے لیے بنایا اور پیدا فر ایا گیا اور چیدا کی جو بھی ملا آپ ہی کی طفیل ملا تو پھر سے ہوسکتا ہے کہ رب کر یم اپنے حب سب پھی پیدا فر مائے آپ کی طفیل سب کوٹو از سے اور خود آپ ہی کو افتیارات و تعرفات سے محروم رکھے نہیں نہیں بلکہ جس نے کل کا نکات کو آپ کے لیا تھی پیدا فر مایا ہے اس نے کل کا نکات کا آپ کو مالک و مثار بھی بنایا ہے۔ و کینٹی تا وائی کل سے پیدا فر مایا ہے۔ و کینٹی تا وائی کل سے آپ کو مالک کل بنادیا ہے۔ فالق کل جمال بین آپ کے قبضہ وافقتیار میں دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ وافقتیار میں

مقام محبوبیت: احادیث لولاک اور صور صلی الله علیه و ملم کے دیگر اوصاف و کمالات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوایٹا محبوب بنایا ہے اور سب سے

را برفضل عظیم فرمایا ب- حضور سلی الله علیه وسلم خود فرمات بین: آلا و الا حید بیت الله وسن اوس الله کا حبیب دول "-

( تريدي داري مقلوة ص ١١٥ باب نضائل سيد الرسلين ووسري فصل )

ر سر مری داری سود میں الدیاب سے بودھ کرآپ سے محبت فرمانے والا اپ کا مولاً اتعالیٰ آپ کا محب ہے اور کوئی محب اپنی کوئی شے اپنے محبوب سے چھیا اور بہا کرنیس رکھا تو گھر رب العالمین جیسا محب اپنے لاؤلے پیارے رہمۃ للعالمین اگر ہیں محبوب سے کا مناس کی کوئی چیز کیونکر پھیا ہے گا۔ شان محبوبیت سے بیرواشی ہے کہ خالق کا منات کے محبوب اپنے محب وطالب رب العزب کے اذان وعطاسے اس کی جملہ مخلوقات کے مالک و مختار ہیں اور جس شخص کا احادیث اولاک و آپ کے مقام

موديت پرايمان إلى الركاياطان م

میں تو ما لک ہی کھوں گا کہ ہو ما لک کے حبیب

يعنى محبوب و محب بين مبين ميرا حيرا (اعلى حضرت)

نا م محمر طالمين منكرين شان رسالت كالبيخفير آميز خود ساخته اور منا خانداعتقاد ب كم

الله الشرصاحب جوآپ جا ہتا ہو جا ہاں کی خواہش پھی میں جاتی " (تقویة الایمان از:اسامیل د بادی سسم ۱۳۹۴ ۲۵)

" رسول عاج بندے إلى \_رسولوں كے باتھ يس كوكى اختيار أيس بـ..."

الله " آپ ك ما ته ين يكونين ، آپ تو تحض رسول بين" -

(بلغية المير ان حسين على وال تير وي عن امه ٢٠١٧)

ا ع كال مر داراور فاري الله كاليم إلى

اللسنة كي شهوركاب واعظ "جلدايس الماش كيا خوس اللهاب: مم سے بین محبوب وہ رب کے .... ے حاکم عجم وعرب کے و وسرى ميم سے مالک سب كے ....وال سے داتا دونوں جہال كے او ہے ان کا عام ... شد سے شا کھ نام (الله)

الوالقاسم: جس طرح حضور ابوالقاسم محد رسول ملافيتم كامشهور ذاتى نام محر الفيتم ب-المارة إلى كالنيت اوراكيم شهور صفاتى نام اجوالقاسم ب- بس كالكابم م اکا برطاء امت و محدثین كرام في بيان فرائى ب كه چونكه آب الله تعالى كى منیں بالضوص جنت کھیم فرماتے ہیں۔ای لیے آپ ابوالقاسم کہلاتے ہیں۔ المدينة وي شرح شائل بين علامة مطلاني مواجب طب على علامه فاسي مطالع المسر الت مين واللي قارى مرقات بين علامه طحطاوى شرح مراقى الفلاح بين اوري عبدالحق محدث والوى رهمة الشفليه الحبارالاخيارس ٢١٦ يش تقل فرمات جي \_ (واللفظ في

لُوْرِثُ ثِلْكَ الْجَنَّةَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَيُعْطِىٰ مَنْ بَّشَآءُ و مَمْنَعُ عَمَّنْ يَشَاءُ وَهُوَ السَّلْطَانُ فِي الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ

لیمیٰ آپ جنت کے دارے وہا لک ہیں جے چاہیں عطافر مائیں جے چاہیں الع قرما كين آب ونياوآ خرت كم باوشاه ين "\_(مدارج المنوة عن الص ١١٥) معلوم ہوا كرآب كا ذاتى وصفاتى نام عى ايسا جائع ہے جوآب كا مالك كونين مخاردوجهان والام جنت ہونا طاہر قرمار ہاہے۔حیف ہان کے عقل وشعور پرجو بظاہر آپ کے نام کا الله يزهيس اورور پرده انكاركرين به اعلى حضرت امام الل سنت مجد وملت بروانديش فهوت

الدى ركال كالقيارات والحالث كالوان

الماس مالي

اور نہاہے عزیرترین رشتہ دارول کے لیے اور نہ امت کے لیے۔۔۔۔۔ اور نہ قیامت کو ہو تھے۔۔۔۔ اگر مخار کل ہوتے تو دومروں کے لیے نہ کی اپنے رشتہ داروں کے لیے تواضیار ہوتا۔ '(ول کاسرور سرقراز مکسروی س ۱۸ -۵)

يْدُكُوره خْرافات وباطل تَظريات ك برَحْس الله تعالى في تورات مقدس ميس صاف أرماديا ب كر مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ عَبْدِي مُ الْمُحْتَارِ

وليتى تدرول الشير ، بندومخارين -

(معَكَاوْة شريف ص ١٩١٥ ؛ إب فضائل سيد الرسلين ووسرى فصل) دوسرى روايت ب: "عَبْدِي أَحْمَدُ الْمُعْتَارُ"

ير عينده خاص احد مخارين (السيرة الحلييص ١٠٠]) يْرْ صِيتْ لَدَى يْن بِ كُلُّهُمْ يَعْلَكُونَ رَضَاتِي وَالَّا ٱطْلُبُ رَضَاكَ يَامُحَمَّدُ اي بيارے محدووعالم ميرى رضاح الياج بيل اور ش تيرى رضا كاطالب وول-( فأولى رشيدييس ١٥٤ أنزمة المجالس ج٢ ص١٣٥)

يى ميس بكدالله تعالى نے اپ حبيب پاك الله كا مام ياك بي ايماركها ب كرجس سے آپ كا مخاردوجهان مونا ظاہرو باہر ہے۔

ا كابرعلاء امت واولياء ملت كي مقبول ومتنفر كماب "ولاشل الخيدات" اوراس كى شرح "مطالع المرات" مي ب-"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُيمَى الْمُلْكِ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمَ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ"

يعي نام ير والفيل ك ميلي يم طك د نيا اور دومري يمم طك آخرت كى بيد ح رحت كى ہے اور دال دوام وسید کائل کی ہے اور آپ اپنی رحت کے ساتھ جیشہ کے لیے دنیا و الم المانية التين يمرجو يجويم عظم قرماؤات ولول مين مكاوث ما كين اور جي سے مال كيل - " (پ٥ركوع٤ سوره النساء كيت ٢٥)

وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَمُولُةً آمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اللهِمِ

اورنہ کسی سلمان مرداورنہ کسی مسلمان عورت کوچی پینچیا ہے کہ جب اللہ و ال المحم قرمادي توانين ابي معامله كالمحافظ إرب

(٢١٠ ركوع الموره الاجزاب أيت ٢١)

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنَ ٱلْفُسِهِمُ "بي تبي مسلما تول كا ان كى جان عن زياده والى وما لك يخ"

(پا ا ركوع كا سوره الاتزاب آيت ٢)

مَنْ يُعِلِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعُ اللَّهِ \* جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی''۔

(پ٥٠ ركوع ٨ موره النياء آيت ٨٠)

وَمَا النُّكُمُ الرَّسُولُ فَنَحَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَّهُ فَالْتَهُوا مواور جو پھے تہیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس سے منع فر ماکیں بازرہو ۔ (پ٨١ ركوع ٥ سوره الحشر آيت ٧)

يَامُرُهُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهِلُهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطُّيِّباتِ وَ مُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيّتُ وَ يَصَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْا غَلَا لَ الْتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ '' وہ ( نبی امی ) انہیں بھلا کی کاسبق دے گا اور برائی ہے متع فرمائے گا اور سقری چیزیں ان کے لیے طال فرمائے گا اور کندی چزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پرے وہ او جھاور كلے كے پہندے جوان پر تھے اتارے كا"۔ (پ٩'ركوع ٩' مور والاحزاب آيت ١٥٤)

الاعلار وتفار والقامات كالقيان

المين صادق

پیرعشق رسالت مولا ناشاه احدرضا خال بریلوی رحمته الله علیه نے کیا خوب قربایا ہے کہ: وای اور حق وای ظل رب ہے انہیں ہے سب ہے انہیں کا سب جیں ان کی ملک میں آسان کر زمین تبیں کہ زمال نہیں (حداكل بخشش، حدادل)

عبدة رسالت : برمسلمان جاناب كرتمام انبياء ومرسلين عليهم الصلاة والسلام س حضور محررسول الله مگافیکم کا عمدهٔ رسالت بهت برا اور حلقه نبوت بهت وسی ہے۔اللہ تعالی عالمین کارب ہے اوراس نے اپنے حبیب یاک کوعالمین کے لیے رسول اور رحمت بنایا ہے۔ عالم علوی عالم علی جن وائس اولین و آخرین حیوانات تباتات جمادات ملائكه كرام اور انبياء ورسل عظام غرضيكه تمام تلوقات وكل كائتات آپ كے عميدہ كرسمالت كے تحت اور حاقہ نبوت ميں شامل ہے اور بير ظاہر ہے كہ جس كا عهدہ جتنا بوا اور جس كا حلقه جنناوس موكا\_اس كاعلم اوراختيار يحى انتابي زياده موكا\_

للِدُوا حَشُور مُزَافِينًا كِي عَبِده أرسالت وحلقهُ نبوت كي وسعت وعظمت برجس كا ايمان ب اے بیسلیم کیے بغیر جیار وٹیس کرآپ کے علوم واختیارات تمام کلوگات سے زیادہ ہیں اور آپ خدا تعالیٰ کے بعد ملطانوں کے سلطان شہنشاہوں کے شہنشاہ حاکموں کے حاکم اور · كا كات شي قد يروتفرف فرمان والي، لما تكدكرام كي تاكدوآ قايل - (النفية) \_ جس کے تھیرے میں ہیں انبیاء وملک .....اس جہا تگیر بعثت پہلا کھوں سلام \_ عرش تافرش بجس كرزيلين ....اس كى قاجرر ياست يداه كول ملام آيات مباركه: قلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لُمُّ لَا يَجِدُوا فِي ٱنْغُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا

" تمهادے رب کی قتم وہ سلمان مذہوں گے جب تک اپنے آپس کے جنگڑے میں تمہیں

ووان جس كي هر بات وي خدا ..... وهمه علم وحكت بيلا كهول ملام وه زبال جس كوسب كن كى تنجى كهيل .....اس كى تا فذ حكومت بيرا ككول سلام

الله في التنارات: وَوَجَدُكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا الْرَثِيمَ فَلاَ تَفْهَرُ ۞ · السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ﴿ وَامَّا بِنَعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴿

(ب ۱۱۲۸ کوع ۱۸ سوره الشخی ، آیت ۱۱۱۱)

"اور (رب نے) جہیں حاجت مند پایا کھر غنی کر دیا تو میتیم کو ند دیاؤ اور ال كونة جيم كواورايي رب كالتمت كاخوب يرجا كروً".

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ آغُنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَٰلِهِ "اورائيس كيابرالكا يى ناكمالله ورسول في اليس ايخضل في كرويا"-(پ ١٠ رکوع ٢١ سوره التوبيد آيت ١٨)

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاا تَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤتِينَا اللهُ مِنْ فَصِلِهِ وَرَسُولُهُ

" و اور كيا اليها بوتا اكر وواس برراضي موت جوالله ورسول في ال كوديا اور الله جميل الله كانى بـ وود ع عم كوايية فقل عادماس كارسول ( الله كا)" (ب٠١٠ ركوع ١١٠ موره التوب، آيت ٥٩)

صديث شرايف على إن وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ "اورجان اورج الله اورالله كرسول كى بيا-

( بخارى شريف برد ٢٠١٥ مسلم شريف ج ٢٠ ص ٩١٠)

وَإِنِّي قَدْ أُعُطِينتُ مَفَاتِينَحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْمَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ " يد فك تحقق جمعة من من كى ياد من كرتمام خرانون كى تمام تجيال عطا فرمانی کی بین "\_( بخاری شریف بر۲ اس ۲۵۹ \_مسلم شریف بر۴ ص ۲۵۰)

اجري رخ الله كالقيارة عددا فعالمت كالهان قَائِلُو الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاحِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَكِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ

"الروان سے جوایمان نیس لاتے اللہ پراور قیامت پراور حرام نیس مانے اس چز کوجس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سے وین کے تالی تیس ہوتے۔"

(پ٠١٠ رکوع ١٠ سوره التوبية آيت ٢٩)

يلس "اكمروار" (باره۲۴ مورة لين،آيت)

معلوم ہوا: كرآپ الله تعالى كے خليف أعظم ونائب اكبرين الله تعالى نے آپ كو احكام دين وفرايين شريعت بيل ماذون ومخارينايا ہے۔

آپ صرف شارح بی نمیس بلد شارع محی بین \_ آپ کی اطاعت الله کی اطاعت ہے۔آپ مسلمانوں کی جالوں کے والی ومالک ہیں۔آپ کواموردین شرایعت میں امت کے لیے حاکم و قاضی بنایا گیا ہے اور امر فرمانے منع کرنے عطافرمانے روک ويين اشياء كے طلال كرنے حوام فرمانے كاوس افتيار ديا كيا ہے اور آ بايے فداداد اختیارات سے لوگوں کا اور جھ ہٹاتے اور کھے کے پہندے تاریح بیں۔

آپ كے تكم وفيصلہ كے خلاف آپ كة كے لب كشائى اور چون و جراكرنا تو ور کنار چو محفی آپ کے ارشاد وفر مان پرول میں تنگی محسوں کرے اور آپ کو حاکم ومختار نہ جانے وہ مسلمان ای تیر روا - آپ کان آپ کان آپ کان آپ کان ایس کان ایس کان استی بلک فاجرتسیان اور محى امريراً بيكى خاموشى بهى وين كالحكم شريعت كالمسئلة وراسلام كا قانون بن جاتى ب آپ مولی کی طرف سے سروار اور ماؤون ومخار بیں کہ مے جا بیں جو جا بیں

جب چاہیں جیسا چاہیں تھم کریں یا اس کے لیے تخفیف فرمائیں۔اعلیمنر ت فاشل بريلوى عليه الرحمة في مايا:

أُيِّيتُ بِمَقَالِيِّدِ الدُّنيَا

" يحص تمام ونياكي جابيال حاضري كل ين" \_ (منداحدُ ابن حبان ولاكل اللهوة)

أَوْتِينَتُ مَفَاتِينَحَ كُلِّ شَيُّ

" منداح طراق)

ٱلْكُرَامَةُ وَالْمَقَاتِينَ يُوْمَئِدٍ بِيَدِي M

" بروز قیامت عزت اور چامیال میرے باتھ میں ہوں گئا'۔

إِنَّمَا أَنَاقَاسِمُ وَ خَازِنُ وَاللَّهُ يُعْطِي 1/2

"الشعطاقرماتا مادومير عيال فرائع إلى اوريس التيم قرماتا ول"-

( بخارى شريف بر٢٠ ص ١٩٠ مسلم شريف ج٢٠ ص ٢٠١)

فَامَّا وَ زِيْرَاى مِنْ أَهُلِ السَّمَاءَ فَجِبْرِيْلُ وَمِيْكَالِيْلُ وَأَمَّا وَزِيْرَايَ مِنْ أَهْلِ الْآوُضِ فَابُوْيكُووَ عُمُّو " مير عدووزياال أَسَان عاوروووزياال أَسَان ے ہیں۔ آ سانی وزیر جرائل ومیکا تیل ہیں الل زمین سے ابو مکروم "(رضی الله عنها) ( تريدي شريف مفلوة ص ٢٥٠ إب مناقب الي بكرو مريض الشعنها، ووسري فصل )

معلوم ہوا: كدان آيات واحاديث كى روشى بين بيكهنا كدالله ورسول نے ديا عطا فرمایا عنی کرویا شرک نمیس الله تعالی بھی آسان وزین اور اس کے فزالوں کا مالک حقیقی ہے اور اس نے اپنے نفٹل وکرم سے اپنے حبیب گلٹی کم کو بھی آ سانوں وزمینوں اور المسيخ فزانول كا قاسم ومخار بنايا باورآب كوايماغني بناياب كرآب بيار عثمان غني رضى الله عنه كى طرح دوسرول كويمى غنى كرت اورخداداوا ختيارات سے الله كى تعمقول اور رحمتوں کے خزائے مخلوق میں تقسیم فرمائے ہیں۔آپ زمین وآسان کے بادشاہ ہیں اس ليكرآب كدووزيرآ الول شراوردووزيرزشن ش إلى-

دیااورزین کانام فرانوں کی جایاں آپ کے پاس ہیں۔ مے جائیں 

-リナントライニ بروز قیامت مجی ای طرح عزت اور جابیان آپ کے ہاتھ موں کی اور آپ المان يت وكمال شان وشوكت كاعظيم الشان مظاهره وه كاچونكه بفضكه تعالى آب زيشن و ا من کے بادشاہ اور تر الوں کے قاسم و محارین اور لوگ آپ کے ور کھتاج اور محاج ، ال ليے الله تعالی نے آپ کوفر مادیا ہے کہ نہ پہتم کود باؤ نہ منگنے کو جمز کو ادرائے كالمت كاخوب جرج كرو\_ (اوركى كوائ وربار عروم دلوناؤ)

الله فيكون جدرت فداوتدى كى بيشان بىكد إذااراد شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ المرن "جب كى يركوچا إورائ فرمائد بوجالو وه فورا موجاتى ب--(ب ١٠٠٠ ركو ١٠٠٤ موره ليلن ، آيت ٨٨)

الشرفعالى في الم يحويون كويسى وين الرسان كالمطهر ينايا بدورانيس يهى كن الله ن ك شان عطا قر ما كى ب يقو شواعظم محبوب سجاني شيخ سيد عبد القادر جبيلاني " فقوح النبي اور عارف بالله امام عبد الوماب شعراني (رضى الله عنها) مطبقات الكيري "بي المات بين واللفظ من "الشانعالي في إلى بعض كتب ش فرمايا -

"ا دائن آوم! مل الله جول مير يرواكوني معبودتين جب مين كى شے ن کیے کن کہنا ہوں تو وہ فورا ہوجاتی ہے تو میری اطاعت کریس سے جسی ایسا بنا دول المالة جس في ك ليكن كيكاده ورا موجاك كأ"-

وَقَدْفَعَلَ بِكُينُ مِنْ ٱلْبِيَائِهِ وَٱوْلِيَائِهِ وَخَوَاصِهِ مِنْ بَيني ادّم " تحقیق الله تعالی نے اپنے بہت سے انبیاء اولیاء اور خواص بن آ دم کو ک المان كى شان عطافر مائى ہے۔" (فتوح الغيب ص ٢٦ ١١١ طبقات الكبرى ص١١١) وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنَ "اوريني فيب بتاني سِ تَخْلُ بَيْنَ بَيْنَ (پاره٣٠، سورة تكوي)

یو وانائے ما کان اور مایکوں ہے گر بے خبرا بے خبر ویکھتے ہیں

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود الحري والمناب التيارات والعارات كايان

OF

والمسادق

ویایت و ہا ہیں: کے قد کورہ عقیدہ باطلہ کے بریکس قدرت خداوندی نے انہی کے قلم سے و میاب خدا کے انہی کے قلم سے ا

ان و المراول کو (حق) پیچنا ہے کہ آنام کلیات کو اپنی طرف نسبت کریں۔ مثلاً ان کو جا آت ہے کہ گئی اور الم متنظیم ص ۱۹۳۹ ما عمل وہاوی) جا آت ہے کہ گئی اور الم متنظیم ص ۱۹۳۹ ما عمل وہاوی) میں ابعد خدا ما لک عالم جی ۔ جمادات ہوں یا حیوانات بی آدم ہوں یا غیر بنی آدم مود الحداد کا ملہ ص ۱۹ گود الحق و یو بندی)

جڑ "موائے حضرت خاتم (علیہ السلام) جوکوئی ہے۔ ملا تک ہو یا جنات یا بنی آ دم یا موان کے اور کلو قات سب کے سب کمالات علمی و کملی میں در پوز ہ گر ( ممائل) در دوات احمدی ہیں "( قبلہ تماص ۱۹۳ مولوی تاسم نا قولوی)

ہن جیرومرشدعلائے دیو بندھائی الداداللہ عہاج کی لکھتے ہیں: جہازاً مت کاحی نے کردیا ہے آپ کے ہاتھوں بس اب جاہو ڈوباؤ یا تراؤ یارسول اللہ (مالیکا) (گزارمعرفت)

منینچیر: معلوم ہوا محبوبان خدامشکل کشا' حاجت روا میں فصوصاً سیر العالمین کافیام کے دیر دولت سے تمام محلوقات فیض حاصل کردہی ہے۔

بسيم الله الرحمان الرجيم

اخبارات ريديواورؤنيادارلوك فرش زين برعى زين عى كيعض مقامات حالات كم متعلق آيس مين ايك دوسر كويعض و تيادى ظاهرى اموركى خبردية بين لیکن اللہ کے نبی مخافظ کی بیشان ہے کہوہ اللہ کے فضل سے غیب بتا تا اور فرش زیس پ عرش برین کی ده خبرین میان فرماتا ہے جن تک الل وُنیا کی رسائی نیس موسکتی چنانچہ نی كالمتى الكافيب بتائے اور عالم غيب كى خرد ين والا ب كيونك لفظ في داء عشتق ب اور نباء خر کو کہتے ہیں۔ لفظ تی یا فاعل کے معنی میں موگا یا مضول کے معنی میں۔ پہلی صورت یں اس کے معنی بیل فیب کی خریں دیے والا اور دومری صورت ش اس کے معنى يس غيب كى خبري ديا موا اور دونول صوراول ين أى كا غيب جانا اورغيب كى خرين بتانا والتح وظاهر ب-حضرت الم قاضي عياض في مايا:

"فَالْنَبُوَّةُ فِي لُغُهُ مَنْ هَمَزَةَ مَاخُولَةً مِنَ النَّبَاءِ وَ هُوَالْخَبَرُ وَ الْمَعْنَى آنَّ اللهُ ٱطْلَعَهُ عَلَى غَيْبِهِ"

این نوت نباء سے ماخوذ ہاور نباء خرکو کہتے ہیں اور نی وہ ہے جس کواللہ نے اپنے غيب يرمطل كيا چرفر مايا:"اكتبوَّة هِيَ الْإِطْلَاعُ عَلَى الْعَيْبِ"

لعنى توت كامعنى بى غيب جانا ب-" ( شفاشريف جاس ١١١١ ١١١١) حصرت علامة قطا في شارح مح بخاري في موايب اللديد عن اورديكر علاءِ اعلام ن جمي الى تصانيف بين اى طرح بيان قر مايا-ال تحقيق سے قابت مواكد نى كامعى غيب جائة اورغيب كى خري بيان قرماة والابرابدا مطلقاتى كم غیب کا انکار در هیقت نبوت کا انکار ب الله تعالی کے جینے انبیاء ہیں اللہ نے سب کو ان ك يشايان شان غيب پرمطلع فرمايا اورهلم غيب عطافر مايا-

جارے صفور قررسول الله والله عند سب انبیاء کے مردار اور رسولوں کے امام بین اس

الشاتعالی نے آپ کوسب سے زیادہ علم عطافر مایا ہے۔ چٹاٹیجہ علماء عارفین نے فر مایا " المام اولیا والله کاعلم حضرات انبیاء کے علم کی نسبت ایسا ہے جبیبا سات سمندروں المعام المرافع والمتعارات البياء ليهم السلام كاعلم حصرت تدرسول الدمالية فلم كالمحامي مدايات بيميامات مندرول بن سايك قطرة (تغيرروح البيان ١٥٥٥) م عبدالحق محدث د الوي قرمايا كه "أب كل شے كے جائے والے بين ے علوم ظاہر و باطن اول وآخر کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں اور تمام کا نتاہ میں ہرعلم ولي سالياده علم والي ين" (مداري الدوة جاس)

يحكم قرآن لوح محقوظ ش برجيوني يؤى اورخشك وترشي قدكور باورحديث ال ان ہے کہ اللہ تعالی نے قلم كوفر مايا تقدير لكن الله نے جو يكي جوا اور جوابد ا فا من ) تك بونے والا ہے وہ سب مجھ لكے دیا" (مشكوة شريف ص ٢١)

لورج وقلم کے بیائے وسیح علوم حضور الطیام کے علوم کا صرف ایک حصہ ایں۔ المام يوسير كاف تصيده برده شريف مين فرمايا:

وِّينْ عُلُومِكَ عِلْمَ الَّاوْحِ والْقَلَمِ للاعلى قارى اس كى شرع بى كلية بى

وَعِلْمُهُمَا اَنَّمَايَكُونُ سَطَرًا إِنْ سُطُودٍ عِلْمِهِ وَلَهْرًا مِّنُ بِحُورٍ عِلْمِهِ لیعنی لوح وقلم کے جملہ علوم علوم محمد میر کی سطروں میں سے ایک سطر اور آپ الله المان ميں سے ايك نهر ايل (زيره شرح برده) الل ايمان اكابرعلاء امت كى ال وه أن أضر يحات سے علوم تكريد كى وسعت و كثر ت كا بخو بي انداز و لگا سكتے ہيں۔ "فَسُبْحَانَ مَنْ حَصَّ مَنْ شَآءَ بِمَا شَآءً"

أ بات مبادكه: ايك مرتبه رمول الله طافيكم نے فرمايا كه" بيرى تمام است اپني

ا الدوماني الم الولال عفر مايا "مَسْلُولِي عَمَّا شِنْتُمْ" (بلاقيد كلى طوري) جوجا مو يُحد على يوجيو-الياشم جس شيخاتم بھے ہے موال کرو کے بیں اس مقام بیں اس کا جواب دول گا۔اس والم يحض في عرض كيا" يارسول الله ميراباب كون ٢٠٠٠ فرمايا" تيرا باب حذافه و دوسرے نے عرض کیا '' یارسول الله میرا باپ کون ہے؟'' فرمایا'' میرا باپ سالم الله بهب "تيسر \_ قرع كيا" يارسول الله ميرا محكانه كهال ٢؟" فرمايا" جنم المنارى شريف ج اس ٢٩ ك ٢٥ اس ١٥٩)

اس آیت وتغییر وحدیث معلوم ہوا کداللہ تعالی نے ایج پیارے دسول ا ما الله كوالم غيب عطافر مايا ہے۔آپ کو قيامت تك بريات وكل شے برايك كى ق اولا دُاصِل مان باب اور تمام مومنون منافقون مسلمانون اور كا فرون جنتيون اور ور شیوں کاعلم ہے اور آپ سے خیب کی جو ہات دریافت کی جائے آپ اس کا جواب ارشادفریاتے ہیں۔آپ کے علم غیب کا انکار منافقین کا شیوہ ہے اور رسولوں پر ایمان الفَّا تَقَاصَابِ كَان كَيْمُامِ صَفَات وجَمِرًات اور علم غيب برائيان لاياجات-

(1) حضرت ابن عباس رضی الله عنها کے شاگر و حضرت مجاہد رضی اللہ عندے مروی الله موقع برايك فنص كي اونتي هم موكئ تؤرسول پاك مَنْ الله اس كي اونتي الله وادى ش ہے" يون كراكيك منافق نے كها جمر كافيكا كہتے بيل اس كى اوشى فلال وادی ہیں ہے حالاتکدریفیب کو کیا جاتیں؟ اس پر جب عضور کا ایکا نے اسے طلب فرماکر الما الما كذا توابيا اليها كهدر ما تفا" تواس نه كها" م في توليون على الميل بين اليها المائے ' چنانچاللہ تعالی نے بیآ بت نازل فرما کی۔

وَلَئِنْ سَالَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا تَخُوطُنُ وَ نَلْعَبُ ۖ قُلْ آبِاللَّهِ وَ ايَاتِهِ ورسَّوْلِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُرْءُ وَنَ ۞ لَا تَعْتَلِرُوا قَدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَالِكُمْ (اے مبیب) اگرا بان سے بوچیس تو کتے ہیں کہ ہم بوہی ہلی کھیل میں

صورتوں کے ساتھ بھے پر چیش کی گیااور (اللہ تعالی کی طرف سے) بھے کو تلم دیا گیا کہ (ان میں سے) کون بھ پرانجان لائے گااورکون میراا نکار کر ہے گا'۔ جب آب كابيار شادمنافقين في سنا توانجول في ال كافراق الرايا اوركها كـ"جوموك ا بھی پیدائیس موے مگر مل اللہ المیس جانے کا بھی دعوی کرتے ہیں حالاتکہ ہم (منافق) ان کے پاک دے تیں اور وہ تمیں تیں بچائے"۔ جب رسول الشرائیکم کومنافقین کی يد بات كَيْتُى تُوا ب في مبرير قيام فر ايا اور الله تعالى كاحدوث ك بعد فر مايا" ان قومون (فرقون) كاكيا عال ب جنبول في مرعم بين طعن كيا" \_ كار يطور اللي فرمايا "(اے لوگو) جس چیز کے متعلق جا ہو پوچھ کر دیکھ لو۔اب سے قیامت تک (بلا تخصیص) ہر شے کے متعلق میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا''۔ اس پر عبداللہ ائن حدًا فد (جن كے نسب كے متعلق شركيا جاتا تھا) كھڑے ہوئے اور انہوں نے بوچھا "يارسول الشركاني ميراباب كون ب؟"مصور كاليل في مايا" تيراباب حداف ي ب" - چرآب فرمایا" کیاتم (میرے علم پرطعن کرنے سے )باز آؤے" کیاتم باز آؤ کے۔اس کے بعد آپ منبرے یکے تشریف لائے اور اللہ تعالی نے آپ کے علم غيب شريف كى تا كيداورمتكرين علم منافقين كى ترويديس فرمايا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْنَبِي مِنْ زَّسُلِهِ مَنْ يُّشَاءُ فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَمُلِهِ ۚ وَإِنْ تُومِنُوا وَتَنْقُوا فَلَكُمْ آجُرٌ عَظِيْم نَ (ترجمه) "اورالله كي شان يبيس كما عام لوكواتمهين غيب كاعلم وسي بالله في ليناب ا ہے رسولوں سے جمے جاہے (اور پھران کوغیب کوئلم عطافر ما تا ہے) تو ایمان لاؤالشداوراس كرمواول يراورا كرايمان فاؤاور يربيز كارى كروة تمهارك ليربوا واسب-(پاره ۴ رکوع ۴ موره آل عمران آیت ۹ سماه مع شان نزول ازتشیرخازن تغییر شیخ مامع البیان و يخارى تريف ين حفرت الوموى المافئ عدوى بكرايك مرتبدر ول الدمالية

٦) ﴿لِكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْمُعَيْبِ لُوْجِيْهِ اِلَيْكَ \* "ميغِب كَي خِر مِن ثِين كَهِ بَم خَفِيهِ طُور پِر تَهْمِين بَنَاتِے ثِينَ " (پ٣ر ركوع ١٣٣ سوره آل عران ء آيت ٢٣٣)

معلوم ہوا کہ سبائیا ہے آخریں مبدوت ہونے کے باو جود حضور طافیا کا اس بے کے واقعات وغیب کی خبر ہیں بتا تا آپ کی شان ا گازی اور نبوت وعلم غیب عطا ان سب کے واقعات وغیب کی خبر ہیں بتا تا آپ کی شان ا گازی اور نبوت وعلم غیب عطا فرمائے جانے کی دلیل ہے اور خدا کی طرف سے بتائے جانے کے باوجود اس کو " طیب" نے تبیر کر تا تی وی کے سویسا کہ اگلی آ بیت سے بھی واضح ہے۔
" طیب" نے تبیر کر تا تی وی ہے سویسا کہ اگلی آ بیت سے بھی واضح ہے۔
" اللہ و مَمّا هُو عَلَى الْفَقِيْبِ بِعَنْ بِنْهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فا کر 8: مولوی شہر احد ''عثانی'' دیو بھری اس آئے تکریمہ کی تغییر میں لکھتے ہیں۔ '' ایپنی یہ تیفیر برحم کے غیوب کی خردیتا ہے۔ ماضی ہے متعلق ہوں یا متعقبل یا اللہ کے اساء وصفات سے یا احکام شرعیہ یا غداجب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دووزخ کے احمال سے یا واقعات بعد الموت سے اوران خبروں کے بتلانے ٹی ذرا بھی میں کرتا''۔ (حاشیقر آن شیم احمد عثمانی میں کا کا

() علائے ویو بندکی مصدقہ وشنق علیہ مشہور کتاب "المہند" بیں لکھاہے کہ سیدنا رسول اللہ مالیا آیا کو تمام تفوق سے زیاوہ علوم عطا ہوئے ہیں۔ جو ذات وصفات احکام شرع عظم نظریہ اسرار مخفیہ اور حقائق حقہ وغیر ہاعلوم سے متعلق ہیں۔ جن کے پاس تک تلوق میں ہے کوئی بھی نہیں پڑتے سکتا کہ فرشتہ مقرب اور نہ نبی مرسل ہے حکک آپ کو اولین و آخرین کاعلم عطا ہوااور آپ پر تق تعالی کافضل عظیم ہے (المہند میں ا) مولوی شے تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آئیوں اور اس کے دسول سے بیٹے ہو گیمانے نہ بناؤ' تم ایمان لانے کے بعد کا فر ہو گئے۔ (پ ۱۰ رکوع ۱۳ سورہ النوب، آیت ۲۱، ۱۹، مع تشیر این جربرج اص ۱۰ د تغییر درمنٹورج ۲۳ ص ۲۵۳)

معلوم جوا کہ حضور ما الفیق کے علم خیب کا اٹکار کرنا منا فقوں کے طریقہ پر چلنا اور اللہ تعالیٰ کی آیٹول اور رسول پاک سے شخصا کرنا ہے ایسے مختص کا ایمان بریکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اے کا فرفر مایا ہے۔

(٣) وَعُلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (٣) اور مَعْلَمُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (٣) اور مَعْلَمُ مِن اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا والرَّهُ مِن اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا والرَّهُ مِن اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا والمُعْلَمَ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ الل

(پ٥ركوع ١٠٠ سوه التماء، آيت ١١١٠ مع تغيير جلالين حيني خازن وغير ما) "وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِنِيَانًا لِكُلِّ شَي عِ"

اور جم نے تم پر قرآن اُتارا بر شے کاروش بیان ہے۔ (پارکون ۸ موروافل، آیت ۸۹) " وَ تَفْصِیلُ کُلِ شَيْ" قرآن کل شے کی تفصیل ہے"

(پااركوع الموره يوسف آيت ١١١)

معلوم ہوا کرقر آن پاک شرکل شے کی تفصیل دبیان ہاور شے ہرموجود کوکھاجاتا ہے لہذا عرش تا فرش تمام کا نکات 'جملہ موجودات اورکل اشیاء کا قرآن میں بیان ہے اور حضور مگا لیکٹا ان سب کے عالم ہیں۔

(٥) "الرَّحُملُ (عَلَمَ الْقُرُّانَ (عَلَمَ الْقُرُّانَ (عَلَمَ الْإِنْسَانَ (عَلَمَهُ الْبَيَانَ" رَمَّنَ فَ الْبِيَانَ " وَمَا يَحُوب كُوتُرا أَن سَحَاناً السَّاسِة كَى جَان مُحَرِّلُ الْفَاكِ بِيرا كيا اور الْبَيْنِ " مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ " كاميان سَحَاناً .

(پ ٢٤ مورة الرحمٰن ، آيت اتا ٢٢ ، مع تقيير خاز ن معالم النتو يل وحيني وغيرها)

﴿ حضرت عمره بن اخطب الصارى والتؤكي المسارى المالية ال

فَا خُبِرَكَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَانِنَ وَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا الله بِحَهِ بِحَدِيدِ الورجَو بِحَدِيدِ فَي والله به وه سب بِحَدِيم سن مِيان قرمايا جم عِن وياده علم السرب بحضرتيا وهيا وربا-

(مسلم شریف می ۱۳۵۳ مقلوة باب فی البیخوات، نیمری فعل)

د حضرت عبدالله این عباس رضی الله عنها می موی ہے کہ دسول الله مظافی آنے اللہ الله مظافی آنے الله میرے درب جارک و تعالی نے ابنا وست وقد رت میری پیشت پر دکھا جس کی الله کی شخصے سینے بین محسول ہو فی "فی قیلے میٹ میافی اللا و ضافی الله و ضافی اللا و ضافی الله و ضافی اللا و ضافی الله و شافی الله و شافی الله و شافی الله و میرو کی الله و میرو کیا۔

الله الله و الله میرو کیا۔

الله الله و الله و الله میرو کیا۔

الله الله و الله و الله کا الله و کیا۔

الله الله و الله کا الله و کیا۔

"غلِمْتُ عِلْمَ الْآوَلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ"

یس نے اولین و آخرین کاعلم جان لیا۔ (تخذیر الناس سی ام)

ان احادیث مبارکہ میجی صریحہ سے معلوم ہوا کردسول اللہ کا فیڈ آپر کمام غیوں کے دوازے کھلے ہیں اور آپ کو اینداء سے انتہا تک جملہ تناوقات کے تمام احوال اللہ کا تاری اور آپ کو اینداء سے انتہا تک جملہ تناوقات کے تمام احوال اللہ کان مایدکون اولین و آخوین عشوق و مغوب"۔ زیمن و آسان اور کل اشیاء کے علوم حاصل ہیں اور آپ ان سب پر حاوی ہیں۔ جبیا کہ آئمہ اعلام دمحد ثین کرام نے ان اور ایس ای کی گری کہ سکتا ہے کہ آپ کو و بوار کے ان اور ایس کی کوئی کہ سکتا ہے کہ آپ کو و بوار کے بیان فر مایا۔ کیا اب بھی کوئی کہ سکتا ہے کہ آپ کو و بوار کے بیان فر مایا۔ کیا اب بھی کوئی کہ سکتا ہے کہ آپ کو و بوار کے بیان فر مایا۔ کیا اب بھی کوئی کہ سکتا ہے کہ آپ کو و بوار کے بیان فر مایا۔ کیا مورودوی و بائی تر ہب کی کتاب بیان کی فیر مقالہ بن وو یو بندی مودودی و بائی تر ہب کی کتاب

۱۰ کیاپاک مختفظے کا ایان کا اللہ کا ا

(الهاب القبص الما)

الله موادی فردوس علی تصوری دایو بندی نے لکھا ہے کہ" حقیقت تھ ہے وہ اصل کا تکات ہے جس کو خدا دید تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا لیمن صفوالله الله توری"

اپنی حقیقت کے احتبار ہے اول مخلوق اور اصل مخلوقات ہیں۔ تمام موجودات کا وجود آپ کے وجود حقیق میں لپٹا ہوا ہے اور تمام دنیا کے علوم آپ کے علم میں منطوی (پوشیدہ) ہیں ۔ حقیقت (کھریہ) کے اعتبارے زمین و آسان کا ایک ڈرہ بھی آپ سے پوشیدہ جیس۔" (چرائی سنت س ۱۸۸) احاد بیٹ شریف

ہن حصرت عرفاروق اعظم المانی ہے مروی ہے کہ ایک بارنی پاک مانی نے ہم یں کھڑے ہو کر ایندار تلوق سے لے کر اہل جنت کے جنت اور اہل دوزخ کے دوزخ جانے تک کے تمام احوال کی فیردی سیاور کھا جس نے یادر کھا اور بھول گیا جو بھول گیا ( میجے بخاری بڑا فانی میں ۲۷)

پڑ حضرت معاذین جبل طائع ہے مردی ہے کہ دسول اکرم مائی آئے آنے قرمایا "شیل نے اپنے رب عزوجل کوریکھا اس نے اپناوست قدرت میری پشت پر دکھا اور میرے بینے بیل اس کی خینڈک شوں ہوئی ہیں کل شے بچھ پر دوشن ہوگی اور بیس نے سب پچھ پیچان لیا"۔ (مفکل قاشر بیف س ۲۷)

٢٢ کاياک الله کايات ۲۴ ن منادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی کا ذکر خیس چھوڑا۔ آپ نے اس میں مرایک کانام اس کے باپ کانام اوراس کے قبیلے کانام تمیں بناویا۔

(مفكلة قاشريف كآب الفلن ، دومرى فصل عن ١٣٦٣ بحواله اليوواؤوشريف) حصرت الوهريه وضى الله عندت مروى بسابوالقاسم صلى الله عليه وملم في فرمايا لَوْتَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكِيتُمْ كَوِيْرًا وَ لَضَحْكِتُمْ قَلِيْلًا

الما الماكارول كري اليه عذاب خداوتدى مركشول كري ليه شدت حساب اور خبيث نيات ا المارارادورا حوال قيامت وتقيقت مبداؤ معادك متعلق " (جو بركه مين جاتها بول كدكيا الرود المادكيا كمحدوف والاب) أكرتم بهى جانة تواليتروت زياده اور بنة تعور أ-العلمة والمراه ١٥٥ بحواله بخاري مع شرح مرقات واضعة اللمعات وحاشيه اخبارالاخيارس ١٣٦) منز یا کا اعلام بهودی کا اسملام: حضرت ابو بریره رضی الشعندے روایت ہے الالك بعيرية في ايك يووى جرواب كى ايك بكرى كو يكوليا يشع جروا ب في ان بھیڑیے سے چھڑالیا۔ ہی بھیڑیا ایک او ٹجی جگہ بیٹھ گیا اور اس نے چرواہے ہے الما عدائي محصروق ديا تما محالون في اليار جرواب في كما خدا كالمم آج ك ا بھیڑیے کو کلام کرتے میں نے مجھی ٹیس ویکھا۔ بھیڑیے نے کہا اس سے بھی الاعجب بات يدب كر" مدينة عن ايك فض (مرصلي الله عليه وسلم) بين \_ يُخْبِرُ كُمْ بِمَا مَطَى وَمَا هُوَ كَانِنَ بَعْدَكُمُ

جويروية بين براس بيزكى جودويكى اور جوتمهار بالعددون والى ب-الله على الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضرى دى اور بيروا قد عرض كر و المام قبول كرابيا - نبي كريم صلى الله عليه وسلم ني اس كي تقعد بين كي اور فرما يا بحيش يا كا الاسالمات قیامت سے باور (آئندوال سے بھی برھ کر ہوگا کہ) ایک شخص کھر

Solowall S " تفقوية الديمان" و"برائين قاطعه وغيره شي مدكور ب (والعيلابالله تصلي)

حضرت عبدالله این مسعود واللؤے مروی ہے کہ آخر زمانہ یس مسلمان جہاد میں مشغول ہوں گے کراچا تک ان کو د جال کی اطلاع پنچے گی کس وہ اس کی طرف متوجہ ول کے اور دی سواروں کو حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے آ کے روانہ کریں گے۔ حضور کافیائے فرمایا" بے فک میں ان سوارول اور ان کے بالوں کے تام اور ان کے محوزوں كرنگ بجيا ما ہول وه لوگ ال وقت روئے زين پر بهتر ين موار ہول كے\_" (مفكوة شريف باب الملاح من الصل عن ١١٨ موالد سلم شريف)

فا مكره: طاعلى قارى دعمة الله عليه اس حديث كي شرح ين فرمات بين كـ "بيه بيز حضور صلی الله علیه دیملم کے مجروات میں سے ہوداس بات پردلالت کرتی ہے کہ آپ کاعلم كائنات وغيرها كى تمام برئيات وكليات كوتيط ب

(イでのですじょ)

ای طرح شرح تعیده برده شریف اور شرح شفایس بھی طاعلی قاری نے علوم كليات ويزئيات كي تصرت كي ب-

حفرت حذیف و الناز فرمایا كماب سے قیامت تك كے جلنے فت مونے وائے بیں ۔ جھےان کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ علم ہے کیونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک بارہم میں کھڑے ہو کراس وقت سے قیامت تک جو یکھ ہونے والا تھا سب بيان فرماديا اوركوني يتيز باقى ند چوردى فصيادد بايادر بااورجو بحول كيا بحول كيا"\_

(مسلم شريف ن ٢٥ (٣٩٠)

" حضرت حدیقہ تا تھ سے مروی ہے کہ خدا کی تھم وُنیا فتح ہونے تک جنے فتوں کے بانی اور گراہ لیڈر پیدا ہونے والے تھان کے فرقہ کے تین سوآ دی ہوں یا

## STOUR STOUR

إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ شَاهِلَّا وَ مُبَيِّسِوًّا وَ فَلَدِيْرًا ۞ الْمُبَيِّسِوًّا وَ فَلَدِيْرًا ۞ الْمُبَيِّسِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ے مرعوش پہ ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تری نظر ملکوت وملک میں کوئی شئے تہیں وہ جو تھے پہ عیال نہیں

رية وال البيرانية اليكالية المراجو الفيرانية المراجو المراجو الفيرانية المراجو المراجو

ے ہے انہیں کے نور سے سب عیاں

ہے انہیں کے جلوہ بیں سب نہاں

ہے صبح تابش مہر سے

رہے بیش مہر سے

رہے بیش مہر سے جال نہیں

(اعلیٰ حضرت فاضل پر بلوی وَوَاللَّٰہُ)

٣١٧ أي ياك التفاريخ في شريف كايوان

المساسي الم

ے لکے گا اور اس کے گھروا کی آنے ہے پہلے بی اس کے پاؤں کا جوتا اور باتھ کا وُرہ است بتادے گا کہ اس کے بعداس کے اہل خاندنے کیا کیا۔
اسے بتادے گا کہ اس کے بعداس کے اہل خاندنے کیا کیا۔
(مفکوۃ شریف باب فی المجر ات، دوسری فصل میں اسم میں)

حرف آخر:

شرکورہ دلاک سے جواختصار کے باعث سمندر سے بمتزلہ ایک قطرہ کے ہیں بخو بی واضح ہوگیا کہ اللہ نے اپنے بیارے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کوعلوم غیبیہ کے بہتار خزائے عطافر مائے ہیں۔ الحمد للہ ہم اہلسدت کا بہی عقیدہ ہاب اگر ایسی بات فظر آئے جو بظا ہر حضور سالھ بیا کے خلاف ہوتو وہ ذاتی علم وتو اضع پر مہول ہوگی۔ یا کسی حکمت کی بناء پرادھر توجہ نیس ہوگی یا عطائے علم سے پہلے کی بات ہوگی یاا بنی بجھ کا تصورہ وگا۔

(وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلَاغُ \_ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ

222222222



ا على الله الله الله على الله الله الله الله وعد المن يركواه ول كي (حاشيقرآن شيراحص ١٤)

ا من كريمة اورا حاويث وتغيير بمعلوم موا كه حضور صلى الله عليه وتملم اسبخ العتول المام حالات سے پورے واقف میں اورای واقتیت کی بنا پر امت کے گواہ ہول کیونگہ آپ ایٹی تمام امت و ہر خفس کے جملہ اعمال و حالات کونو برنبوت سے ملاحظہ المست میں چنا نبچہ شخ النفیر شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی اور مفسر قرآن علامہ تحدا ساعیل ى وحمدة الله عليها اس مقام برقرمات يون كرا وسول الله على الله عابيه وسلم توريق ولور تبوت ۔ اتھ تمام امت و ہر شخص کے ایمان کی حقیقت ٔ دین کے درجات اجھے اور برے و اعمال اوروخلاس ونقال كى دلى كيفيات كوجائة تيلاً -

(تفيرعزيزي م ٢٩٧روح البيان جلداص ٢٢٨) شرح شفاج ساس ٢٢ مالاعلى قارى في قرايا "" پ کی روح تمام الل اسلام کے گھروں میں حاضر ہے"۔

• رک آیت

السومان

لْكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ' بِشَهِيْدٍ وَ جِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيْدًا ( ل کیا حال ہوگا (ان کا فرول کا) جب لا تعظّے ہم ہرامت ہے اس کا ( نبی ) گواہ اور المعديم آپ كوان سب يركواه (ب٥ ركوع ساسوره الساء آيت اس)

اس آیت کریمہ کی تفسیر کے مطابق ہر نی اپنی است کے ایمان و کفراور نیک وید المان وكا اور مار مرسول ياك طافيكان سيدامتون كي كواي وي كان طرحان م المريمة المراجلي آيت سن بره كرحضور كي عظمت وشان اورنور نبوت كي روشي كابيان العلد کہلی آیت شرصرف اپنی امت پر عضور کی گوائی کا بیان تھا اوراس آیت میں

يسم الله الرَّحمن الرَّحيم

ا كا برعلاء اسلام واولياء كرام اور آئمراال سنت ويماعت كي تضريحات ك مطابق رمول الدّصلي النّدعنية وملم خدانعالي كحضل وعطاسة بحيات حقيقي زنده اورعاضر وناظر بين ملكوت وطك آپ كے پيش نظر ہے۔ آپ كى شان رحمة للعالميني نورانيت و روحا نیت اور غدا دادعظم وتفرف کی نمام کا نات میں جلوہ گری ہے اور ونیا کا کوئی مقام وكولى شے آپ سے بعيد و فقى نيس ب- آپ جب جائيں جہاں جائيں جت مقام پر جا ہیں بیک وقت جلوہ فر ما ہوتے۔ غلاموں کواہیج و بدار و فیوش و بر کات سے نواز تے اوران کی دنظیری فرمائے ہیں۔ مئلہ بندا کی تفصیل میں نہایت اختصار کے ساتھ چند أيات واحاديث مباركهاورا كابرعلاءامت كاقوال شريفه درج ذيل بين الل منت پڑھ کراپٹا ایمان تا ڑہ قرما کیں اور خالفین اہل سنت عظمت و کمالات مصطفوی کے الکار اور اللسنت كوكافرومشرك يناف سياقيه كري - والله الهادى والموفق-

آ يات مياركم: وْ كَالِلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وْسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"اورای طرح جم نے تہیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ مواور ب وسول تهار عظميان وكواه

(پ٢رکوځايمورهالبقره،آيت ١٢٢٣)

موادی شیراح "عثانی" و بوبندی ای آیت کرشت لکھتے ایل" احادیث الی وارد ب کہ جب پہلی امتوں کے کافرایت ویٹیروں کے دعویٰ کی تکذیب کریں کے اور کیس کہ ہم کونڈ کسی نے بھی ونیا بیں ہدایت ٹیٹن کی۔اس وفت آپ کی امت انبیاء کے وعویٰ کی صداقت بر کوائل وے کی اور زمول فی اور زمول میں ہوائے (قیامت تک کے) امتوں کے

ورول الله على المروز ال اس آیت یاک بی نی یاک الفی اوشابد قرمایا حمیا ہے اور شابد کا معنی ہے الالزاس ليے غائب محمقا بله بس شاہد كااستعال عام ہے۔

الدينازوش جو" شاهدنا وغالبنا" يرهاجا تاجال ش يحى شام كامعى وناظر بی ہے۔ گواد کو بھی ای لیے شاہد کہاجاتا ہے کہ وہ موقع پر حاضر ہوتا ہے اور مشاہرہ ا تھ جونکم رکھتا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔مفر دات امام داغب وو پیر افعات میں ہے السُّهُودُ وَالشُّهَادَةُ ٱلْحُصُورُ مَعَ الْمَشَاهِلَةِ إِمَّا بِالْبَصَرِ آوْ بِالْبَصِيْرَةِ" علامه حقى نے امام قاشانی نے فال فرمایا

"ٱلشُّهِيْدُ وَالشَّاهِدُ مَايَحُضُرٌ كُلُّ ٱحَدٍ مِّمَّا بَلَغَهُ مِنَ الذَّرَجَةِ "الخ (روح البيان ج ٢ص ١١١)

من محقق علامه عبد الحق محدث وبلوى عليه الرحمة قرمات بين تشاهد معنى عالم • ما شر بحال امت وتقيد بيّ وتكذيب ونجات وبلاكت ابيثال!'

(ションとしょいろりんり)

تفيروبوالسعو وجمل تفير كيراورروح المعاني مين اس آيت ك تحت فرمايا اللهُ ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا) عَلَى مَنْ بَعَثُتَ اِلَّيْهِمْ تَرَاقُبُ أَحُوَالِهِمْ وَ تَشَاهُدِ أَعْمَالِهِمُ ان ام نے آپ کوشامد بنا کر بھیجا ان سب پرجن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیج مجے۔ آبان كاحوال كى تكرباني فرمات جي اوران كا عمال كامشامه ومعائد فرمات إلى و العاني من مشوى شريف كاست مجي نقل فر مايا بي كد:

ے در نظر پودش مقامات العماد زال سبب نامش خدا شابد نهاد

فرمان رسمالت جعنور برنورشا بدوشهيرصلى الشعليدوسلم كاخودا بناارشاد المسنداح كَ الكِ عديث يُن مُكور عد "الكَشَّاهِ دُيِّراى مَالاً يَرَى الْغَالِبُ"

گرشته تمام امتوں پر ہمی حضور کو گواہ فربایا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جیسے حضورا پی امت كاعمال واحوال كوملاحظ فرمات إن اى طرح ميل امتول كاحوال واعمال بھی حضور کے پیش نظر ہیں۔

المن چنا چیر مولوی شبیرا حد عثانی (دیوبندی) نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ 'انبیاء سابقین جیہا اپنی اپنی امت کے کفاروفسال کے کفروفسل کی گواہی دیں گے۔تم مجمی ا مع يحصلى الشه عليه وسلم أن سب كى بدأ عما في ير كواد و محرب سان كي خرا في اور برائي خوب محقق بوگئي '۔ (حاشية رَ آن شيراحم عثاني ص١٠٩)

الله تغیر نیشالوری اس بر کران الله بائے جانے کی دجہ یہ ب کر صور کا اللہ کی روح افور تمام جہان میں ہرائی۔ کی روح ہرائیک کول اور ہرائیک نفس کا مشاہدہ فرماتی ہے (اورشابدكومشابده كي ضرورت م) حسوطً الإيلان خورفر مايا كرسب يهيا الله تعالى في ميري روح كويداكيا "(لهذاعالم من جويكه واسب حفور كمامنة ي وا)

جلا تنسير تملى النبير بغوى اورمظهرى وغير باش فرمايا-آپ تمام امت كے شاہد و كواه ہیں وگر چہ کی کو بظاہر دیکھا ہویاند یکھا ہو ( کیونک لور نبوت ہے تو سب کا مشاہد ہ فریا رہے ہیں) البذا ہرایا ندار کے ایمان کافر کے کثر اور منافق کے نفاق کی گواہی دیں کے اور سیدنا عبداللہ بن مبارک نے سیدیا سعید بن میتب تا بھی رحت الله علیما ہے قتل فرمایا که جرروز می وشام آپ پرآپ کی امت پیش کی جاتی ہے اور آپ ان سب کی علامتوں اور مملوں کے ساتھ ان کو بہتائے بیں اور اس مشاہدہ کے باعث ان کے شاہد كوا وجول ك\_" (ملضاً) صلى الله عليه وآليه وصحبه وملم

تَيْسِرِي آين : إِنَّا أَرْسَلْنَكَ مَسَاهِدًا." لين المنابِ كَارْسِ مَانَ وال ( نبی ) بے دک ہم نے تہیں بھیجا حاضرونا فلز" (پ۲۲رکون"، موروالاتزاب، آیت ۲۵)

معلوم ہوا كدتمام عالمين آپ كى رحت كيمناج بيل-آپ جان جمال - كے جات ووائح اورسب كے ليے حاضر وناظر ہيں۔ تمام جہانوں ميں آپ كى المدرى إورعالمين كى برشة بيكدائره واحاطه يس داقل ب-ولِكَ نَصْلُ اللَّهِ يُوتِيهُ مَنْ يَشَاءُ

ا بر آبیت

اللَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُزْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " تبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے"

(پامركون كان موره الاتراب، آيت ١) اس آی مبارکہ میں موسین کے ساتھ تی پاک صلی الشعلیدوسلم کے ایسے ا بادر نزد کی کابیان ہے کہ جس سے زیادہ قرب ونزد کی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ منوں کی جانوں سے بھی زیادہ ال کے استے قریب وزو کی ہیں آؤ پھر کی موس کوالی مدورو كيسركارك عاضروناظر مونے ميں كياشيد وسكتا ہے۔

تفيرخازن معالم مظبري وغير بإس اى آيت ك تحت سركاركا اينارشاد مقول بالما المين كوئي موكن محريد كمين ونياوة خرت شل سباد كون سے برده كراك كريب معلى الرجا مولة آيد اللَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُرسِهِمْ يُرْعادِ ١٠ مريد قرمايا"إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُولْ فَنْ كَانُوا حَيْثُ كَالُوا" يَعِيْ تَقْين سب الوكول مع بولاه كرمير عقريب بإن (بلاقيمة مان ومكان) جو كنى جول جبال يكى بول" -(معکالوی ۱۹۳۳)

وہابیت کے مرکز "وارالطوم" ویوبندے بانی مولوی مرقاسم نا توتوی نے میں السام كذ "بعد لحاظ صلد "مِنْ أَنْفُسِهِمْ" كرد كيف ويات تابت اوتى م كرسول رسول الله والله والمرادع المربوك كايان

الراهين صادر

جوشابد وحاضر و يكتاب وه عائب نبيس وكيرسكا"اس تمام تحقيق سے رسول الله والله م شابدو حاضر ہوتاروز روشن کی طرح واضح ہوگیا۔ یادر ہے کہ ہرشابد و گواہ اپنے منصب ا حيثيت كمطابق اليدم معلقه ماحول ومقام ين" حاضرو ماظر" موتاب اور حضور طَاقَا چۇنكەتمام دىست وكل تخلوق كى طرف مبعوث يىل اس ليے بغضلې تعالى آپ كل تخلوق د تمام امت ك ليمثاب وحاضروناظر إلى فالمتعمد لله على وللك يوگلي آيت

4.

وَمَا أَرْسُلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً كِّلْعُلْمِينَ "اورجم نے متہیں ندیجیجا مررحت عالمین کے لیے"

(پ عاد کو کے مورہ الا تمیاء ، آیت که ۱)

اس آیت میں رب العالمین نے اسے حبیب کریم مان کو حمد اللعالمین قرمایا ب-علامدام عيل حقى في يعض الكبريز ركان وين القل فرماياك "آب كى رحمت مطفقة تامه شامله كامله عامه اورتمام مقيدات وكائتات كومحيط وجامعه ب-"-

(تغيرروح البيان ج٥٥ ١٨٥)

علامد بوست جہانی نے لائم محقق شی عبدالکریم جملی (جوا کا برصوفیاء ش سے ہیں) سے لقل فرایا که "آپ کی رحمت عظمی تمام موجودات کوعام باوردومری آیت کریم "وَرَحْمَتِنِي وَسِعَتْ كُلُّ هَيءٍ"

(مرى رستكل في ويع م) ش اى طرف اشاره م ين آپ بريز ك " واسع" میں اور کل شے آپ کے دائر ورجت و وسعت میں داخل ہے اور آپ جان جہان ہیں علیل القدرعلاء امت نے اس مئلے کی تصریح قرمانی ہے"

(1-19/140\_1700%/s//18)

معلوم واكرم كاركرمات ندكوكى تجاب ويرده بحاور شكوكى جيز ولی ہے۔ ہرشمآب کے زیر نظروز رہاعت ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

و کی خدیت اسین تمهاراشهیدوگواه جول اور حوش کور تمهار اوغده ہے۔ و الله الأفطر الله وَأَمَّا فِي مَقَامِي طلَّهَا "اور بِحَكَ الله كَاتَمَ حَمَّيْنَ مِن اللهِي ١١٥١ عام اعد كور بابول " ( بخارى ج ٢٥ م ١٥٤ مظلوة ص ١٢٥٥)

بحان اللہ جس سرکار کی ساتوں آ ساتوں سے اوپر جنت میں حوش کوڑ پر نظر فرال زین پرفرش زین کی کون کی چیز اور جگر آپ پر پوشیده ہے؟ بر اوش پر ہے تیری گذراول فرش پر ہے تیری نظر ملكوت وملك بين كوكي شيئة تبيل وه جو يتحقه يه عميال نبيس (اللي صرت)

و كا حديث: مَنْ رَّالِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَ انِي فِي الْيَقُطَةِ " بِس فِي الْكَفُطَةِ " بِس فِي ا با بین و یکها ده حالت بریداری مین بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔'' ( بخارى ج م بى اام، مىلى ج مى ٢٥١)

معلوم ہوا کہ سرکار بحیات حقیقی زندہ ہیں اور تمام روے زیمن پر جہال جا ہیں ا، افروز ہوتے اور اپ عشاق کوخواب اور بیداری شل اپنی زیارت سے مشرف ا کے بیں۔امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمتہ ۵ مرجبہ بحالت بیداری زیادت سے الماروة كيااب يمى حاضرونًا ظرجوني مين كولى شك ب

و كى حديث جليل القدر محدثين كرام طبراني مجم كميرتيم بن حماد كمّاب النفتن اورايو م حلیته الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما سے روای کے رسول اللہ صلی اللہ المرام في المرايا" بي مُن تحقيق الله في ونيا مير ب سامنة أشادي بي ليس ميس و با اورجو کھاس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کوابیاد مکیر ہا ہول

والله كالميني أوايل امت كرماته ووقرب حاصل سركذان كي جالون كوجى ان كرماته حاصل نیس کیونکداولی بمعنی اُقْدِبُ (یہت قریب ونزدیک) ہے' ( تحذیم الناس ص ا) ولویندی تحکیم الامت مولوی الشرفعلی تفانوی نے لکھا ہے کہ "مرحبا اے بختی اے مرتض وكرآب غائب ليني دور مول أو موت آجائ اورفضا تاريك موجائ ( الموة المسلمين ص ٥)

معلوم جوا كدسر كارغائب اورو ورثيين بلكدحا ضراور قريب بيل-أيك تاريكي واقعه: ايك صاحب حفوري تقديزرك جب اي شهر"فاس" = روضة انور پر حاضر ہوئے تو عرض كيايارسول الله! بيس اس اراوه سے حاضر تيس ہوا كه

واليس' فاك ' چلا جا دُل ساس ليما جازت ۽ وٽوندينداي شي ره جا وُل ساس پرروضه پاک ے قربایا گیا اگر میں ای قبریں پابند موتا تو تم میں ہے جوآتا میں رہتا ہیں "كُنْتُ مَعَ أُمَّيْنَى خَيْثُمًا كَانَتْ" شِي أَوْا بِي امت كي إلى وول- جا بوه كيل

يحى بولهذاتم وايس لوث جاؤك" (الايريوش ٢٢٣)

احاديث مماركه

"إِلِّي آزَاى مَالَا تَسَوَرُنَ وَٱلسَّمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ (إِلَى قَوْلِهِ) لَوُ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمُ لَصَحِكُتُمْ قَلِيْلًا وَّ لَبَكَيْتُمْ كَلِيْوًا"

ب شک جو (غیب اور دور کی چیزیں) میں دیکھا ہوں تم نہیں دیکھتے (ال ليك اكشَّاهِدُ يَراى مَالًا يَرَى الْفَائِبُ كَمَامو) اورجو (غیب اور دور کی آ وازین) میں منتا ہوں تم نہیں منتے ۔ اگرتم جانتے جو ( نیجی امور ) میں جانتا ہوں البشرة مشتے تھوڑ ااور روتے زیادہ''

(ترمذي الن المد مطلوة على ٢٥٧)

ا كبرى الدين ابن عربي سامام شعراني رحمة الشطيمان فقل فرمايا كه حديث 🥕 آن 😅 مهم واحد کا بیک وقت متعدد مقامات پرموجود ہوتا ٹابت ہوااور ملامہ یوسٹ الى في في على حلي رحمة الشطيجات تقل فرمايا كه" جب ويكرانبياء كي بيشان بي توامام الانبيا محدرمول الله كَالْحُدُ كَا جرمكان مين موجود وحاضر جونا بدرجه اولى ثابت جواس (ملضاً كناب اليواقية ج عن ٣٦ جوابر الحارج اس ٣٨١)

الوي حديث بحكم حديث بخاري مسلم مشكوة وغير بارسول الدُّرِ فَيْ أَنْ عَرَا الدِّرِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ا ہے بندہ قبر میں دکھا جاتا ہے قودو قرشتے (مکر کیر) اس کے پاس آ کراہے بھاتے ہیں الرآب كاطرف اشاره كرك )فرمات ين "مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَتِّي طَلَّمَا الرَّجُلِ" " توان كمتعلق كيا كبنا تها"

یہاں حذامیں صنور می این کے حاضر وقریب ہونے کا اشارہ ہے اور شخ عمد الحق الداد والوى جيساكابرنے اس معنى كو برقر ارد كھتے ہوئے فر مايا ہے كداس بيل" مشا قان نارت كے ليے بشارت بے" (شرح مكلوة ص ١٢١)

اوراس میں انکار واستجاب کی کوئی وجہ تیس۔ اگر ملک الموت ومنکر تلیر اللهم اللام كے ہرمرنے والے كر تريب اور برقبريس حاضر وموجود ہونے سترك ااز م نسیس آ خادراس میں کوئی خویل نہیں کی جاتی تو ان حضرات و تمام شلق کے آ قاادر سب سے افضل واعلیٰ کے سب جگہ حاضر و ناظر اور ہر قبر میں جلوہ فر ما ہونے میں شرک کا الدوم وتاويل كى ضرورت كيول بي كياان حفرات كى بينبت رسول الله كالليام ميس مى لال کی کی ہے؟ حالاتکہ جہال ملاتکہ کرام کی رسائی ہے وہاں سرکار کی رسائی کچھ مشکل نمیں اور جہال سرکار کی رسائی ہے وہاں ان عشرات کی رسائی تی نہیں۔

المرادق ١٥٤ مرادة المرادة المر

"كَانَّهَا ٱلْظُرُ إلى كِفِي عليه" جيها إلى الرَّشِيلي كود يكما مول" (زرتانی شرح مواجب ج ماص ۲۰۵ خصائص کبری ج ۲ ص ۲۰۰۰ روح اليمان جسم اسه وغيريا)

يا تيجويل حديث: بحكم عديث بخارئ مسلم المفكوة وغير بارسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعليم كے مطابق بر ملك اور جر زباند كے مسلمان يرواجب ولازم ب كدوہ نمازين بعيد خطاب وحاضر سركار كحضور شراس طرح سلام عوض كري-" السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاللَّهُ" سلام ہوآ پ پراے تی اور اللہ کی رخت اور برکات "۔

اس مقام پرش عبدالحق محدث وہلوی علیدالرحمة جیسے اکا برمحد ثین نے عارفین اہل مختیق ے الق فرمایا ہے کہ نماز میں بین خطاب اس لیے ہے کہ مقیقت محدید تمام موجودات میں چاری ہے اور آپ نے تمام مکنات کا احاظ فرمایا ہوا ہے لبدو آپ بر فماری کی وات ين حاضر وشايداورموجود بن تمازى كوچا يكراس عنى ساة كادرب-

(افعة الملمعات ص ٢٣٠ عاشيا خارالا خارص ٣١٧)

يكى مضمون غيرمقلدين و بابير ك يبينوا نواب صديق حسن خان ت "مكالخام" (ص ١٣١٢، جلدا) يريان كرنے ك بعد يد عرص تحريكيا بك: \_ درراه عشق مرحله قرب و بعد غیت ی جیمت عیان و دعای فرستمت

می حدیث است مدیث و سرکی روشی میں برمسلمان جانتا ہے کہ شب معراج سركار دوعالم التي في محيد اقصى شما وتبياء عليهم السلام كى امامت فرماكى اور پر تشكف حصرات سے ساتوں آسانوں پر ملاقات فرمائی حالانکدوہ اپنی تبوریس بھی تشریف فرما کبال مدیند منوره اور کبال بزیدی دور اور کربا کی سرز مین مگر سرکار کوشمام والالمالم بھی ہے اور بنفس فیس جلوہ گری بھی۔

المارعوين حديث: ومتحتيق الله تعالى نے (جھیلی کی طرح) تمام زمین کوميرے ا مید و یا اور مجھے زین کے مشارق ومفارب کی روئیت ہو لی ''۔ (مسلم شريق مفكوة ص ۵۱۲)

ارسوس حديث: "جب بھي كوئى عورت دنيا ميں اسے خاوند كو د كھو تى ہے۔اس ا کی بول بنتی حوراس عورت سے کہتی ہے۔اللہ مجھے دور کرےوہ تو چندون کے لیے المان ہاور قریب ہے کہ تھے جھوڑ کر ہارے یاس آجائے" (پھر تواسے کول ن ہے) (تریزی این ماجی مشکلو قاص ۴۸۱) شارح مشکلو قاملا علی قاری نے فرمایا کہ ا ما مدیث اورجس بیل خاوند کی نافر مان پرفرشنوں کی لعنت کا ذکر ہے۔ سے معلوم ہوا۔ ا الله عن تورو ملائك اللي ونيا كي اعمال يرمطلع بين -" (مرقات ج سهس ٣٩٧) سبحان اللہ جب مَلا واعلیٰ حور و لما نکہ اور حضور کے غلام کی جنتی بیوی حور کے البده اور جائے تنے کا بیرعالم ہے کہ فرش زمین پر کسی جگہ کسی مکان میں جثنی خاوند کی · « کی بیوی کی حرکات سے وہ ہا خبر اور مطلع میں تو ان سب کے آتا کے کا کتات کے الدوفرمانية اوراعمال امت پرمطلع وحاضر و ناظر جونے میں کسی شک وشرک کی کیا الش ب- (صلى الشعليدوآ لدومكم)

من الله فيصله: ألله ألحد ثين علامه عبدالحق محدث د الوي لقل فرمات الله الله مقروعي ال بیں علاء امت کے مابین کی اختکا فات جیں تحرکسی ایک عالم کا بھی اس مسئلہ میں المنا أيني كرة مخضرت النفخ تحقيقت حيات بيشائيه مجاز وتوجم تاويل زنده جاويدو بالى اورا قال امت پر حاضر و ناظر جين اور جوبھي طالب حقيقت وآ تخضرت کي طرف

ومول الله كالله على ما فروة ظروه في كالله

شب معراج سدرة المنتى يرسردار ملاكك سيدناجريل عليه السلام كاقول مشهور بيك 121 2 8 / L SI -فروع على بحود و يم

صنور الليكاكى سركارتو بهت بركى سركار ب-عارف بالشرعبدالوباب شعراني جيسے اكابر فرماتے بيں كه" خدام بارگاه رسالت آئمه نفتها وصوفياء اسبے مريدين و مقلدین کی شفاعت فرماتے جیں اور بوت نزع وسوال مکر تکیر کے موقع پر انہیں ملاحظہ فرمات اوران كى اعاشت كرتے ہيں۔" ( منتقر الميز ان الكبرى ص٥٣٥)

﴾ تَقُومِين صديث: إذَا دَخَلَتِ الشَّوْكَةُ فِي رِجْلِ آجِدِكُمْ آجِدُ الْمَهَا "جبتم میں سے کی کے پاؤں میں کا ٹاچھ جائے توش اس کی آنکیف محسوں فرما تا ہوں" (جوابراليجارس ٢٩١٥ - ٢٠ معن الامام العارف بالتدعيد القادرالجزائري)

معلوم ہوا کہ جیسے روح جم کے ہر حصہ سے قریب و متعلق ہے ای طرح سرکار محکااہے ہرمومن فلام کے لیے قریب وحاضر ہیں اوراس کی ہرتکلیف سے باخر ہیں۔ توس وسوس حديث حضرت ابن عهاس رضي الشعنما سے روايت ب كه يس ق خواب میں غبارآ لودہ حالت میں نبی کریم مالی کونون کی یوٹل ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا اورعرض کیا۔ میرے مال باب آپ پر قربان بر کیا ہے؟ فرمایا بہ صین اوراس کے ساتھی شہداء کا خون ہے جے میں آج جمع فرما تارہا۔ جب میں نے محتیق کی تو وی (کربلامیں) شهادت كا دفت تغار اى طرح غمارآ لوده حالت ميں حضرت ام سلمه رضي الله عنها بھي زيارت ع مشرف موكي اورحال إوجها توفر مايا" شَهِدْتُ قَعْلَ الْحُسَيْنِ أَنِفًا" ين البهى شهاوت حسين برحاضر تفا "صلى الله عليه وسلم ورضى الله تعالى عنه

( نَيْتِيْ أَرْمَدِي مَثْلُوةِ صِ + ١٥٢٥٧)

نبی علیہ السلام نے فرمایا: انبیار مرتے نبیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں نتقل ہوتے ہیں'' (تفییر کبیر جلد ۱۲ بس ۲۸)

ے ہم یہاں پہ پردھیں اور وہاں وہ سیٰل مصطفط کی ساعت پہ لاکھوں سلام

والدوري والعوديان والعوديان

اے زندہ نبی مظار نبی اے نبیوں کے سرتاج نبی مقبلی میں بھی تیری شاہی ہے و نیامیں بھی تیرا راج نبی (سنالی ا رمول الله مر الله مر المراه علم والمرود في الله مر الله مر الله مر المراد الله مراه الله مراد الله مرد الله مراد الله مراد الله مرد الله مرد الله مرد الله مرد الله مرد الله مرد

و الساماد)

متوجہ درآ پاسے فیض کا تھائے اوراس کی تربیت فرمائے ہیں۔'' (رسالہ اقرب السبل حاشیہ اخبار الاخیارس ۵۵۱) امام سیولی ویشخ علی جلی نے ''حاضر د ناظر'' پڑستفل رسائل تصنیف فرمائے ہیں مشکر سن کی شہراوت

LA

د یو بندی وہانی کتب آگر کے پیٹوا مولوی رشید احد گنگوہی اور مولوی حسین احمد
" بدتی" رقبطراز جیل کہ " مریداس بات کو بے بیٹین جانے کہ چیری روح صرف ایک
مکان میں مقیدتیں اس لئے نزد کیک یا دور جہاں بھی مرید ہوا گرچہ دو بقاہر چیر سے دور
ہے کیاں اس کی روحانیت سے دُور بیس ہے۔" (ایدادالسلوک ص ۲۴ شہاب ٹا قب ص ۱۲)
اللہ اکبر جب الل نجد دو یو بند برخم خوایش اپنے دیری روح سے دُور نیس تو الل
اللہ اکبر جب الل نجد دو یو بند برخم خوایش اپنے دیری روح سے دُور نیس تو اللہ
اسلام اپنے بیارے بی صل اللہ علیہ دملم کی روحانیت وٹورا ایت اور آپ کی رحمت ولظر

السديدة كوركوكياآ ع نظركياد يج

## ياد گارخليل وحقانيت ابلسٽت

اڑا قاوات: مفتی ابوداؤ دمجرصا دق صاحب مرتبہ: صاحبر ادوا بوالر ضاح کہ واؤدرضوی
اس خویصورت کتاب بین قربانی کے فضائل و مسائل ﴿ ﴾ رسول الله کا آئی کے قربانی فریائے کا
ایمان افروز میان ﴿ ﴾ شب معراج حضرت ابرائیم علیہ السلام کا آمت تھ بید ( منظیم کا ) کے نام
بیغام ﴿ ﴾ میجوبان خدا کی بیادگاریں قائم کرنے کا شرق تھم ﴿ ﴾ سنت ابرا ایک اوا کرنے والوں
خصوصاً "المجد پیشول" کی توجہ کیلئے آیک لا جماب مخصوص ومنفروا نمان افروز تاریخی وسلکی مضمون:
میرینا ابرا تیم علیمیم کی برز فی زیم کی بقر قات وہلم غیب کا بیان

صفات ۱۳۰ برین واک زی ۱۶ دو ہے۔

ملنے كا يِته: مكتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام گوجرانواله

"المار مها تھو کی الاُٹھی ذات مرور کا نکات ہے، م کوزیادہ نُفع دینے والی ہے"۔ (شہاب ٹا قب ص ۴۵ سے ملحصا محضر آ)

Δ£

الل تن : المستنت و جماعت كا الل باطل ك تركوره عقائد باطله ك برعس سيعقيده بالركت : المستنت و جماعت كا الل باطل ك تركوره عقائد باطله ك برعس سيعقيده بالركة بهر حضرات انبياء وامام الانبياء (عليهم الصلاة والسلام) كوموت ووفات ك الله بالدي وعده ضداوندي يورا بون ك بعد بجرحتى زندگي عطا قرمائي گئي ہے -اال تن الله عليه ترائي تن كائي مقيده بيان مصطفح امام احدرضا فاصل بريلوي رحمة الشعليم تے الل تن كائي مقيده الركاني بدين الفاظ ترجماني فرمائي ہے -ك

انبیاء کو مجمی اجل آئی ہے کر ایس کہ فظ "آئی" ہے

گھرای آن کے بعدان کی حیات مشل سابق وہی جسمانی ہے

روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پڑ نورجمی روحانی ہے

اس کی ازواج کو جائز ہے تکاح اس کا ترکہ بٹے جو فائی ہے

ریم بیر میں اہری ان کو رضا ' صدق وحدہ کی قضا مائی ہے

ازاں آپ نے حضور پڑٹور سلی اللہ طیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شن بالحضوص ترش کیا ہے کہ:

ریم نے جائے دائے دالے

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

الل حق والل بإطل: كدرميان اخبازى عقائد دمسائل بين سے ايك ابم مسئله حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بھى ہے۔ پيران نجه وديو بند كے امام مولوى اساعيل و الوى نے نہايت منه زورى وزبان درازى كے ساتھ جارے زندہ نبي صلى الله عليه وسلم پر افتر ا كرتے ہوئے لكھاہے كه ''ميں بھى ايك ون مركزمنى ميں ملنے والا ہوں''۔

( تقوية الإيمان ص ٥٥)

ویل باطل کے امام نے اپنی اس ٹایا کے عبارت میں بیٹا ٹر دیا ہے کر پیٹیسراسلام ٹائٹی ٹھمرف مروہ تی ٹیس بلکہ مرکزش میں ملتدوالے بھی ہیں۔والعیافہ باللہ

متکر میں حیات: کے '' تقویۃ الایمانی'' بھائی مولوی حسین احر'' مدنی'' سابق صدر د بویند جنہیں مطالعہ تاریخ کے علاوہ عرب شریف میں رہ کرمتکرین حیات کو قریب سے و یکھنے سننے کا بھی موقع ملاتھا۔انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ

جند " مخبری (محمد بن عبدالوماب) اوراس کے اتباع کا بیعقیدہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کی حیات فقط اس زمانہ تک ہے جب تک وہ ڈنیا پس تھے۔ بعدازاں وہ اور دیگر مؤتین موت پس برابر ہیں .........

ين العض ال ك حفظ جهم في كوقائل بين مكر بلا علاقة روح

احمان اور فائدہ ان کی ذات پاک سے بعد وفات ہے۔ ای وجہ سے توسل وعاشل آپ کی ذات سے بعد وفات ناچائز کہتے ہیں۔

> الکدان کے بروں کا مقولہ ہے۔ معاد الله لم معاذ الله تقل كفر كفر ناشدكه

فاصل بريلوى فرمايات

جنز ایک عام آوی اور بچھوار بچہ بھی جانا ہے کہ لفظ 'میں' زندہ ہونے کی ولیل ہوا تا ہے کہ لفظ 'میں' زندہ ہونے کی ولیل ہوا ہے۔ اور زندہ ہی کے لیے' ہے' ہیں' استعال ہوتا ہے جبکہ مرر وہ کے لیے' تھایا ہے' کہا جاتا ہے۔ لبندا کلہ واقان ہیں' 'رسول ہیں' کا لفظ خود بٹار ہا ہے کہ جن کی رسالت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور جنجگانہ اقان ہیں' 'رسول ہیں' کی شہادت دی جاتی ہے وہ یفضلہ تعالی اب بھی زندہ ہیں۔ گویا جس کلمہ پر مسلمان کے ایمان کا وارو مدار ہے اس کلمہ کا ندو مدار ہے۔ اگر نجی سلمی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ کا نی شہا جاتے تو نہ کلمہ کی زندہ ہیں۔ گویا جس کلمہ پر مسلمان کے ایمان کا وارو مدار ہے اس کلمہ کا نی سلمی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نجی نہ کا معنی ورست قرار یا تا ہے۔ لہذا بھولوگ بظاہر کلمہ واقان پڑھینے کے باوجود نجی کوزندہ نہیں مانے ان کے اس دوغلہ پن جولوگ بظاہر کلمہ واقان پڑھینے کے باوجود نجی کوزندہ نجیس مانے تان کے اس دوغلہ پن سے ای کے دل کا کھوٹ اور منافقانہ روش صاف مگا ہر ہے۔ ای لیے اعلی حضرت

۔ ویاب فی ثیاب لب پہ کلمہ ول میں گستاخی سلام اسلام طد کو یہ تسلیم زبانی ہے

آ بات مباركه: مُتَحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللهِ (سلى الشعايد الم) يَتِيْ مُدالله كرمول إيل . (ب ٢٦ ركوع ١٢ موره اللغ ، آيت ٢٩)

خداتعانی کاارشاداور قرآن پاک کی بیآیت بھی آپ کے زندہ نبی ہونے کی اس کے خت اوپر مذکور ہوا۔ اس آیت پیس قرآنی دلیل ہے جیسا کے ''کلہ واؤان'' کی دلیل کے تحت اوپر مذکور ہوا۔ اس آیت پیس بھی ''مجھراللہ کے دسول بیل' میں لفظ' بیل' آپ کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔اللہ کا ارشاد اول آئر نفظامعنا ہمیشہ کے لیے حق اور خابت ہے اور ' بیل'' کا تر جمہ زندہ نبی کی فرعہ ولیل ہے۔وصف رسالت اور ختم نبوت کے باقی وزندہ ہونے پراگر سے ایمان ہوتو فوو خاتم لیس کے زندہ ہونے کا ایکا رفیل ہوسکیا۔

الغرض شقر أن كالفظاومين ش كوفَى تبديلي آئى۔ شكلمة واذان ش تهر بلي جوئی۔

اور شرقی زعرہ نبی ورسول کے زعرہ مونے میں کوئی تبدیلی وکی واقع مولی۔

• • سرکی آیت

الا الفُولُوْ الِلَمَنُ يُتُفْعَلُ فِنَى سَبِيلُ اللّهِ الْفُواتُ بَلُ اَخْيَاءٌ وَّلْكِنُ لَا تَشْعُولُونَ "اور جو خداكى راه يُسَ قُلَ كَ جَاكِينِ الْمُيْنِ مَرْده نه كَهُو بلكه وه زنده إلى "الله فَهِرُمِين مُنْ (بِمَاركوعُ الله موره البقرة ، آيت ١٥٢)

- ري آيت

وَ لَا تَتَحْسَبَنَ الَّذِيْنِ قَعِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْمُواتَا " مَلُ اَحْيَاءُ عَلَيْهِ الْمُواتَا " مَلُ اَحْيَاءُ عَلَمُ اللهِ عَنْدَ رَبِّهِمْ مُرُزَقُونَ نَ نَ عَلَيْهِمْ مُرُزَقُونَ نَ كَمَا مُرَا اللهِ مَرَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

اور جواللد فی راہ بین کی سے سے ہر از ایس مرد ب کے پاک ذشرہ ہیں۔رز ق دیتے جاتے ہیں'۔

(پ از کورع و به بورة آل عمران ، آیت ۱۹۹)

قرکوره دونول آیتول میں شدا کی راء میں آئی سے جانے دالے شہدا وکا زندہ ہونا

اللہ درزق دیا جانا ایسا صرح کیان ہوا ہے جے ہر مسلمان جا نتا ہے اور اس میں بھی

مسلمان کوشک نیمیں ہوسکنا کہ جب عام مسلمان شہداء زندہ ہیں اور بھکم قرآن ان ان کو

و اینا اور خیال کرتامنع ہے تو خو ورسول اللہ کا ایک متعلق مرکز مٹی میں ملئے کا عقیدہ

المسمی قدر قلم اور اسلام وقرآن کے تا لف ہوگا جن کے دسیلہ اور جن کی غلامی وکلمہ

المسمی قدر قلم اور اسلام وقرآن کے تا لف ہوگا جن کے دسیلہ اور جن کی غلامی وکلمہ

نے کے بدولت شہداء کو بیر حیات و مقام حاصل ہوا۔ یاور ہے کہ شہید کے زندہ قرار

-10

وَمُسْئَلُ مَنُ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا ""ان سے پوچھوجوجم نے تم سے پہلے رسول بیجے" (پ۲۵ رکوع ۱۵ سورہ الزفر قے آنے ۴۵)

ت این عباس این جبیر زهری اور این زید جیسے آئم مضرین سے روایت ہے کہ بید است اپنے ظاہر پر ہے اس لیے کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیم اسلام سے ملاقات وال کے ساتھ ایشاع ہوا'' (تغییر روح المعانی وغیرہ)

نہ کورہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالی کے فرمان سے معلوم ہوا کہ انہیاء

اللہ ونیا سے پردہ فرمانے کے باوجود زندہ ہوتے ہیں اس لیے ان سے

القات وسوال و کنام ہوسکتا ہے جیسا کہ شب معراج کے حوالہ سے بیان ہوا اور

الب اعادیث و تفاسیر میں انہیاء علیم السلام کا مجد اقتصیٰ میں نماز با جماعت ادا

مانا کیروہاں جلسہ سے فطاب کرنا کیر مختلف آسانوں میں ہمارے صفور التیجا کا

استقبال کرنا موی علیہ السلام کا جمارے صفور التیجا کے سے حرض کر کے پیچاس سے

الحقال کرنا موی علیہ السلام کا جمارے صفور التیجا کے اس کے مقارب کرنا تنصیل سے نہ کوروشہور ہے۔

الويسآيت

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْمِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِّي \* يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا مِلْوَا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسُلِيمًا ۞

" بے شک اللہ اور اس کے فرضتے ورود سیجتے جیں اس غیب بنائے والے ( ن سلی اللہ علیہ وسلم ) پراے ایمان والو! اُن پروروداورخوب سلام سیجو "-( سامی اللہ علیہ وسلم ) پراے ایمان والو! اُن پروروداورخوب سلام سیجو "- زندگی کے باعث بید دونوں باتیں نہیں۔ البذا مسلمہ طور پر حضرات انبیاء و امام الانبیاء کا شیخ کی زندگی شہراء سے بھی اعلی وار فع ہے۔

يوگئ آيت

وَلُوْ ٱنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْ ٱلْفُصَهُمْ جَا رَكَ "اوراگر جب وه اپنی جالوں پرظلم کریں آؤائے مجوب تہارے پاس حاضر ہوں پھر اللہ ہے معافی جائیں۔

اور رسول ان كي شفاعت قرمائ

اس لیے کہ ضدا نعائی نے اپنے محبوب کے پاس حاضر ہونے کو طاہری زندگی کے ساتھ مقید نہیں فرمایا اور شروع ہے آج تک اس آیت کے مطابق اہل اسلام کا یہی عمل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روشہ اللہ س پر حاضر ہوتے اور شفاعت چاہتے تیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوزندہ جانتے اور مانتے ہیں۔

يانچوي آيت

وَلَقَدُ النَّيْمَا مُوْسَى الْكِتَابَ فَلَا لَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَالَهِ "اور بِشَكَ جَم نَهُ مُوكَى كُوكَمَّابِ عطافر ما لَى تَوْتُمُ النَّ مَعَ عِلْمَ مِثْلَ فَسَكَ مَهُرُونً" (بِ٢٣ رُوحٌ٢ المورة السجدة ، آيت ٢٣)

اس آیت بین رب تعالی نے شب معران این صبیب سنی الله علیه وسلم سے ایسے کلیم موئی علیه السلام کی ہونے والی ملاقات کے متعلق فر مایا کہ اس بیس شک نہ کریں چٹانچیر شب معران ایسان ہوا۔ (روح المعانی)

درودوسام كمتعنق يمشيورة ميمباركيمي زنده في بوفي كاعلى عده اورفهايال ولیل ہے۔خدا تعالی اس کے فرشتوں اور تمام اہل ایمان کا دائمی طور پرمسلسل دروو پھیجنا مجى درست موسكا ي جيك في انده وموجود مول ورند معاذ الله خاك بدين كتاح ومركر مٹی ٹیں ملنے والے '' پر اس شان واہتمام کے ساتھ ورود وسلام بھیجنااور پڑھا جاتا نہ چیاں ہوتا ہے ندمنا سبت رکھتا ہے اور نہ ہی موقع وکل بنرا ہے۔ اس لیے اس آ بت اور درود وسلام کے مسئلہ کے تحت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا بحیشہ زندہ ہوتا اور درودو سلام سننا بكثر ت احاديث ين خودنها يت دضاحت وصراحت كما تحصيران فرمايا ب-آب كادرودوسلام خودسننا

ا بن قیم (جو خالفین اہلیفت کے امام بیں) اپنی مشہور کتاب ' جلاء الاقیام'' میں طبرانی تربیب وابن ماجدے حوالہ سے بااتر دید فقل کرتے ہیں کہ ابوالدرواء رضی الشعد عروى ب-"رسول الله كالله في أخر مايا" جعد كادن عمد يردُرودكى كثرت كرو تحقيق يد يوم مشهود ب جس مل ملاككه حاضر موت بين - تبيل كوئي بنده جو مي ي درود پڑھ کر جھے اس کی آواز کی جاتی ہے جاہے وہ (مشرق ومغرب میں) کہیں بھی ہو۔ہم (صحابہ) نے عرض کیا" کیا وفات کے بعد بھی ایک فرمایا" میری وفات کے بعد م المان الله فراين رانياء كاجمام كمانا حرام قرايا-"

(جلاءالانهام ٤٧٧) مفلوة شريف يل بكاس ارشادك بعد صور كأفية مقفرمايا "لَنْبَيُّ اللَّهِ حَنَّى يُرْزَقْ" (لیمی اللہ کا بی بعدوفات میں زئدہ وہ تا ہے اور اس کورز ق دیا جاتا ہے) (مكلوة ص ١٢١)

المن صادق الم رسول الشصلي الله عليه وسلم كي خدمت ين عرض كيا حمياد مجولوك بظاهر صفور ے فائب ہیں (ووسرے ملکوں اور شہروں میں رہے ہیں) اور جو حضور کے احدا کی ك (بيدا جول ك) آپ كيزو يك ان كرودوكاكيا حال ٢٠٠٠ ب فرمايا السَّمَّعُ صَالُوةً أَهْلَ مُحَبَّتِي وَأَغْرِفُهُمْ لِينَ "اللَّ عبت كادرود (على معودز ديك مويا ور) ميل (بلاواسط) خورمنزا بول اورائيل پيجامنا بھي بول"

(دلاكل الخيرات عشرت مطالع المسر ات م ٥٠)

بيز قر مايا "جس نے مجھے خواب ين ديكها اس كو بيداري ين بھي ميراد بدار جو 8'(اوربیدادی شرویدارزنده کا اوسکا به شکرده کا) ( بخاری ی ۲ صال ۲)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَكَاللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرَدُّ عَلَيْهِ السَّلامَ الينين ووكوئي ملمان مجھے سلام عرض كرتا ہے الله تعالى ميرى روح كو عالم التغراق سے اس کی طرف متوجر فرمادیتا ہے اور بی اس کے ملام کا جواب ویتا ہول '۔ یہ جواب زائر روضہ کے ساتھ خاص میں بلد کل مکان و زبان ( قريب وبعيد ) كوشائل ہے" (مفكلوة ص ٢ ٨ شرح شفاء ملاطلى قارى ص ١٩٩٥ جسر) علامہ تھ جی اور ایس عسا کر (رجمتہ اللہ علیما) نے فرمایا کہ "بعد مسافت کے اوجود عليات عاد المراف عليات الصلوة والسلام عليك بارسول الله

وعد والول كاجواب دية إلى" (سيم الريش جساص ٥٠٠٥ المضا) امام سيوطى عليه الرحمة في يحى اس حديث كى شرح بين لكها كم" سلام يا هنه والماكر چد بظاہر بحيد مقامات پر ہول - آپ بلا واسطرخود سنتے اور جواب ادشادقرمات بين (الحاوى للقتاوي ص ١٥١ ج ٢)

علاوه ازي

''ارشاد ہے جھ پر پیراور جورکو (پالخصوص) درود پر معو وفات کے بعد بھی آسمع میں گئے بلا و امسطیق '' بین تہاراورود بلاواسط سنوں گا''۔ (اثیس انجلیس امام سیوطی ص ۲۲۵)

ابوامامہ یا بلی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے میں نے رسول اللہ مُکَافِیّا کُوفر ماتے سنا "اللہ تعالیٰ نے جھے وعدہ فرمایا ہے کہ میری وفات کے بعد بھی جھے مشرق ومخرب کے اُملتوں کا درود سنائے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کل دنیا قبر میں میرے سامنے فرمادے گا ادر میں جہتے خلق خدا کی آواز سنوں گا ادراہے ملاحظہ فرماؤں گا''۔

(ورة الناصحيين علامه عثان خو بوي عن ٢٢٥)

شكم اطهريس

علاء دیوبند کے مدوح مولانا عبدالی تکھنوی کے'' قاوی کامل مبوب'' کے صفحہ سام پر تکھا ہے۔'' قابت ہے کہ حضرت عباس کے سوال پر رسول اللہ تا گاؤنا نے فرمایا کہ'' میں شکم مادر میں لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آ وازا ورعرش کے پیچے فرشتوں کے تیجے فرشتوں کے بیج کرنے کی آ واز سنتا تھا'' ۔ (فنو کی نہ کورہ پر کئی علاء کی تصدیقات بھی ہیں)

الله اكبر (جل جلاله)

شکم اطہر بیں اور وقلم اور تحت العرش تیج ملائکہ کی آ داز سننے والے آ قاک کے سے مزید ترقی مراتب کے بحد کی اور دور دراز مقام دفرش زمین پر اپنے قلاموں کے رود در ملام اور نعر درسالت سننے میں کیار کاوٹ ورشواری ہو سکتی ہے؟
مرد دوملام اور نعر درسالت سننے میں کیار کاوٹ ورشواری ہو سکتی ہے؟
سند ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر شہو

. lu

المن المن المنابع

حضرت ابو ہر میہ وضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علی والدوسلم سے دوایت

اللہ نے فرمایا کہ' قرب نواقل کے باعث جس بندہ کو ہیں مجبوب بنالیتا ہوں

اللہ کے کان اور آ کھیمن جاتا ہوں جس سے وہ شتنا اور دیکھا ہے'' ۔ الحدیث

اری شریف میں ۱۲۹ جزر الح یہ مفکلو قباب ذکر اللہ عزوجل والتر بالیہ میکی فصل )

امام رازی نے اس حدیث قدی کی شرح میں فرمایا کہ'' اللہ کا تو رجلال جب اللہ عنہ و وہ قریب و بعید کی آوازیں سنتا ہے اور جب نورجلال جب اللہ کا تو رجلال جب کہان بین جاتا ہے تو وہ قریب و بعید کی آوازیں سنتا ہے اور جب نورجلال میں اللہ کا تو رہا تا ہے تو وہ قریب و بعید کی آوازیں سنتا ہے اور جب نورجلال میں اللہ کی جیزوں کود کھے لیتا ہے۔'' اللہ کا آورہ کا کہا تا ہے۔'' اللہ کا تو رہا تا ہے۔'' اللہ کہا تا ہے۔'' اللہ کھی میں جاتا ہے۔'' اللہ کہا تا ہے۔'' اللہ کا کہا تا ہے۔'' اللہ کہا تا ہے۔'' اللہ کا کہا تا ہے۔'' اللہ کہا تا ہے۔'' اللہ کا کہا تا ہے۔' اللہ کا کہا تا ہے۔'' اللہ کا کہا تا ہے۔'' اللہ کا کہا تا ہے۔'' اللہ کا کہا تا ہے۔' اللہ کیا ہے۔' اللہ کا کہا تا ہے۔' اللہ کا کہا تا ہے۔ اس کو اللہ کیا ہے۔ اس کے کہا تا ہے۔ اس کی سند کیا تا ہے۔ اس کی کہا تا ہے۔ اس کے کہا تا ہے۔ اس کی کہا تا ہے۔ اس کی کہا تا ہے۔ اس کی کہا تا ہے۔ اس کو کہا تا ہے۔ اس کے کہا تا ہے۔ اس کی کہا تا ہے۔ اس کے کہا تا ہ

جب ترب نوافل سے مشرف عام محبوبان خدا واولیاء کرام کے لیے دورو ویک سے منتاد کھنا کیساں ہے توان کے آقاسیدالحجو بین وامام الرسلین ملائی تی جنہوں نے خودفر کھا ایسی آرسی مَسالًا تَسرُونَ وَ اَسْسَمَعُ مَسَالًا تَسْسَمَعُونَ میں دوررکی) جو چزیں تم نمیس ویکھتے دو بیس ویکھتے ہوں اور (غیب ودورکی) جو اداری تم نمیس سنتے میں منتا ہوں اور (غیب ودورکی) جو اداری تم نمیس سنتے میں منتا ہوں '۔

(منگلوۃ شریف ص میں الاین بائیر تفریش) اس آتا کے قریب و بدید سے سفنے و کیھنے میں مسلمان کو کیا تر قو د ہوسکتا ہے؟ الی معترت فاضل پر بلوی ترکیفیٹ کا کیانتیس بیان ہے سے دور و نزدیک کے سفنے والے وہ کان کان کھل کرامت بیہ لاکھوں سلام

فرشة قبر

منکرین کے امام ابن تیم نے امام طبرائی علیہ الرحمۃ سے دوایت لفق کی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''اے محاد (صحابی) اللہ کا ایک فرشتہ ہے جے اس نے کل گفو قات کی آ وازیں شنے کی طاقت بخش ہے۔ میر سے انتقال کے بعد قیامت تک دہ فرشتہ میر کی قبر پر کھڑا رہے گا۔ اس میراجو بھی احتی بھے پر درود پڑھے گا۔ وہ فرشتہ اس دہ فرشتہ میر کی قبر پر کھڑا رہے گا۔ اس میراجو بھی احتی بھی پر درود پڑھے گا۔ وہ فرشتہ اس احتی اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا۔ یا جم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر فلال اس کی اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا۔ یا جم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر فلال اس کی اس طرح درود پڑھا ہے اس اس عروج کی ہر درود کے بدلے اس آمتی پر دئ رحمتی فرمانے گا۔ (جلاء الاقیام ص ۱۰)

امام سیوطی نے مجمی امام بخاری (رئمة الشطیما) کی تاریخ کے حوالہ سے فرشتہ قبر کی روایت کوعش کیا ہے۔ (الحاوی للفتاوی ج مس ۱۲۸)

مقامغور

ہے کہ جب فرشتہ قبر جو کہ خادم بارگاہ ہے۔ کل مخفوقات کی آ واڑیں سنتا اور ہر شخص اوراس کے باپ تک کو جا نتا پہنچا نتا ہے اور اس کی اس عطائی صفت بیل شرک و کفر کی کوئی بات نہیں تو جن کا وہ خدمت گار ہے اور جن کے دسیلہ سے اسے بیر صفت عطا ہوئی ہے۔ ان کے بننس نقیس و ہدرجہ اوئی سب کا درود وسلام سنتے اور ہر امتی کو جانے پہنچا نے شرکیا مما تحت ہے۔ جسیما کہ کہا گیا ہے۔ کہ

> ے چاہیں تو اشارے ہے اپنے کا یا بی پایٹ ویں دنیا کی بیرحال ہے ضدمت گاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا

> > جنازهماركه

ونده ي الشيئ جنازه ميارك مى عام مردول كى طرح المام كى افتداء ين دعاء

ت (اللهم اغفر له حینا و میننا) کے ساتھ تیں پڑھا گیا یک دھنرت علی رضی اللہ فی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ فی سال اللہ علیہ وسلم اب بھی تمہارے فی سال سال علیہ میں اللہ علیہ وسلم اب بھی تمہارے اس کے پاس حاضر ہوکر کے پاس کے پاس حاضر ہوکر کے پاس کے پاس حاضر ہوکر کے پاس کے

"المسلام عليك ايها النبى ورحمة الله" وغيره پڙھ کرآپ ڪشايان شمان گمل فرمايا-( مواهب الدنيين شرح فررقاني ص ٣٣٩ جلده \_ يدارج النبوت جلد٢ مص ٣٣٠)

12 July 1

زندہ نبی طافی کے جنازہ مبارکہ پر بھی مردوں جیسا کوئی علی تیں کیا تھیا۔ یلکہ ایس کرام نے ظاہری زندگی کی طرح بعداز وصال بھی حضور ای کوامام مان کرآپ کے باس حاضری دی اورصلو قاوسلام عرض کیا۔

صحابه كرام عليهم الرضوان كي عقيده حياة النبي كي مزيد تتقيق ملاحظه و-

مداق اكبركي وصيت

سیدنا صدیق اکبر و انتخار نے بوقت وصال صحابہ کرام کو دھیت فرمائی کہ''میری وفات کے بعد جب نماز جنازہ سے فارغ ہوجاؤ تو بھے روضہ نبوی کا آتیا ہم کے سامنے لے بالر پہلے السلام علیات یار سول اللہ کہنا اور پھر عرض کرنا۔

وہ ف یاک میں دفن کرنااور درواز ہ نہ کھلے توجنت اُبقیع میں لے جانا''

چنانچہ جب صحابہ نے بالا تعاق صد این اکبر بالٹیو کی وصیت برعمل کیا تو روضہ
 بیادرورواز وکیل گیااورورواز وازآئی کہ" بیارے کو بیارے کی باس بہنچادؤ"۔

الإرافين صادق الم

لوث: الى الم خفيق وتاريخى واقدكوامام بيولى في خصائص كبرى جلد ٢٠٠٥ ص ٢٠٠٨ ملا جامى في خدم كرى جلد ٢٠٠٠ ص ٢٠٠٨ ملا جامى في في المرادي في تفيير كبير جلد ٢١٠ ص ١٨٨ علامه مفودى قريد المجالس جلد ٢٢٠ ص ٥٠٠٠ ملامه

علامہ علی حلی نے سیرت صلبہ جلد ۴ مس ۸۸۸۔ اشرف علی تفاتوی و یو بندی نے جمال الا ولیاءاور تواب صدیق حس غیر مقلدئے تکریم الموثین میں نقل کیا ہے۔

شکورہ صدیقی واقعہ کی اطرح دور فاردتی بین بھی بوقت قط سالی حضرت بال سرنی صحافی رضی اللہ عندے نے سنتے اور جا جت روائی صحافی رضی اللہ عندے نی کریم کا اللہ کے زندہ دوسیلہ ہوئے آپ کے سنتے اور جا جت روائی فرمانے کے عقیدہ سے قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی "یساد سسول اللہ" امت کی ہالا کت کا قطرہ ہے۔ اللہ سے بارش کی دعا کریں۔

(فی الباری شرح بخاری جگدی ص ۱۳۸ و فاء الوفاص ۱۳۷ – البدایه و النهاییه جلد کا ص ۱۳۵ – البدایه و النهایی جلد کا ص ۱۹ قر قالعینین ص ۱۹ از شاه و لی الله محدث و الوی مصنف این شیبه جلد ۱۹ ص ۱۳ م حیات بعد الوفات کے مذکورہ دلائل کی بجائے صرف وفات پر اصرار سراسر منافقت وصوکا و بددیا تی اور شان رسالت کی مخالفت ہے۔

وہ جونہ تھے آت کھ نہ آقا کہ جونہ ہول آت بکھ نہ ہو اور اور ہوال آت بھان ہے اور جہان ہے

ESSETTIBLE FOR

Control of the

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ وِيُنكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي وَالْمَاتُ مَنْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَيَنَّا اللَّهُ الْإِسْلَامَ وِيْنًا ال

'' آج میں نے تمہارے کئے تمہاراوین کامل کر دیااور تم پراپی انعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا''۔ (یارود ،رکوع ۵ موروما کدہ)

> ے فتح باب نبوت ہے ہے صد ورود ختم دور رسالت ہے لاکھول سلام

المنظمة المنظمة

جس کے زیر لوا آدم و من سوا اُس سزائے سیادت پیہ لاکھول سلام 90



يسم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيْم

الله رب العالمين تمّام جبالول كارب بهاورائ في الله عام فعل وكرم الله والله عالمول الدرجة فاص فعل وكرم الله تمام عالمول الدرجة فول مك لي حفرت محدر ول الله صلى الله عليه والم كورجت الدر ترود ول بنايا به حيسا كرفر مايا" وَهَا اَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ " المورثة برود ول بنايا به حيسا كرفر مايا" وَهَا اَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ لَلْمِينَ اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلْمِينَ لَلْمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

المرحد المرحد المدى الول القرقان على عبده إليكون للعالمين فلايوان فلايوان المعالمين فلايوان المرحد المرحد

سادے جہان کوڈرسنانے والا ہے''۔ (پ۸۱ رکوع ۱۲ سورہ الفرقان ، آیت)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی عالمین کی ہر چیز کارب ہے اور تگر رسول اللہ طاقی کہا لمین کی ہر چیز کے لیے رحمت اور نذیر ورسول ہیں۔ لیجنی اللہ تعالی جس کارب ہے۔ تجر رسول اللہ طاقی کاس کے تیفیر ہیں۔ جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں صفور کی مصطفائی ہے۔

خُووْ مِ ما يا: أَرْسِلْتُ إِلَى الْنَعَلْقِ كَافَةً وَيَحْدِمَ بِيَ اللَّيْسُوْنَ

" د مینی میں خالق کی ہر مخلوق کا دسول بن کرتشریف لا یا اور جھ پر انبیا مکا سلسلہ متم کیا گیا" (مسلم شریف مفتلوة ص ۵۱۲)

نَيْرَ قُرِ مَا لِمَنْ مَالِيَنُ السَّمَاءِ وَالْكَرُّضِ شَيِّ إِلَّا يَعْلَمُ آتِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا عَاصِي الْحِنِّ وَالْإِنْس

'' نافر مان جنوں اور انسانوں کے سواڑین وہ سان کے مابین ہرشے جانتی ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں''۔ (شفاء شریف س ۲۰۹)

مر يدقر مايا آنا رَسُولُ مَنْ أَذُرَ كُتُ عَبًّا وَمَنْ يُولَدُ بَعْدِي

"جويرى حيات طاجرى يل باس كالمى جوقيامت تك مير مد بعد بيدا موكا شي اس كالمحى رسول مول"-

ب بینایت ہوگیا کہ مختر شکو لا تعلق کا بات کی اللہ کے دسول ہیں۔ کی دسالت سب کو عام اور رحمت سب کو جائع وشائل ہے تو آپ کی بعث تو کا ملہ د اب ندکسی سے نبی اور جدید تیفیر کی ضرورت ہے اور ندکسی اور کو الیسی دسالت منت کا ملہ اور دحت جامعہ حاصل ہو گئی ہے۔

الغرض الله رب العالميين كرسوان كوئى اور رب العالميين ب اور نداس كى الفرش و مدرا وحدمة للعلمين و ندير العالميين ب - ي بي في الوجيت مين لو يكنا رسالت مين كو اب جي جوت كا دعوى بو تبيل سكنا شفاعت كے جو طالب بوتو كهدوووار پر چڑھ كر شغير مصطف كے بود كوئى بو تبيل سكنا بيغير مصطف كے بود كوئى بو تبيل سكنا

ا سنی واقعہ: ایک فاضل بزرگ کہیں تشریف لے گئے تو وہاں کے احباب کو بہت
ان پایا۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ" ان کا ایک تو جوان لڑکا مرزائی ہو کروائرو
سے خادرج ہو گیا ہے" ۔ فاضل بزرگ نے اس توجوان کو بلا کر قرمایا" پرخوروارا
سا تنا بتا وہ کہ تشروسول اللہ کا ایک کے واسمین رسمالت اورور بار در حصہ للعالمیسنی

94 ال سالق ال مديث فكوريس في تغيب وال صلى الله عليه وآله وسلم في كمال وضاحت ك المان العدة وفي والم كذا بول وجالول ساسية غلامول كوثير وارفر ما يا اورساته الم السنبيين كمعنى يل تركيف كرنے والوں كاروكرتے موئے خود خاتم ن کی تغییر بیان قرمادی کہیں آخری نی جوں میرے بحد کی قتم کا کوئی نی تیس-

المرضول الله الله

الله المان تك كر حضور صلى الله عليه وسلم في السية جليل القدر خلفاء كانام لي كر المان الرير ، بعد كونى في موتاتو عر موتان (ليكن چونك بير ، بعد كونى في فيل البريمي بي شين) رضي الله عنه (ترندي وطراني وغيرهما)

معترے علی رضی اللہ عنہ سے فر مایا" کیائم راضی ٹیس کہ بمنزلہ بارون سے ہو المالام عرضين تم ني نيل (متدرك وغيره)

الشراللدا جب عمرفاروق وعلى المرتشى وحنسى الله عينه مساجيس شخصيات كو ن ل سی تو امت میں ان سے بورہ کر اور کون ہے جو نیوت کا دعویٰ کر سے جیکہ الله او كما اورسلسك نبوت ختم موكيا \_عضورتو عضور قيامت تك آب ك خلفات م ن جيما كو كي پيدائيل جوگاند تي جوگار

ادر ہے: كر لغات يكل وجال كامعتى مكار وفريب كار اور كذاب كامعتى يہت الماروغ موروع موركور باورتين دجال وكذاب والى حديث كم مطابق جوظ مسيلمه الماب كي المرح مسيلمة بنجاب غلام احمد قادياني بحي ايك وجال وكذاب ہے۔اس ليے المارى زندكى اورسارى تضاشف كذب وكراجهوث فريب اور بير پجيرو فلا بازيول ا الله الإرب الورمرز اغلام احمداوراس كالاورى وقاد يانى ويروكار ثم نبوت كا تكارً وسالت کے ارتکاب اور تر یقی قرآن کے باعث علماء عرب وجم کے فتوی شرعی الله والره اسملام سے خارج اور مرتدین اور جو تخص ان کواد تی مسلمان سمجے یا ان

وعويدار مرزا غلام احمد قادياني كا دامن وكرت كي ضرورت محسوس مونى ؟" توجوان ایمان افروز ارشادی کروجدش آگیا اور عرض کرنے لگا" حضرت جی ا مجھے دوبار، مشرف بداسلام فرماؤ بل مرزائيت سے تؤبركر كے محدرسول الله كالفيار ك فتم نبوت آ خرى تى جونے برايمان لاتا جول اور علماء اسلام كے فتوى شركى كے مطابق غلام الله قادياني كوكذاب ودائره اسلام عضارج قرارد يناجول"

خاتم النبيين: اگرچة بىك رسالت عامة بعثت كالمداور دهت والمحدك بيان ميں آپ كى شم نبوت كا مسكد بنو بى واضح ہو كيا ہے ليكن كر بھى ضرورى ہے كه آپ ك شان وحمة للعالميني كما توشان ختمالمومليني كالمحى صرت طوريرة كرجو رب العالمين في اين بيار عجيب وحمة للعلمين كمتعلق مرت طور ارثادفرمايا:مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا آحَلِيقِنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّمَوْلَ اللهِ وَخَانَمَ النَّبِينَ ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا ۞

" محمد تنهارے مردوں ش محمی کے باپ ٹیس بال اللہ کے دسول بیں اور سب نبول مین آخری اور الله سب یک جانا ہے"۔ (پ۲۲ رکوع ۲ سورہ الاتزاب، آیت ۲۹) سيدالمفسر ين سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنهاف اس آيت كي تغيير بيل فرمايا ''خَتَّمَ اللهُ بِهِ النَّبِيِّينَ قَبْلُهُ فَلَا يَكُونَ لَبِيٌّ بَعْدَهُ ''

یعتی پہلے نبیوں کا سلسلہ آپ پرختم ہو گیا اور آپ کے بحد کوئی نی نہیں ہوگا۔ (تورالمقياس من تغيرابن عباس ٢٦١٥)

تفسير نبوى اور وجال وكذاب: كدني نيب دان الألام فرمايا "بدنك عقريب بيرى امت عن تيس كقريب وجال كذاب مول كي برايك كازعم موكا كروه ي إِنَا خَاتُمُ النَّبِيْنَ لَا يَبِيَّ بَعْلِينَ مَالاَكُمْسُ (بمكم قرآن) فالمُ الْمَيْن مول مير \_ بعد كسي فتم كاكونى في نيون " ( بخارى مسلم رّ فدى وغير يا)



کے کفریس شک کرے وہ بھی ویسائل کا فراور سر تدہاوراس کے ساتھ رشتہ ناط دوستانہ ميل ملأب سب ناجائز يمل بانيكاث\_

چند مثالیں: مرزا قادیانی کے کرو جہالت ویل و کذب کی چندمثالیں ملاحظہ ہوں۔مرزا غلام اجر لکھتا ہے کہ 'سیا خداد عل ہے جس نے قادیان ٹی اینارسول بھیجا' (دافع المارس ا) " صرى طور يرنى كا خطاب محصويا كيا" (هينية الوي ص ١٥٠)

حالانكه يج هدافي بي عيم المنظم المينار نبوت ورسالت من فرمادي ب-مرزاكبتاب: ع ..... على المراس المراس المراجع المر

حالانكه اس منتاخ كانام تكه واحرثيس بلكه صرف غلام احمه ب - غلام جو كرخود آقانى كا دعوى كرنا أوكر جوكر كلمر كاما لك بن بينستا اور ييز اى جوكر باوشاي كا مدائی ہونا کس قدر جھوٹ بخاوت اور غداری ہے اور سرز ا قادیانی کی بیجرات کس قدر

غلام احمد قادياني لكعتاب "أيك بيدى اللهب

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدى وَ دِيْنِ الْمَحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى اللَّهُيْنِ كُلِّه (پاره۲ ۲ موره الحقرآت ۲۸)

اس میں صاف طور پراس عاجز (غلام احمد) کورسول کہد کر یکارا گیا ہے۔ چراس کے بعد بیدوی اللہ ہے مُحَمَّدُونَ مُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُ آشِدُاءُ عَلَى الاكْفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمَا (إره٢١، ١٠ والتي مآيت ٢٩)

اس وى الني ش ميرا (غلام احركا) نام فيرركها كيا اور رمول يمي (اَيَكُ عُلْطَى كَا ازال عُن مَا) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِمَالَة

ره المالين والمالين والمالين والمالين والمول و المالين و و الما المارة ال ا الله من عداوت و بغاوت اور کیا ہوگی کرآپ کی شان ٹیں نازل شدہ صرتی آیات المالية تاياك فخض بعيدا في طرف وحي اللي بيان كرے۔ايك نام كامني آرۋركوكي الله وحول كرنے يراكر بحرم اور مكار بي قو محدر رسول الله الله كا كا تا تام اور ا في المرف تبعت كرف والاغلام الحدكيول جرم ومكاراور باغي وغدارتيس-سى بالتان يى وزىراعظم اورصدر وزىراعلى اور كورز ۇى ى اورالىس بى كىمقابلىيى الدوسراجعلى صدراوروز براعظم كورتراوروز براعلى وى ي اوراليس في نا كائل برواشت الوالك امت يسب سے اورسب سے بوے رسول و تي كالية فم كے مقابلہ المادوسراجعلى ويناسيتي رسول ونجي كس طرح برواشت بوسكنا بي؟ الر پاکتان کی مظور شدہ رائے الوقت کرنی وسکہ کے مقابلہ میں کوئی جعلی کرنی وسکہ المان المراع مكر مقابله ين قادياني نبوت كاجعلى وكلوثا مكركيون ناقابل معافى جرم يمين

🗼 وگر بحومت پاکستان برشهری کی جان مکان اور آبرو کے تحفظ کی ذمہ دار ہے تو نبوت معلم على اور ناموس رسالت كے شخط كى حكومت كيوں ذمد دار تيس جبكہ يا كستان كا ا اورار یاب حکومت کا افترارسب کلمه جحدی صلی الشطبه وسلم کامر جوان منت ہے۔

### ياكتان كامطلب كيا؟

لااله الاالله محمد رسول الله (صلى الله عليه وآلهِ وسلم) لذاب كى كمانى التي زبانى بسيارة بنجاب وجال قاديان غلام احترقاديانى نے ا الله الله ١٩٠٠ و بذريعه اشتهار فارح مرزائيت حضرت خواجه پيرمبرعلي شاه صاحب و الله عليه كوع في مين تفسير توليك كے مقابله كا چين كيا۔ جس مين لكھا كهـ..." أكر

ا فی شائع قرمایا که "غلام احمد قادیانی دجال وسیلمه کذاب کا بھائی ہے۔ جواس اللہ باقد ن شائع قرمایا که "غلام احمد قادیانی دجال وسیلمه کذاب کا بھائی ہے۔ جواس اللہ باقد ن شل ہے کہی بات پر راضی جو یااست احجاجات وہ ای کی طرح کا قراور اللہ باقد ہے اور یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں ' علاوہ از بیل منکر بن شتم نبوت کے روش اللہ باقد عدوہ باہائه ختم النبوۃ " اور "اکسوء کو المجھاب علی الْحسید بیس النہوۃ " اور "اکسوء کو الْجِقَابِ عَلَی الْحسِید بیس النہوۃ " اور "اکسوء کرما کیل۔

(فجزاهم الله تعالى خيرالجزاء)

السند فران المحافظ و برسيد جماعت على شاه محدث على إدى رحمة الشعليه كي بماخ و
السند فران المحافظ و برسيد جماعت على شاه محدث على إدى رحمة الشعليه كي بماخ و
السند فران و المحافظ و برائي مرزائيت كاجتازه لكل كياساه كي مهدميدان مي روزائله
الدياني مح البيخ كروب كالاجورا ياساهم بيه بلذ بك كي سفيد ميدان مي روزائه
المرزائيت مي تقريري جوتي تقييل مرزاكا خيال تفاكة بيلى ووره سيالكوث تك كيا
المارون طرف بي قد فاصله برود مرئول كي مغربي تفاطع بريور صاحب كا
المي فيمه لكاجوا تفااور صفرت صاحب كى مريري ميل علاء الحل سنت مرزائيت كه المعرف الميت مرزائيت كه المعرف الميت مي المريري مي المعلاء الحل سنت مرزائيت ما حب
المعرف بي في خياج المعرف جانے كى طافت ہے تو وہاں جاكر دكھلات مين كهنا المون جان كوا و رجوكه مرزاكولا جورے فلات اور عذاب اور عذاب اور عذاب اور عذاب كا اور ميل وعده كرنا جول كره و الا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي مرزاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي عدول كرم زاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي مرزاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي مرزاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي مرزاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي مير بي المحل كرم زاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي مرزاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي مارا جائے كا اور ميل وعده كرنا جول كرم زاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المد بي مير بي المان كا ذاكول عام الله كران كا المد بي مير بي كا المدين كرون كران كولا جورے فكال كرجاؤل كا المدين كران كالم كرم ذاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المدين كران كا ذاكول كران كا ذاكول كا حدید كرانا ہول كرم زاكولا جورے فكال كرجاؤل كا المدين كل كا كرن كا كولا ہورے فكال كرجاؤل كا كران كا ذاكول كران كا ذاكول كر بالمان كا ذاكول كران كران كا ذاكول كر بالمان كا ذاكول كر بالمان كا ذاكول كران كران كران كولا ہور كران كولا ہور كران كولا كول كر بالمان كا ذاكول كران كولا ہور كران كولا ہورك كران كولا ہور كران كولا كران كران كول كران كولا ہور كران كولا ہور كران كولا ہور كران كولا كولا ہور كران كولا ہور كولا كولا كولا ہور كولا كولا ہور كولا كولا ہور كولا ہور كولا كولا

۲۵ می شب کونہایت جوش ہے کھڑے ہو کر فر مایا کہ'' ہم کی روز ہے مرزاکے المہ شن آئے ہوئے اور ہے مرزاکے المہ شن آئے ہوئے ہیں۔ پانچ جرار روپ کا انعام بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ جس طرح اللہ میں آئے ہوئے ہیں اعلان اللہ میں مناظرہ کرے یا مبللہ کرے لیس وہ مقابلہ میں آئا آئی میں اعلان اللہ میں کہ اور کھے لیس کے کہ ۴۴ گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟''آپ اشخ

قابت ہو گیا کہ پیرمبر کل شاہ تغییر اور عربی لو لیک بیس تائیدیا فتہ لوگوں کی طرح ہیں اور اُنہ سے بیدکا م نہ ہوسکا ۔ لو بیس اپنے تین مخذ ول اور سردود بھی لوں گا۔ مقام بحث لا ہور ہ گا۔ اگر بیس حاضر نہ ہوا تو اس صورت بیس بھی کا ذب (جمونا) سمجھا جاؤں گا۔ ' (سلنصا) سرکار گولڑوی نے سرزا کے اس چیلئے کو تبول فر ما کر لا ہور بیس ۲۵ اگست تاریخ مقرر فر ما کر سرزا کو اطلاع دے دی بلکہ اس کا اعلان عام فر ما دیا اور پھر مقررہ تاریخ یہ لا ہور تشریف بھی لے آئے مگر سرزا خود بین تی عام فر ما دیا اور اپنے ہی اعلان ا

لیعض قادیا نیول نے حضرت گوڑوی ہے کہا کہ'' آپ مرزاصا حب ہے
کی اپانی واندھے کی صحت یابی کے لیے مبابلہ کیوں ٹیس کر لیتے''۔ آپ نے جواب
دیا''مرزاہے کہ ویں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں قو آ جا کیں''( کسی طرح آئے
تو سمی ) نیز آپ نے تغییر تو میں کے چیلئے پر قرمایا کہ (خود لکھٹا تو در کنار)''امت تھے یہ
میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخو د کا خذ پ
میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخو د کا خذ پ
میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخو د کا خذ پ

علاءومشائخ اللسنت وجماعت كي خدمات

جس طرح برؤور میں دیگر دین کی تو می کمی مسائل میں علاء ومشائے اہل سنت نے اہم تاریخ کی مسائل میں علاء ومشائے اہل سنت نے اہم تاریخ کی کرواراوا کیا ہے۔ الحمد لله ای طرح تحفظ تم نبوت وردم زوائیت میں بھی ان کا مثالی کروار ہے اور بیشرف علاء ومشائے والی سنت ہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد کی موت تک اس کا نتا قب کیا اور حقیقاً مرزائیت کے تاہوت میں آخری اُن ٹی کی کو الجوزاء)

مجد وطرت: اعلى حضرت امام الل سنت مولانا شاه احدرضا خان فاصل بريلوى بينات المستنطقة على المستنطقة المستنطقة على المستنطقة المس

١٠٢ رحيد للوائين العالم المعلى المعلى

الفاظ كبيركر بيني كئے - ادھراكى رات مرزا بيئے ، يار ہو كيا اور ٢ ٢ كى ١٩٠٨ ء كودوية تك مركيا مرزاك تاريُّ وفات لَقَدُ دَحَلَ فِي قَعْدِ جَهَاتُمَ (١٣٢٧هـ) -(الكاويش الغاوييس ١٨٦)

علامه الوالحسنات: مولانا محراحرصاحب قادري عليه الرحمة في 1960ء بين فتم تبوت ك تظیم تحريك كى قيادت فرمائى-آپ جمل عمل كے صدر نتخب ہوئے \_اس سلسله اللہ پیراند سالی کے باوجود و سال نیل میں رہے اور آپ کے گفت و جگر مؤلا تا خلیل احمد قادر کی اور فدائے ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی ناظم اعلیٰ جمعیت علامے پا کستان کوائد سلسله بیل میانسی کی سزاسنانی گئی لیکن بعد میں پینقد میرخدد و عدی پیسز امنسوخ ہوگئی۔

مولانا شاہ احمر تورانی: صدر جعیت علائے یا کتان نے اعدون ملک اور بیرون ملك ختم نبوت ورومرزائيت كے ملسلہ يس عظيم خدمات مرانجام ويں۔ ١٠٠ مرزائيول ا مشرف بداسلام فرمایا۔ تو می اسبلی میں سب سے پہلے ختم نبوت کی تمایت ومرزائیت کی مخالفت میں آواز بلندفر مائی۔ آپ ہی کی شروع کروہ جدد بجد کے نتیج میں آئیں پاکتان يل "مسلمان كى تغريف" شائل جوئى - آپ نے مرزائيت كى ترويد يس" حيات كى طا السلام اور الكريزى زبان يس خم نوت كموضوع برايك مخيم كاب تصنيف فرمالك آپ کے والد ماجد عالمی مسلخ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم میرشی رحمت الله علیہ نے بھی عربی شن كتاب" الراة" الكريزى ش THE MINROR در أردوش" مرزائي حقيقت كالظهارُ" تصنيف فرما في الذونيشي زيان من "مرزا في حقيقت كالظهار" كالزجمه بهواجس ك نتيجه يش ملائشيا على مرزائيول كاوا غليمنوع بوكميا\_ (فالحمد للدرب العالمين)

يادگارواقعر:

تركيك فتم نبوت ١٩٤٣ء كيدوران مرزائيول كوغيرمسلم اقليت قرار دلان

الے آپ نے قومی اسمبلی کے اندر اور ملک میں بھی زیر دست جدوجہد کی اور تبلینی فرمائے۔ مجراس سلسلہ بیں مہم جون ۱۹۷۴ء کوتو می اسمبلی بیں قرار داو پیش کرنے من بيروكار شواد النيس الا موري قادياني ياكس نام سي يكارا جا تا موسلمان ثيس بين ا او والله كالمرت على المورى مرزائيول تراكيول على الكوروك الكاروك المرادي كالمثال كال ال القرارداد ين جارا وكرندلايا جائد مولانا توراني في فرمايا "أب كى فيش كش المعالم على المحالي مي بي - قرارواد سيكوكي لفظ حذف فيس و كا-" مولانا محمر وی دهمة الشرعلية في كتاب "مغياس نبوت" صفحات ١٣٥٨ اور بروفيسر تكوالياس

ل في المات الله المات المعالم المات المات المات المات المستفرالي -مرود عالم أورجهم فيقع معظم ربير أعظم ين كى رجت عالم عالم ان كى رجت زئده ياد مُثمّ نیوت زنده باد مرزانیت مرده یاد الله على على الكا دول جال على دائ بالكا مشرق و مغرب أكل عكومت أكل عكومت زيره باو ختم نیون زنده باد مرزایت مرده باد ان کی عظمت ان کی کرامت، ان کی امانت ان کی صدافت ان کی اطافت ان کی عدالت ان کی عدالت زعرہ باد خم نیوت زنده باد مرذائیت مرده باد رب ہے معلی یہ ہیں قام اس کے معم سے سب کے حاکم ان کی رمالت قائم وائم ان کی رمالت زندہ یاد فتم نیوت زنده باد مرزانیت مرده باد

. شاہ بھی کی مدح سرائی ' اہلست کے جے میں آئی مجرى آقانے سب كى بنائى' اپنى قسمت جگائے ہوئے ہيں

ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا جارا فی سارے اونچوں سے سے اونچا سجھے جے ہے اُس اونے سے اونیا مارا نی

وه یک اول وه یک آخر وه یک یاطن وه یک کایر لو لا ک لما کی ال سے نبت ال کی نبت زندہ باء فتح نوت ذعره أد مردائيت مرده باد آپ نے کھولا باب نبوت آپ ہیں ظام وور رمالت آپ کے بی سر تاج رابعت آپ کی رابعت زندہ یا د فتم نوت ذعه باد مردائيت مرده باد ے جو بشر ک جائے تفرت مسلمانوں سے جس کو کدورت جس نے اُٹھائی ہر جا ذات اس کی جہالت مردہ باد حتم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد مرد ائیت کا ہے جو بائی دور فلای کی ہے نشائی انگریز کا پودا انگریزی اعنت انگریز کی لعنت مرده باد حتم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد لوكو دين محمد رحمت دين مرايا خيرو بركت دیں کے محدو اعلاقترت اعلاقترت زندہ باو حتم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد "رضائے مصطفے" کی شیرت ترجمان اہل سنت الل حن كو اس ب القت اس ب القت زيرہ ياد مير على شاه صداقت بوالحنات بين حسن اطاعت ور بهاعت ماه فراست ال کی فراست زنده باد ختم نبوت زنده باد مرذائيت مرده باد كلمه طيب راح والو دين ني يه مرنے والو آؤ ال كر نعره لكاؤ فتح نوت زنده ياد خم نبوت زنده باد مرزائیت مرده یاد

عالية ي الله الربياقي كالمان

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

تخصّهٔ و کُصَیْنی عَلَی رَسُولِهِ الْکُویْنِ وَ آلِهِ وَصَحْیِهِ آجُمَهِیْنَ

پاکستان عظیم مملکت خداداد ہے گرافسوس کہ قیام پاکستان بنایا جا سکا اور تدی کے باد جود تاحال نہ پاکستان کوئے معنی ٹیس (اسم باسٹی) پاکستان بنایا جا سکا اور تدی نظریہ پاکستان اور قرارداد پاکستان وقرارداد مقاصد کومکی جامہ پہنایا جا سکا جس کی دجہ سے اس وقت پاکستان اور قرارداد پاکستان وقرارداد مقاصد کومکی جامہ سے اس وقت پاکستان بکثر سے گوتا گول مسائل کے باعث مسلک تان 'بن چکا ہے اور دیگر مسائل کے علاقہ دسب ہے انجم مسلکہ یہ ہے کہ اسلام وشان الوجیت 'شان رسالت فی مسلکہ یہ ہے کہ اسلام وشان الوجیت 'شان رسالت مشاخ نے مسلکہ ہو گئے کہا کہ شائع کر نے کہ کھا ہے کہ اسلام و پاکستان کا تقدی ہر ورح کر ہے اور شائع کر نے کہ کھلا ہے جیائی دفاق کی کوشش کر ہے اس کے متعلق کوئی مؤثر و مستقل قالون کی مسلکہ وارد فیلیڈ و پاکستان کا دامن نا پاک کرنے کی کوشش کر ہے اس کے متعلق کوئی مؤثر و مستقل قالون کے مسلکہ و بست انہوں کے اس کے متعلق کوئی مؤثر و مستقل قالون کے مشافان پلڑ پچر کے استیصال دستہ باب کے لیے کوئی حکومتی بندویست نویس

لىرى الله المَشْتَكَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله

نوبت با بنجارسید که پہلے تو نجدی مودودی و یو بندی و بانی کمتب قرعرصد دراز سے ایسے میں اور بنا کا در اور کفریہ عبارات کی اشاعت سے فضا کو مسوم بنا رہا تھا۔ عشق رسالت سے محروم جاتل و سادہ لوج عوام کو ورغلا رہا تھا اور ' تبلیغی جماعت' کے فرریعے عوام کا ' فرجی اغوا' کر رہا تھا مگر جب اہل سنت کے بارہا اختباج کے باوجوداس صورت حال کی کوئی ردک تھام منہ ہوگی تو تھلم کھلامکر بن اسلام کا بھی موصلہ بڑ ھا اور کینی مشن وعیسائی مشنری نے اپنی ویکر کاروا کیوں کے علاوہ دیو بریری و بانی کمتب قرکومسلمان مشن وعیسائی مشنری نے اپنی ویکر کاروا کیوں کے علاوہ دیو بریری و بانی کمتب قرکومسلمان طاہر کر کے ان کے گنتا خانہ عقائد کو کفر یہ عبارات کے ذریعے مسلما توں کو پھانے' عشق رسالت سے محروم کرنے اور عیسائیت کو فروغ دینے کا پروگرام بتایا۔ اس سلسلہ میں رسالت سے محروم کرنے اور عیسائیت کوفر ورغ دینے کا پروگرام بتایا۔ اس سلسلہ میں

اللوٹ کے باوری ولیم سے نے ایک چیوٹے سائز کا اشتہارشائع کیا جس کا ویو بندی

اللہ عند بھر کی طرف سے کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ چنانچہائل اسلام کواس سازش سے خبردار
نے اور دیو بندی وہائی کھنٹ بھر کواحساس ولانے کے لیے ماشاء اللہ الل سنت کے کثیر
شاعت بین الاقوای تر جمان ماہنامہ 'رضائے مصطفے'' گو جرانوالہ بیں ماہ جماوی الاخری الاخری حصولے نے مصلفے'' گو جرانوالہ بیں ماہ جماوی الاخری سے مصلفے'' گو جرانوالہ بیں ماہ جماوی الاخری سے مصلفے نے کا اشتہار بمصدات۔
میں مطابق ماری ہی 1984ء کی اشاعت بیں عیسائی با در کی ولیم سے کا اشتہار بمصدات سے ایسائی میاری انداز شائع کیا گیا۔

سائی بنام و مانی و ایو بندی: پاوری دلیم ی سالکونی نے ایک اشتهارشائع کیا ہے سن البنوان "مسلمانو! جواب دو" و یوبندی و ہائی مکتب فکر کے علاء کو ایں الفاظ چلنج کیا ہے کہ "تمارے علاء موادی اسامیل و ہادی اور موادی اشرف علی البادی اینی تشانیف میں لکھتے ہیں۔

- ﴿ \* معمد صاحب مركم ثي يل طن والع إن "\_(كتاب تقوية الايمان صفحة ١٥)
  - ( " تھ كے جانے كى كالى اوتا " ( تقوية الا يمان صفحه ٥٠)
  - ﴿ ﴾ ' محمد جیساعلم زید' بکریچوں اور پا گلوں کو بلکہ تمام جا توروں کو حاصل ہے۔'' (حفظ الایمان صفحہ کا شرف علی تھا لوی)
- ﴿﴾ مسلمانو۔جب تنہارے نبی مرکز مٹی ٹین ال گئے۔ جب تنہارے نبی کے چاہئے میکونیل ہوتا۔ جب تنہارے نبی کاعلم بچول اور پاگلوں جبیہا ہے۔
- ﴿﴾ ﴿ وَ ہِم تَمْہِیں دِحوت دیتے ہیں کہ ہمارے میٹی سی کا کلمہ پر عنو کیونکہ تہمارے ملالوں کے قرآن (مورہ المائدہ) سے ٹابت ہے کہ
  - ﴿ الله المار عن معرت عيني كا المالون يرزيره وجود إلى
- ﴿﴾ اور مارے نی معرت میسی کی اندعوں کو بینا کی تھے کو دعوں کو تکدری تھے
  - ٠٠٠ كوزنده كرتے تھے (موره الم) مُده آيت ١١٠)

المراهين صادق ال

﴿ اور حارے نی سینی سی این ماں کی کود میں این نی ہونے اور کتاب ملے کا يتايا اورايي مال كى ياك دامني كالعلان قرمايا\_

﴿﴾ اورجارے بی سینی کے ہر پیشدہ یات کاعلم رکھتے تھے۔اس لیے آؤاے مسلمانو جارے نی عیلی سے کا کلمہ پڑھو جوزئدہ و بااختیار اور علم والے بیل ورشرمردہ باختیار بعلم نی پرتمهاراایمان رکھنا برسود ہے اور تم کافری رہو گے۔"

(منجاب وليم كل سيالكوث بلفظيه)

خاموتی "رضائے معطفے" میں "میسائی بنام وہائی والو بندی" کی اشاعت عام کے ہاوجود پورامہیند (اوراس کے بعداب تک) و یو بندی دہانی کتب فکر میں قبرستان کی سی خاموتى طارى ربى اورمسلمانان عالم وسواد اعظم اللسنت كوبات بإت يركافر ومشرك بنانے والے اور خود کو اسلام وقو حیروختم نبوت کا محافظ فکا ہر کرنے والے نہ جیسائی یاوری ك المنظرة ووعوت كفر كاكونى جواب و ب عظ شرعيسانى ك بالمقائل اسملام كالتحفظ كريج ندشان میجانی کے مامنے شانِ مصطفائی بیان کر سکے اور ندای کفریے عبارات سے خلاصی عاصل کر کے خود کو کفرے بیچا سکے۔الحمد متندعشق نبوی وشان تھری کے مظاہرہ کی سعادت يريلوى اللسنت كرصدين آئى \_ شاه بطحاكى مدح سرائى اللسنت كرصدين آئى

چنانچاسلام وتوغیراسلام صلی الله علیه وسلم کے خلاف کھیلائی جانے والی غلط فنی دورکرنے اور بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان بچائے کے لیے"رضائے مصطفے" مين بغضله تعالى حسب ذيل جواب شائع كيا حمار

سى بنام عيسالى: "رضائ معطف" ك كذشة شاره ين "عيسالى بنام وبالى ولا بندئ" كى ائتاعت كے باد جود چونكہ عيسائى سوالات وجينج كاكسى طرف سے مجى د يو بندى و بابي مكتب لكر كاكو في جواب د مجھنے سننے ميں نہيں آيا اور في الحقيقت وہ جواب

الإيكرى الله اورصال الح كاميان . . . . گرفیس سکتے جب تک کہاہے عقائد باطلہ وعمارات کفریہ سے تو بہ کر کے سیدھی ا ن راه راست پر ندا کی اس لیے تی بر بلوی کا جواب درج و بل ہے۔

وليم كي في المسلمانوا جواب دو"كا جوعنوان جهايا بودهي نيس ساس ليه كه الله الماعيل والوى اوراش فعلى تفاتوى" كى جونو بين آميز عبارات تقل كى بيل بدند لمانول کے عقائد ہیں۔ نہ کوئی مسلمان ان کا تضور کرسکتا ہے بلکہ مسلمان او مسلمان کوئی ک افادار وقلص عامی اپنے پیشوا کے متعلق کوئی غلام اپنی آتا کے متعلق ادرائتی اپنے تافیبر المال الي الوين وتنقيص آميز بالول كالصورتين كرسكا -بيطل عاد يراد بركلمه وقر أك والے نام نباد مسلمانوں کی گنافانہ عبارات ہیں جن کی اس متم کی گنافیاں ان سے وفادار غلام الراء مين اور عرب ومجم بين اين تي ك تخلص ووفادار غلام الل اسلام شروع سال ا مباطله كاردوا تكارفرات آئة ين (يراهم الله تعالى خرالجزاء)

الله الليم: وليم من كافل كرده عبارت ﴿ "مركرمني مين طنه والع بين" المسلمانون كاعقيده تبين بلكه مسلمانون كاعقيده ب كرحضرت محد مصطفح صلى الله وسلم عليات حقيقي زيمه بيل جس كي خود كلمه اسلام واضح دكيل ب- الاالميه الاالمان خيس المان معبود موائد الله ك محمد مسول الله محمد الله كرمول إلى اى الله عن مؤدِّن ما و الله على الله عنها عنه الله عنه الله عنه الله عن كواي ا اندن كه محد الله ك رسول بين - ايك عام أ دى اور جحد ار يحد يحى جامنا ب كه لفظ ان از عره ہونے کی دلیل ہے اور زعرہ جی کے لیے "بین" استعال ہوتا ہے جبکہ ا ت كالكمه بره ها جا تا ب اور منزگانه اذان ش "رسول بين" كي شهادت وي جاتي • و وفظلہ تعالیٰ اب بھی زندہ جی جیسا کہ مسلمانوں کے پیٹیواعاشق مصطفے ایام احمر المال بريلوي رحتة الله عليدف كهام كد:

ں لیامام احمد رضابر بلوی رحمت اللہ علیہ نے کہاہے: برعوش پرہے تری گزرول فرش پرہے تری نظر ملکوت ملک بیس کوئی شے بیس وہ جو تھے یہ عیاں ٹیس

[1]

: War

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب ند ضا بی چھپا تم پہروروں ورود

Ep.

کو و کیمنا چاہیے کہ اپنے پیارے نبی کے متعلق مسلمالوں کے کتنے پیارے ا یہ اور حضرت محمد رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا شان کتنی نرالی ہے جس پر ولیم می جیسیا کوئی اللہ مان واعمتر اض آئیں کرسکتا بلکہ بشر طوانصاف اسلام قبول کے بغیر نبیس رہ سکتا۔

وَكُنُّ اي أَنَى الرَّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَياتَّمَا النَّصَلَتُ مِنْ تُودِهِ بِهِم مُنَزَّةٌ عَنْ ضَرِيُكِ فِي مَحَامِنِهِ مُنَزَّةٌ عَنْ ضَرِيُكِ فِي مَحَامِنِهِ فَجَوْهَ وُالْحُسُنِ فِهْ يِهِ غَيْرُ مُنْقَسِم ی زندہ ہے واللہ او زندہ ہے واللہ مرے چم عالم ہے چیپ جانے والے (سالطہ)

(باده المعروة القروء آء ١٨٨٠)

ئىز فرمايا: وَكَسَوُ فَ يُعْطِيلُكَ وَبَنَكَ فَتَوْطَىٰ (پارە ٣٠٠ موروالشَّلُ ، آيت ۵)

(اے حبیب)" بے شک قریب ہے کہ تہمارارب تہمیں اتادے کا کہ تم راضی ہوجاد کے۔"

> اس کیےامام احمد رضا بر بلوی رحمته الله علیہ نے قرمایا ہے کہ خدا کی رضاحیا ہے ہیں ووعالم خداحیا ہتا ہے رضائے تھ

بمج عديا عدم وصل الدكا رضائة فدااوررضائ محد (ماليل)

علوم مصطفے: بتول ولیم می مسلمانوں کا عقیدہ پنیس کہ مصافاللہ " محد جیساعلم زید برکر پچوں پاگلوں بلکہ تمام جانوروں کو حاصل ہے" بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ بہہ کہ تمام اولیاء کاعلم انبیاء کے سامنے ایسا ہے جیسا سات سمندروں بیس سے ایک قطرہ اور تمام انبیاء کا علم محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسا سامت سمندروں بیس سے ایک قطرہ ہے۔ ( تقبیرروح البیان جلدا صفحہ ۲۰۰۰)

اورفاری زبان میں ہے:

ے حسن ایسف وم صلی ید بیضا داری آنج فوبال يمد داريم وتها داري اعلى حفرت امام احدرضا بريكوى رحمته الشعليم فرمايا:

وہ كوارى پاك مريم وكف في فيليد كا دم ہے ہے عجب نشان اعظم مرآ مند کا جایا وہی سب سے افضل آیا

نيز قرماما:

ے جس کے قدموں کا دھوون ہے آ ب حیات ہے وہ جان سیا عارا نی (الله)

شاكِ مصطفا في: ببرحال شاكِ ميالي ك تعلق وليم ي في جو ي العالما إلى عيدى بلكاس سے برده كرشان محرى صلى الله طبيرولم كے متعلق بم محضرا مسلمانوں كے عقائد بیان کر چکے ہیں اوران کا مزیدایمان افروز جامع بیان مفسر قرآن مولا نامفتی احمہ یار خال مجراتی رمته الله علیہ کے قلم سے ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں۔

"مسلمانوں کولازم ہے کے عظمت رسول اللہ سے گیت گلیا کریں۔اپنے بچول کو اس کی تعلیم دیں اور واعظین وعلا موج ہے کہ مسلمانوں کو بیا تیں سکھائیں۔ بیلین کروک حضورهايدالسلام كى عزت كے ظاہر كرنے ميں اسلام كى عزت كا اظهار بے كيونك مكان كى عزت مكان والي كرعزت ساوركام كى وقعت كام واليكى وقعت ساطا جرجوتى ب-مشتركما جلاس: مثال كے طور پريہ مجھوكم ايك جلے ميں بندو عيسائي يبودي اور مسلمان جمع ہوں۔ ہندوا تھ كر كے كرميرارام چندروہ توت والا سے كراس نے بيتا سے شادی کرنے کے لیے ایک بھاری کمان کو دوکلزے کر دیا۔ عیسائی اٹھ کر کہے کہ میرے

الله على الله المراجعة المراجع ی بانی حضرت میتی علیه السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے مردوں کوزندہ کر کے واليا- يهودي الحدكر كي كدمير ب ياني غدجب حضرت موكى عليه السلام كي وه ن المهول نے پھر پرعصا مارکر پانی کے چشمے نکال دیے تکرآپ آٹھ کروہ یا تھی و دولوی اساعیل و بلوی نے " تقویة الایمان" اور مولوی ظیل احد دیوبندی نے الماروة و دره ما جيز سے يحى كم تھے۔ان كاعلم شيطان اور ملك الموت سے يحى كم المنسأ) قوتناؤتم في اسلام كالفليم كى يا تو بين - وه اوگ من كريجي كيس كيا يے ا مادادورای سے سلام ہے کہ جس کے جیشواکی مجبوری یا ہے کہی کا بیاعالم ہو۔

ان اسلام: بان اس موقعه برکونی محفقیری طرح کانیاز مندی حاضر موتو ده تزیب کر و الدارے بیندواکر رام چندر نے ایک جماری کمان کوٹو ڈالو ذرا میرے مصطفے کی الدن رت كوتو و كيركرانهول في اللي ياك كاشار عد يور يريا عد كوتو زكروه المرويا مالى عفرت بريليرى رحت الشرعلية في كيا خوب فرمايا:

ب سورج النے باؤل ملنے جائد اثنارے سے ہو جاک أندهے مردک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

من الرصور سيلى عليه السلام في بي جان مردول شراجان و الحاقو مير ، ی خداداد قوت د کیے کہ جنہوں نے سوکھی لکڑیوں اور جنگل کے درختوں اور کنگرول ا بالله يرحوالي-اعلى حصرت في مايا:

ے باب سیلی سے جال بخشی زالی باتھ میں عرير عيات إن شري مقالى باته مي ودی ااگر معزت موی علی السلام نے فقر میں سے بانی تکالاتو میرے مصطفح ما الیکا کی مجمى شان ديكي جنهول نے الكيول سے يافی كے شفے تكال ديے الم الم مرضا بريادي نے فرم الكال إلى فيض إلى أوفي بيل بيات جوم كر تديال وخاب رحمت كي بين جاري واه واه

غرضيكمه: اسلام كى شوكت دكھانے كے ليے باتى اسلام صلى الله عليه وسلم كى شوكت دكھ از اس ضروری ہے۔" ("سلطنت مصطف" از حصرت مفتی احمد یادخال صاحب جرالی) يهر حال: وليم يح كامسلمانون كوخطاب كرناسراسرغير معقول ويني برعقا كدوياينه وما ہے۔ تیفیر اسلام کی شان مختاری وہ ہے جوہم نے بیان کی ہے لیڈا عیسائی شہب کا وموت وسيع كى بحائ وليم كي كوخود وموت اسلام قبول كرنى جابي- وباني علاء مسلمالول پرجمت فبیل-

(بابنامة رضاع مصطفي محرج انوالدرجب الرجب ١٠٠٥ احمطابن ايريل ١٩٨٥) ككته چلىلىد: سىدناغىلى تى علىدالسلام كى جن مجزات د كمالات كابيان جواب-ب شک الل اسلام کا ان پرایمان ہے لیکن اس شان میجائی کا لبلور نیابت و کرامت آپ کے کی استی عیسال وحواری سے ظہورٹیس ہوا اور کی ما تحت واستی پراس کی کسی جھلک رہ الو كاكونى شوت نميس ماتا \_ كوياشان ميجانى كاظهورا پ كى ذات تك محدود تعا\_آ پ ك شرف صحبت ونسبت ہے کوئی اور "مسیحا" ندبن سکا مگر شان مصطفائی کا بیکمال ہے کہ حضرت تحد مصطفاصلی الله علیه وسلم آب آپ آو آپ -آپ کے غلامون عادموں اورامت کے ولیوں میں بھی شان مصطفائی کی طفیل بطور کرومت شان میجالی کی جھنگ و پڑتا نظرة تا إوربير سنامسلم بكرجس چيزكاني سے بطور مجر وصدور موسكا باس چيزكا ولی سے ابطور کرامت ظهور ہوسکتا ہے نیز ولی کی کرامت در حقیقت (بالواسطہ) اس کے نی کا بی مجود ہے اس لیے کہ نبی کی غلامی و پیروی ہے ولی کو بیکال حاصل ہوا ہے لہذا

وليا يكال حاصل بياق في بدرجه اولى اس كمال ع متصف ب-ال الل كان معيار كے مطابق چونكه امت محديد كے اولياء يل بطور كرامت مالات كاظهور أو چكا إلى ليه حضرت تحدمصطف صلى الله عليه وسلم كے ليے الله ان مجرّات و کمالات کے حصول پیل کسی وی عقل کوکوئی شبرتیں ہوسکتا۔ ای الإلاال

> على كيم ول في وعلاد ي ال ا کے مجروں نے میا بنا دیے ہیں

جابين أواشار عالم كاياى بلك وين عالم كى بيحال ب فدمت كارون كاسروار كاعالم كيا بوگا

ا ول کی شان: أمت ثمری میں اگر چه کلی و برز وی طور پر بکشرت اولیا و کرام علیهم وان کوالی کرامات و کمالات حاصل میں مگر جار حصرات کے لیے بالحقوص ان الت و كمالات كى تفرح كى كئى ہے۔ اس ليے (اہل ولايت ومعرفت ميس) ان كا الله الله الله المحام كما ہے۔ چنانچەعلامەتورالدىن على بن يوسف اورعلامەتىمە بن كى حتملى الله علیها نے نقل کیا ہے کہ "مشائع عراق و گذشتہ صدی کے مشائع عظام نے جار ا ما اولياء كا نام منز و" ركما ب- اس لي كم بغضلم تعالى وه مادر زاد اندهون اور م الم التعادر جيلاني أن اور مردول كوزنده فرمات من التي التي عبد القادر جيلاني أن التي 

( إلى الاسرار صفيه ١١ ١٥٥٠ قلا كدالجوابر صفحه ٢٥)

ا وال : في عبدالقادر جيلاني وللها كم تعلق تومشائخ " ير و" مي ي يورق الوسعد

الكاري المناسكانيات

ے جاگ اُسطے ہیں اہل سنت گونے اُشا بیر نعرہ ہے دور ہٹو اے وشمن ملت پاکستان ہمارا ہے ۔ اہلسنت وے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام وین و دنیا ہیں ہے کانی کملی والے کا نظام الرائدي الله الدوسالي الأكامان

113

المسمادة

قیلوی نے تضریح فرمانی ہے کہ'' آپ باؤن اللہ اندھوں کو بیٹا' کوڑھی کو تندرست او مزر دوں کوزندہ فرماتے ہیں۔'' (پہند الاسرار صفحہ ۳۳) اسلسلہ ہیں عملی ومثالی طور پر مختصراً ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔

غوث المحظم بنام باوری: ایک بادری نے چین کیا کہ ہمارے نی جینی مسلمانوں کے پیٹی برے افضل جیں اس لیے کہ انہوں نے مردے زندہ فرمائے فوٹ اعظم جیلالی نے فرمایا '' جیسی مردہ زندہ کر دوں تو کیا اسے فرمایا '' جیسی مردہ زندہ کر دوں تو کیا اسے فرمایا '' جیسی مردہ نوٹ میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تا میرے نبی پرائیمان کے آئے گا' جیساس نے ہاں کہا تو غوث اعظم نے ایک پرانی تیم مردہ کوزندہ فرما دیا اور عیسائی یا دری ہمارے نبی سمانی خام کی شان اور غوث اعظم کی کرامت و کی کرمسلمان ہو گیا۔'' ( تفریخ الخاطر فی منا قب شیخ عبدالقا در صفحہ ۱۷) اعظم کی کرامت و کی کرمسلمان ہو گیا۔'' ( تفریخ الخاطر فی منا قب شیخ عبدالقا در صفحہ ۱۷)

عالمی ترکی کی شخفظ ناموں رسالت کے اہم کردار عاشق احد میں انفر نوجوانان اسلام عازی تحد عامر چیمہ شہید کھنے کے حالات وواقعات پر مشتمل کتاب سمل ہیں۔ حیات محمد می عامر چیدہ شہید کھڑاتھ ہے۔

از :الحاج صاجز اده ايوالرضا محمد داؤ درضوي

ائی خوبصورت کتاب بیل سر کاریدینه گانگانی غازی شد عامر چیمه پرخصوصی وگاه عنایت شحد عامر چیمه کی حضور پاک گانگیاست به پناه عقیدت و محبت و گوشی چومنا اوراسم شرطنگانگاری تعقیم کی خاطرتمیں بزار ماباندئو کری گوشکرانا نماز جنازه وختم پهلم کے روح پر ور مناظر اور بدعقیدہ لوگوں کی ناکامی ورسوائی مزارشہبید پرمعمولات و بلسنت اور محدث اعظم پاکستان مولا نامحر سرداراسم تیجانی کا سمارو کی بیس فیضان عام دو نگراہم واقعات صفحات ۲۸ بدیدی واک فردائوال

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْم

نعره نظام مصطفى ( مَنْ اللِّيمَ ) كالبس منظر: ١١٥٠ يا كتان بس نظرياتي تظاشه ایک اندوہا ک باب ہے۔ اس سال اسلام کے بالقائل سوشلزم جیسے باطل والحدان ا وینی نظام کا نعرہ نگا کر بھٹو کھا شانی اور جیب الرحمٰن نے کھیرا وَ جلاوَ کا وہ تحرِّ جی جی جی ایسا کہ جس كے نتیجہ بيس بالآخر مملكت خداداد باكتان كے دوكلزے ہو گئے۔

٢٢ مارى + 192 ع: يس ملك كرونول صوى كوسوهنساو ل كميونساول في "كسال كانفرنس"كة نام توبينك متل شكو الكيور (فيصل آباد) يس نهايت تحدانه مظاهره كيا اور" ماریں مح مرجائیں مح سوشلزم لائیں مح" کا برطافعرہ بلند کیا۔اس سلسلہ بیں مشرق باكتان كي كميونسك ليذرعبدالحميد بهاشاني كوبطورمهمان خصوصي مدعوكيا كياادر سوشكرم وتجيوز م كى يا دگار كے طور پرٹو بكؤ "ليش كراؤ" قرار ديا كيا۔انا للدوانا اليدراجهون وارالسلام می کانفرنس: علائے اہلتہ وجاعت نے اپنے تاریکی کردار وفرض ک ادا يكل كيلي بهنو بها شاني اور جيب كي ان خلاف اسلام تربي حركات بالخضوص كسان كانفرنس نوبه كالهلور خاص نوش ليااور جهيت علاء ياكتنان كے تنگف وحز وں كو يحق كر ك سواد اعظم كى صفول كومنظم كيا - توبكو وليفن كراة "كى يجائ وارالسلام كانام ويااور كارل ماركس ليفن اورموز ي فك كادويق وباطل نظام سوشلزم كم مقابله ش نظام مصطفظ (عليه التية والمثاء) كاايمان افروز وولوله انگيزنعره لگا كريدوا شح كرديا كهاس پاك سرز بن مل بیارے مصطفے (علیہ التین والثاء) کے بیارے نظام کا پرچم بلند ہوگا اور کی ملحداته بإطل نظام كويهال يتيني بين وياجائ كار

تحريك ياكتنان : كروران كالكرس وكالكرى علاء كم مقابله ين "آل الثريا بنارس

الى المرح على والمنقت نے "كسان كالفرنس" كے مقابلہ ميں عين اى الما الما جون م 19 وكو دارالسلام تُوبه مين " آل باكتان عن كانفرنس" كا المن اسلاميدي هي اور القام فرما أن قوم بين ايك في روح پيونكي اور القام علقاد و"مقام مصطف" كي تحفظ يرجى مفشور شائع كرك وممر وي اع ك الماريخي اعلان كيار

ال یا کشان می کانفرنس میں تقریبا تین لاکھ می عوام اور تین ہرارعلاء ومشائخ نے المرجار جارجا عمد لگاویئے۔ بھاشانی کے مقابلہ میں مدینہ منورہ سے جاتشین قطب الماسلى المستقى ترفيقل الرحمان صاحب مدنى قادري رضوي كوبطور مهمان خصوص مدعوكيا م يوعر في مين ولوله الكيز تاريخي خطاب كامولاتا شاه احد نوراني صدر جمعيت علاء من في أردور جمه سنايا ورجوانان المستت في "كسان كانفرنس" كي نعره ملحونه عرجائي مح موشارم لائي مح" كي جواب بيل يقر وبلند كياك ي " معينے بيركولى كھا كيس كے نظام مصطفے لا كيس كے"

و كا الشي منظر زيتو ها" نظام مصطفى" كتعرة مباركه كاليس منظر اب سنة إلى كا المسلم وارفظام مصطفح صدرج حيث علماء بإكستان مولانا شاه احمدلوراني بيني اييخ ا الموفظري مناسبت ين نظام مصطفي " كفره كولبلورخاص اينايا اوراس كثرت الدوالتزام الكارجاركياكة 'فقام مصطفى' كانعره ايك منتقل تحريك بن كميا یہ مہلے تو سوا دِاعظم اہلستنت کے حلقہ وجھیت علاء یا کستان کے دائر ہ میں جاری م بہ بھٹو حکومت نے مارچ کے 19 میں انتخابات کا اعلان کیا تو مولا ناشاہ احمد المال المازياز" پاکستان قومی انتحاد" نے بھی" نظام مصطفے" کواپیالیا اور چودہ مارچ ۱۰۰ ۔ اوای نعرہ پر مبنی ملک کیر تر کیک چلائی گئی اور جر پارٹی کے چھوٹے بڑے المیڈرول

نے '' نظام مصطفے'' کے فق میں استے بیانات جاری کئے کہ یا کستان کا گوشہ گوشہ'' گئا ا مصطفظ" كفره مع كونح أشحااور يا كتان كى پورى سياست صحادث اورآبادى اس متاثر ہوئی۔ فالجمد بشعلیٰ ڈالک

اعتراف حقیقت تح یک استقلال کے سربراہ اور'' پاکستان قومی اتحاد' کے سرکز ا لیڈرریٹائرڈائیرمارشل اصغرخان نے اسے ایک خصوصی انٹرویویس کہا کہ انظام مصطف كانعره انتخالي مهم كيآغاز كي وتشهرف جعيت علاء ياكتنان كانعره تعاليكن بعدش "ا ہے میں سب پہریمو لینے والا" کی نحرہ تو می انتحاد کی انتخابی مہم کاروح روان بن گیا"۔ (روز نامه نوائے وقت لا ہور التبر کے 194ء)

(وروغ برگردن راوی) سابق وفاقی وزیر و پیپلزیار ٹی کے معروف رہنمامسڑ عبدالحفظ بيرزاده في ايك بيان على كهاكر "جون عركاع شل مغربيتوف جب اس يرزود دیا کہ ماری کے انتظابات کے بعد قومی انتحاد نے اپنی مہم ( ترکیک ) کی بنیاد" نظام مصطفے" کو بنایا تھا۔ (لبتراس کی تروزیج کے بارے میں بات کریں) تو (مذاکراتی کیم یں) توی انتحاد کے رہنماؤں (مفتی محمود پروفیسر غنوراحد انوابز اوہ نصراللہ خال) نے کہا كة وتظام مصطف " توجعيت علما ويا كتان كم براه مواة ناشاه احمد وراني كامسله بـ" (روزنامامروزماوات أقاق كيمتمر 441)

سبرحال ' فظام مصطف' علىء السنّت كالعرو'جعيت علماء بإكسّان كامنشور اورمولانا شاه احمد نورانی کی تحریک ہے جوان کی قیادت میں پورے ملک میں مقبول ومحبوب ہے۔ وج الشميد:" نظام مصطف" ك نعره مبارك كي مظرويين مظرك احداب سنة اال كي " وجد تهيد "أكر چدفظام اسلام أفظام شريعت فظام مصطفع حقيقت مين ايك اي چيز ٢ كين بالخصوص" نظام مصطفى" نام ركينى كا وجديد بككس اورافة واصطلاح كانيش كرف

Color 1 الدركولي فخض موسكم بحراسلام وشرايت كمام رسى الي تضوص وخودسا خيد الربيان كواسلام وشريعت قرار دير كرمظالط دي لين انظام مصطفي ميل كى الله الدريراه وسمى كيدر ك والى ووقطرية كامخالط تين موسك كايك "نظام المنظل مقيقة حضور ير نور احر مجتنى محر مصطفاعا بيالخية والثناء كي ذات بإبركات و الله المراس بناه ہے ہوگا' جس میں کسی ذاتی فکر و ماڈر رن نظر مید کی آمیزش ٹیمیں ہوگی۔ نیز المصطفا على بيار مصطف المنظمة كالماتام بحى موجود بالمذااس بيارك و الماضا ہے کہ جو یعی خلوص قلب سے بی تحرہ لگائے اس کے دل میں پیارے مصطفط المعالمة بإراورآپ كى محبت وتعليم ہو۔ اس لئے كه آپ كالنيكم كى محبت وتعليم جان ايمان ا ب الفائد وسله جليله باركاه زوالجلال مين قرب كا ذريعه ب اوراس كر يغيركوني ولى حكومت اوراسلام وشرايعت كاكونى وعوى قائل قبول تيس اس لت كها كياب كه:

\_ إركاد خدا تك ده چيچ كا كب (機)しなしいいしているとかりない

المام مطلع : وه مقدى ترين اور تقيم ترين نظام مبارك بي يوصفور ير أو را حريجتي ومصطفا المائے اسے رب رہم سے معم وخشاء کے مطابق مہدے کے کو کد تک اور کھرے لے المعنت تک جزوی کلی اور انفر ادی واجها عی طور پرنهایت جامعیت و کامیابی کے ساتھ ملی م على المين في فرما يا اور چرآب في الميناكي نيابت ين آب المانيكام ك خلفاء واشدين رضوان المعلى نے آپ طافی کم كرده بنياد براسونياك كوشے كوشے تك چيلايااور الله م قيامت تك كيلية أيك بهبترين مثالي فظام ونشان منزل اورمشعل راه قرار بإيااور الم فكرين تك في الصادالفاظين خراج عقيدت في كيا-الم مصطفط : ونيا ك ديكر برنظام دستور منشوراورادم ساس لخ ارفع واعلى اوربرز

عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا يك وى بس اك آن يس اس كى كايا ا مصلفے: زماندرسالت سے مہلے کے غیرمہذب طالم جابل حراثور وہد کروار افراد الراشوان كى كاياليث كويتول شاعراس رنگ شراطا بركرتا بيك الم شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو اک اک بتایا ے گڑے ہوؤں کو بنایا بہت دن کے موتے ہوؤں کو جگایا ية اصل مقميد كا يا حميا جب نشال گنج و دولت كا باته آ كيا جب من ول ان کا گرما گیا جب سمال ان پہ توحید کا چھا گیا جب ان کو سوداگری کے سوچھائے اصول ان کو فرمال وہی کے بتائے عماے معیشت کے آواب ال کو بڑھائے تدن کے سب باب ان کو اں کو محنت کی رغبت ولائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی اک لو ای سے ایل پائی شرکی پڑے تم کو در در گدائی امروں کو جبیہ ک اس طرح پر ك بين تم ين جو افتياد تواكر ا بناطقے میں ہوں سب سے بجتر ۔ بنی ٹوع کے جول مدگار و یاور الميرول ان كى مروريا سے مجروان كے سيركومدق وصفات بیایا آئیں کذب سے افرا سے کیا سرخرو خلق سے اور فدا سے

وبالا ہے کہ بیر برایک کے مقابلہ میں جر لحاظ سے جامع و مکسل ہے اور اس نظام کی بیا تصوصيت بي كريد حقوق الله حقوق العباد وتياؤ آخرت موت وحيات كاجرو باطن عقا كدوعها دات أخلاق ومعاملات تهذيب وتذن سياست ومعاشرت معيشت وملكت سب کو وسیج ہے او رمسلمان تو مسلمان انسان تو انسان کو انسان کا نوروں تک کے حقوق و ضرور مات کا ضامن کفیل اور محافظ ہے اور خوتخوار وسنگذل سر ماید داری اور اندھی بہری خوفناک اشر اکیت کے برعس طبقائی مشکش اور با ہم بدی زیادتی مسادوعنادی بجائے اميرغريب مالك مزدور حاكم ومحكوم مرد وعورت سب كواخوت وخيرخوابي امن وسلامتي عدل والصاف يا كيزه كرواراور بالهجي احترام كابيغام ديتا باورايك اورتيك بناكرسب کواکیک لڑی بیس پروویتا ہے اور معاشر تی قبلی کدورتوں کا صفایا کردیتا ہے۔

نظام مصطفى: حضرت ثرمصطفى عليه الخية والنتاء كالتعظيم كوبقول شاعراس طرح بیان کرتا ہے اور ان اخلاق حشہ نیسیاب ہونے کی ترغیب ولا تا ہے کہ:

> وہ نبول میں رحمت لقب یانے والا مرادیں غربیوں کی یر لانے والا

مصيبت مين غيرول ك كام آئے والا وو النے يرائے كا عم كھاتے والا فقيرون كا لجا ' ضعفول كا مأوى تيمون كا والى غلامول كا مولى

خطاکار سے ورگزد کرنے والا يد اعلي ك ول ين كر كي والا

مفاسد کو زیر و زیر کرنے والا تبائل کو شیر و فکر کرنے والا الا كر 17 سے توسے قوم آیا اور اک تي کيا ماتھ لايا من خام كو جس نے كندك بنايا كرا اور كھوٹا الگ كر دكھايا

ينه چوژو داكن اهم بنو مت يوقا يارو ہے دامان محد ای جہاں کا آمرا یارو مح يرت ب رول كي يران كر يه كيا كاني نيس تم كو تي كا فدا يارو بج املام کے انساف برگزش نہیں سکتا ے قانون محد ش براک دکھ کی دوا یارد (اللہ)

مثال خود کار وائی نظام: نظام مصطفیک ی ایک بهت بری خصوصیت به المريحي ملك حكومت علاقه زمانة احتاب وانقلاب كاعتماج نميس -اكركوني ملك قوم المست "فظام مصطف" كواينا لي تورياس كى ايني خوش لصيبى وخوشحال كى علامت ب الم مصطفی کوکسی کی کوئی ضرورت واحتیاج نہیں کیونکہ اس کی بنیا دار کا ن شمسہ پر ا ا بادراد كان خسد كابر كل برزماندوعلاقد بين جيشد كيلية جارى وسارى بي فرمان ( طايه التحية والثناء) ہے كه "اسلام كى بنياد يا پھي چيزوں برر تكى گئا ہے۔ لوحيدورسالت كاشهادت الـ منتظانة الألاتيام ا دالوة كي اوا يكي اورروزه رمضان "- (بخارى شريف وسلم شريف)

اس ارشادو قرمان کے مطابق اسلام و نظام مصطفے بجائے خود ایک مستقل و ہے جس کے ''فظام الا وقات'' کے شخت مجدوں' کلموں' اذا توں' تمازوں' و المعليول زكوة وهي مروزه وتراوي المنكاف وعيداورقرباني كالهتمام وانظام وی وسائل و کسی افتدار کے سہارے کے دائی طور پرخود بخو د قائم و نافذ ہے۔ نداو؟ ايك طرف قدرت كى تائد فيبى ب اور دومرى طرف رجمة للعالمين ا کی تکہائی ہے۔

المعن صادق ١٢٦٠ نظام مطاع المال كي يدويكات كايان

ظیفہ تھے اُمت کے ایے تکہاں ہو گلہ کا جسے تکہان چوال سی تھا عبد وجر میں تفاوت تمایاں نہ تھا عبد وجر میں تفاوت تمایاں کیر اور بانو تھیں آلیں میں ایک زماند بین مال جائی بیش بول جیسی

رو على مين محى دور اور بھاگ ان كى فقائل يى جى جى سے كى لاگ ان كى مركى ند مى خود اگ ان كى شريعت كے تف ير الى ان كى

جاں کر دیا نم زما کے دہ 10 & 18 pl by S UR.

س الملام کے تھم پروار بندے سب الملامیول کے مدگار بندے خدا اور بی کے وفاوار بندے میںوں کے رائڈول کے مخوار بندے

رہ کفر و باکل سے بیزار سارے

فے یں ع ح ک کے برخار بارے یوا قلفلہ تیکیوں کا بدوں میں بردی تعلیلی کفر کی سرحدوں میں ہوئی آتش افردہ آتفکدول میں کی فاک ی اُڑنے سے معبدول میں

ہوا کیے آباد سے گھر آج کر ہے ایکیا سارے وکال پھڑ کر

سبحان النُّد " نظام مصطفًّا" : كى تعليمات وبركات كسى بيارى اورنوراني بإلى اوراس ك تفكيل كرده معاشره كاستظركتنا جانفزاؤورباب افسوى أن نام نهاوليدرون برجو مسلمان كبلانے كے باوچود وفظام مصطفى" كى بجائے سوشلزم وغيرہ باطل ازمول كے چكر میں گرفبار ہیں اورادیسے بی ہے وفاؤل اورصاحب خاتی عظیم پینجبراعظم اورآپ مالیا کیا ہے نظام مصطف کے بالقائل اغمار کی تصیدہ خوالی کرنے والوں کے متعلق برکھا کمیا ہے کہ:

ملاجا می می تافته نے کیا خوب فرمایا ہے: رقح وزکو قائز ہو و جہاد و صلو قاوصوم ..... بنگر چہ دلفریب نظام میساست (سل فیڈ) حکومتی خاکہ: ''نظام مصطفے'' میں حکومت کا قرآنی خاکہ میہ بیان کیا گیا ہے کہ بار اوگول کو خدا تعالیٰ زمین میں تضرف و حکرانی کا موقع عطا فرمائے۔ اوگول کو خدا تعالیٰ زمین میں تضرف و حکرانی کا موقع عطا فرمائے۔

"اَ قَامُوْ الصَّلُوةَ وَا قَوْ الزَّكُوةَ وَا مَرُو البِالْمَعُورُوْ فِ وَلَهَوْ اعْنِ الْمُنْكُرِ وه تماز قائم كرين وكوة اواكرين اور (شرعاً) برئيك كام كالحكم كرين اور م برے كام سنة مُنْ كرين "\_(ياره كاء ع١٠)

لوٹ: ندکورہ اشتہار سر<u>سے ہوئی۔ ش</u>رتح یک قلام مصطفے (مرابیعی<sup>ا)</sup>) کے دوران تحریر کیا تمیا جس کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔ فالحمد للڈیکل ڈالک

\_\_\_\_\_\_\_\_

إِنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّالِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ O بِ الله يَعْدركما بِ بَهِتَ تَوْبِهُ لِنَهِ وَالون كواور يُعِندركما بِ تَحْرول كونَّ ( إِروا، ركوع الهمورة البحرة)

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِينُ الَّذِينُ هُمْهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْن "ان( کچے )نمازیوں کی فرال ہے جوابی نمازے بھو کے بیٹے ہیں''۔ (پار پسر کوع ۳۲ بھورۃ الماعون)

# الروطهاري الروري المالكا المالكا المالكا

" اپنی سائٹ برس کی اولا دکونماز شروع کراؤ اور دس برس پرانجیس مار کرنماز پڑھاؤ" (حدیث پاک) یہ بوڑھا ہو یا جوان ہوسب پرنماز فرض ہے یچے کو دس سال کے مار کے لاؤ نماز میں



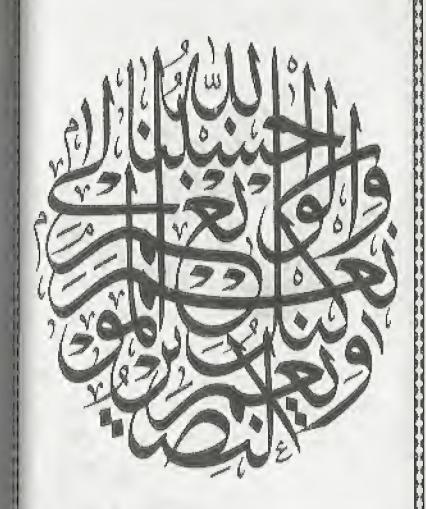

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

1000

الله تعالى كاارشاد ب:

قَدُ ٱلْلَحَ الْمُومِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَنَ " بِ خَلْك مرادكو بينيج و وائيان والعيموا بِي تمازوں ميں عاجزي كرتے بين ا (پ٨١٠ ركوع أسوروالمومتون آيت ١٠١)

يُرْفُر مَا لِمَا: إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا لِهِمْ وَالْمُونِ (باده ۲۹، دکوع ک، موره المعارج، آيت ۲۳،۲۲)

"مركمازي جواچي نمازك بميشه پايندين وَالَّلِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ "ادروه جوایی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔"

(پ ٢٩ ركوع يا موره المعاري آيت٢٢)

معلوم جوا: كرونيا وآخرت كى اصل قلاح وكامياني اور بعلائي كے ليے وجكانه نماز ضروری ہے اور سے وکائل نماز وہ ہے جوخشوع وخلوص اور عاجزی واقوجہ سے اوا کی جائے اور جس كى جميشه يابندى كى جائے اوراس كے اوقات پنجگانداورار كان وسياكل كى ها ظت كى جائے۔اس کے ساتھ بی سیمی جانا جا ہے کہ جس طرح فلاح وکا میابی کے لیے انجاانہ تماز ضروری ہای طرح نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی بھی ضروری ہے جیسا کہ حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا كە'' جنت كى تنجى تماز ہے اور نماز كى بنجى طبيارت ہے۔'' (امام احد عن جابر رضي الله عنه)

مكرافسوس كرعام بفماز متكراور غافل لوگ اس حقيقت سے ناوافف و چال ہیں۔ کی تو تمازی سے بے تعیب ہیں اور بعض تمازی مرداور عور تیں بھی تماز وطہارت کی

الله اللي ند ہونے كے باعث تمازكى بركات وكى اوا ليكى سے حروم بيل -اس ليے تمازو ا ہے کے ضروری مسائل کا مختصر و کر کیا جاتا ہے تا کہ ناپاک ہوجا تھیں اور تمازی المارسة كرك جنت كي يُحي كي يحيح حفاظت كرين - وَمَا تَوْ فِيقِي إِلاَّ بِاللهِ

ت مدیث نبوی کے مطابق سنجی کے لفظ سے تمازی ابہت کا انداز وفر ما کیں اس لیے کہ الله من من المعارة وي كر المياسية مكان وكان او كاروغير وكان خلدو ثوارة وتابياتو جنت كي الماز كے يغير جنت ميں داخلہ كيے ہوگا اور بے نماز جنت سے محروم رہ كرجہنم كى سزاكيے المسترين کے عسب ہوج کابات اے باربار موج

🗾 نمازا ورطهادت کے ضروری تعلق سے معلوم ہوا کہ نماز ہی انسان کا طاہرویاطن ں بناتی ہے اور چونکہ نمازے محروم سیح طہارت سے بھی تمروم ہوتا ہے اس لیے . نماز ناپاک مخص کی زندگی انسان ومسلمان کی زندگی شین بلکه حیواتوں اور ا ا وں جیسی تا یاک زندگی ہے۔جیسا کہ عام بے نماز مرد عور تیں استخابیس کرتے ا مغرب زوہ فیشن ایمل مرو کھڑے ہو کر پیٹا ب کرتے ہیں اور کورتیں تاخن پاکش ا الله اورلوں پرسرخی کی تہ جماتی ہیں جس کے باعث اصل جسم پر پالی نہ بہنے کی ہناء السل اترتاب ندوهو ووا ہے اور ندنماز ہوتی ہے اور وہ ای طرح بلید کی پلیدر ہتی الله اليي ميك اب" زوه عورتن اورار كيال عوماً ويسے اى نماز اور طهارت كى ال اورعام من من موتل والعياذ بالله تعالى

ا مجاء کا بہان: جب پیٹاب یا پاخانہ کے لیے جائے تو داخل ہوتے وقت پہلے ان قدم داخل كرے اور باہر لكلتے وقت پہلے داياں قدم باہر لكالے پاخانہ يا پيشاب ا المارت كرت وفت ند قبله كي طرف منه جونه پيشاور بيتهم عام ہے۔ جاہے مكان كے ا مداویا میدان بین بلک اگر بھول کر قبلہ کی طرف مندیا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے المريصان

بى قۇراً رخ بدل دے اور جن سماجد دىمكا نات شى بىت الخلاء اوراستىجا غاند كا زُخ ايسا موكة قبله كى طرف منه يا يشت موتى موتوان كارخ فورا تبديل كيا جائے - بيد سل بهت انهم باور عام لوگ اس سے غافل ہیں۔ بیچ کو پیشاب یا خاند کرانے والا اگر بیچ کا مند يا پشت قبله كى طرف كري تو بحى كذكار موكاراى طرح مردكوسونا پيتنا چونكد حرام ب لبذا اگر چھوٹے بچوں کو کئی سونے کی انگوشی وغیرہ پہنائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ چونک يجيلة غير مكلف ہے اور بے بھی ہے۔ نظے سر پیٹاب یا یا خانہ کو جانا یا اسی چیز ہاتھ میں لے چانا جس پر پچھ کھھا ہو یا ایس انگوشی اس وقت پہنے رکھنا اور یو ٹی اس موقع پر گفتگو كرنامنوع ومرده ب-آ كي يا يجهي س جب نجاست فكالو وهياول سامنتجاء كرناسنت ب- الرصرف بإنى س طهارت كرلى تو بهى جائز ب مرصحب يدك وصل لینے کے بعد یانی سے طہارت کرے۔

🖈 كافذ المنتجاء ت الرجدال ير وكالعاند وباالجهل السيكا فركانا م كلها وو منا دائے ہاتھ سے استنجاء کرنا مروہ ہے۔ اگر کی کابایاں ہاتھ بیکار ہوتو پھر جا زے۔ المعروم الريف كي يانى ساستجاء كروه اورؤ حيلاندليا موتونا جاكز ب-

خېر **دار** :استنجاء کې حالت ميں پوراپر ده ہوند کو کی دیکھے نه بیشاپ کی چھینھیں اُڑ کر پڑیں۔ پلیدی سے اجتماب اور طہارت کا پوراا ہمام ہو۔

الله يدول كى طرح بجول كا پيتاب بهى ناپاك بادراس ساحتياط ضرورى بداى طرن شرخوار بجرنے دودھ نے کیااگرده من جرے بخس ہے۔

وُعا: بيت الخلاء ين واخل موت يه يه بسب الله الله م إلى اعُولُ بك من الْحُبُّثِ وَالْحَبَائِثُ يِ عادر إبرُكُل كرغُفُو اللَّكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱذْهَبَ عَنِي مَايُورُ فِينِي وَأَمْسَكَ عَلَيٌّ مَا يَنْفَعُنِي كَبِ (ترزي السب مِكَالِة وص ٢٠٠)

ک کا بیان: ماده اپنی جگرے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نظامنسل واجب ہو گیا۔ من القااور بدن یا کیڑے پرتری یائی اور اس تری کے منی یاندی ہونے کا لیٹین السال دونوعسل واجب با أكرجه خواب يادنه دو مجامعت عظمل واجب ب ال و يا شد و ان تين اسباب سے جن پر عسل فرض موان کوجنبی اور ان اسباب کو ا مع كما جا تا ہے۔ ان تكن كے علاوہ كورت كے حيش سے قارع موت اور يجدكى ا ن کے بعد نفاس کے تتم ہونے پر بھی عنسل داجب ہے۔

الم المنتسل عشل كي تين فرض بين \_(1) كلي كرنا اس طرح ميك دون سے لے كر ان كى جر ادرطق كے كنارے تك منہ كے جريرزے كوشے تك يانى كن جائے۔ ال الله كدوانتوں كى جزول اور كھڑ كيوں بيل كوئى اليي چرجى ووج يانى بہتے ہے . کال کا چرانا محی ضروری ہے۔ اگر چیزانے پی ضرراور حرج شہو۔

عاك بيل بإنى ۋالنالىينى دونول تقنول ميں جہال تك زم جگد ہے يانى سونگ كراو پر مائے کہ بال برابر میکہ بھی وصلنے سے دونہ جائے۔ ٹاک کے اندرر ینٹھ مو کھ گئی ہے تو اس ، رفرانا اورناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔

(۱) تمام بدن لین سرکے بالوں سے پاؤل کے تو بے جسم کے ہر پرذے ہر و للنا برياني بينها نا غرضيكه بال برابريمي كو كي جگه خشك شد ہے ور شسل شه دوگا - تاف اللي والكروموسي اكرياني بيني الكرياني بيني الك جواورت الن قرائض كي بورامسنون المستديد ہے كر اعسل كى ديت كر كے بہلے دونوں التي مخوں تك عن مرتبدد هونے چر و مل جگروهو سے مقواہ تجاست ہو یانہ ہو پھر بدن پر جہاں کہیں تجاست ہواس کو دور المعالم ملان بريل كى طرح يانى جيزے مير تين مرجد دائي كار هے ير يانى بهائے بالنجل كنده مع يرتفن بارادرتمام بدن يرباته يجير سادر ملے اور پھر مرير پر پھر تمام

بدن پر عمن بار پانی بہائے۔خیال رہے کہ نہانے میں قبلد زن شہواور شقبلہ کی طرف میند ہواور کی قتم کا کلام نہ کرے نہ کوئی دعا پڑھے فارغ ہو کر پڑھ سکتا ہے'۔

اعْتَاه: سرك بال كُند عديهون قربال يجر على كاكت بك يانى بهانا فرش بهادر بال گندھے ہول تو عورت کا سر پر یانی بہا کر بالوں کی چڑیں تر کر لینا ضروری ہے۔ کھولنا ضروری خیس اورا گرچوٹی آتی تخت گندهی ہو کہ بے تھولے جزیں ترینہ ہوں گی تو تھولنا ضروری ہے۔ کا ٹول اور تاک وغیرہ کے زیور کا تھم ہے کہ سورا خ اگر بند نہ ہوتو اس میں یائی بہانا ضروری ہے اور اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنتہیں۔ سمى زخم پر پنی وغیره بندهی مو که کھولنے میں ضرر یا حرج مو یا کسی جگه مرش یا ورو کےسب یانی بہنا ضرر کرے گا تو اس پورے عضو کا سے کریں اور تہ ہو سکے تو پٹی پڑے كافى بادرين موضع حاجت سازياده شرطى جائدورندح كافى شدموكار

( مرمدر تح جواور مخائش سے علط فائدہ شافعا یا جائے)

جس کا وضونہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہواور یانی پر قدرت نہ ہواور وہ دستیاب شہو باالی بیاری ہوکہ وضویا عسل سے اس کے زیاد و ہونے یا دیریش اچھا مونے کا سی اندیشہ بوتو اس صورت میں یاک مٹی سے عجم کر کے نماز پڑھے۔ نماز ترک ندکرے،اس سے اکٹرمسلمان عاقل ہیں۔

> ے بہارہ کیا فضب کرتے ہوتم حی تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم

ا حكام: جس پرتهانا فرض مواس كوم بدين جانا 'طواف كرنا' قر آن مجيد چيونا (اگرچه اس كاساده حاشيه يا جلديا چولي چور ع) يا به چور عدر كيركريا زباني يا هناياكس آيت كا لكصنايا اكراكا جهونا يااليل الكوتهي وجهونا يا يهننا يحييه مقطعات كي انگوشي حرام ب-

قرآن كاترجمة فارى ياارووياكى اورزبان يل جواس كي تيوف اور ير عن من قرآن جيدي كاماتكم ب-

درودشریف اور دعاؤں وغیرہ کے پڑھے میں انجیل حرج تیس محر بہتر ہیہ كدوضويا كلى كرك يوهيس-

ان سب کوا ذان کا جواب دینا جائز ہے۔

رات کوشسل واجب ہوا مگرصی فجر کے وقت نہانا جا بتا ہے تو استنجاءا دروضو کر کے و الرکلی کر کے سوسکتا ہے۔ ای طرح اگر اس حالت میں ضرورت ہوتو وضو کر کے یا الراور کلی کر کے کھائی سکتا ہے۔ سجان اللہ کیسا کامل دین اور آسمان شریعت ہے۔

الماييان: وضويس جارفرض بين-

مندد هونا اور اربائی میں شروع پیشانی سے (لیعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو) العلام اورچوزائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک متہ ہے۔ اس حد

ا در برصه پریانی بهانا فرض ہے۔

الم المحدوظونا - اس محكم ميس كبديال بحى واخل بيل - اگر كبديون سے ناخن تك كوئى و مجر مجى وُصلتے ہے رہ جائے گی وضونہ ہوگا۔ (اس کیے ناخن پاکش کیا حالت میں كينے چيلے انگونسياں چوڑياں وغيرہ اگراشنے تنگ ہوں كہ فيچے پانی نہ يہے تو ا وعونا قرض ہے اور آگر بلانے سے پائی بہر سکتا ہے تو حرکت وینا ضروری ہے اور ملے ہوں کہ بے بلائے بھی نیچے یانی بہہ جائے گا تو بچے ضروری تیس ۔

١١١ مركائ - يعقانى مركائ وش ب- كرنے كے ليے القر ہونا جا ہے-

و کا عضاء کے دعونے کے بعدرہ کی ہویائے پانی سے ہاتھ تر کرلیا ہو

الله مرى يال نه بول تو جلدى چوتفائى اور بال جون تو خاص مرير بالول كى چوت الله كائح قرض ہے۔ كائح قرض ہے۔

المراوي وي ي كان يس

ت چھے اور باول کے گہوں کا وہی تھم ہے جو دھونے کے بیان ش کررا

جڑے میں لوگ کی بہاری وغیرہ کی دجہ سے پاؤں کے انگوشوں میں اس قدر کھی کروھا کہ بائدھ دیتے ہیں کہ پائی بہنا تو در کناراس طرح ندوھا گے کے پنچر ہوتا ہے ندوضو ہوتا ہے۔

ا کھیلی کاسٹا (چنٹا) اعضائے وضویر چپکارہ گیاوضونہ ہوگا کہ پانی اس کے پیٹے نہ سے گااور کی وجہ ناخن پاکش کی حالت پیں وضونہ ہوئے کی ہے۔

طر لیقہ وضو: اب مع فرائض سنت و ستی سمیت وضو کا مختر طریقہ ملا حظہ و۔

'' حکم الجی بچالاتے کی نیت کرے اور ہم اللہ شریف پڑھے کے وائنوں میں سواک کر اور ہم اللہ شریف پڑھے کے وائنوں میں سواک کر اور ہو جا دور ہونے کے مائنوں میں سواک کر اور ہونے کے دائنوں میں سواک کر اور ہونے وائنوں میں سواک کر اور ہونے وائنوں میں بانی چڑھائے اور ہونو ہوار نہ ہوتو ناک کی ہڑئی ہوتو فرغرہ کر کر تین کلیاں کرے اور دوزہ وار نہ ہوتو ناک کی ہڑئی ہوتو فرغرہ کر کر تین کلیاں کرے اور دوزہ وار نہ ہوتو ناک کی ہڑئی ہوتو فرغرہ کر کر تین کی ہڑئی ہوتو کے اور مید دونوں کا م وابنے ہاتھ سے کرے پھر با کیں ہاتھ سے ناک صاف کرے پھر دونوں ہاتھ سے دونوں ہاتھ ہوتے وقت الگیوں سے واڑی کا کرے بھرال کرے بشر طیکہ احرام نہ باند ھے ہوئی کرتین تین بار دونوں ہاتھ پورے دھوتے کہ خوادہ فول کرے بین باتھ سے دھوتے اور ہاتھ اور ہوتی بین ہاتھ سے دھوتے اور ہاتھ اور ہوتی ہاتھ سے دھوتے اور ہاتھ اور ہاتھ اور ہوتی ہیں ان کو تین تین ہوتی ہوتے کے ہیں ان کو تین تین بین دونوں ہاتھ کے ہیں ان کو تین تین بین دونوں دونوں ہوتے کے ہیں ان کو تین تین

اردائی جانب سے اہتراء کرے اور اعضاء کو اس طرح دھوئے کہ پہلے والاعضو یہ باتھ باق کی انگلیوں کا ان کے درمیان خلال کرے ہو سکے تو وضو کا بچا اس میں اسرے ہو کرتھوڑا سائی لے کہ شفاء اسراض ہے اور آسان کی طرف منہ کر کے الگ اللّٰہ مَّ وَبِهِ حَمَّدِكَ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِللّٰهِ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِو کَ وَاَلُوْ بُ اِلْیْكَ اور بارت اور سورت اِنَّ الْنُو لُنَا پڑھے پھر دور کھت تحسید الوضو پڑھے تو بہت تو اب

ا ہے ہرعضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا جا ہیے کہ بوندیں بدن یا گیڑے پر نہ پکیل اسجدیش قطروں کا نچوڑ ٹا کروہ تر کی ہے۔

قمال مجدہ تلاوت کماز جناز واور قرآن مجید چھونے کے لیے وضوفرض ہے۔ وضوشل میں پانی ضرورت واعماز دے استعمال کریں ابلاو برفضول خرچی نہ کریں۔ پاخانہ پیٹا ب وغیرہ مردیا عورت کآ کے چیچے سے تلکیں وضوجا تارہے گا۔ مردیا عورت کے چیچے سے جوا خارج ہوئی وضوجا تارہا خون یا پیپ یازرد پانی کہیں ہے نکل کر بہہ کیا تو وضوجا تارہا اور آگر بہتے کے قابل نداتھا تو وضونہ تو نا۔

موجانے سے دخوجا تاریزاہے۔

ا و کا بیان: نمازیش چیشرانط بین (طبارت سرخورت استقبال قبلهٔ وقت نیت تکبیر ) سامت فرائش بین ر (تکبیرتر یمهٔ قیام قرات دکوع مجود تعده اخیرهٔ خرون صوحه) اداجب اور ۹ یسنتین هامسخبات بین رسخبیرتر یمه هیجتهٔ شرائط نماز سے میگر سال نماز سے بہت زیادہ اتصال کی وجہ سے فرائش نماز بین بھی اس کا شار ہوا۔ اب سال نماز سے بہت زیادہ اتصال کی وجہ سے فرائش نماز بین بھی اس کا شار ہوا۔ اب فماز وطيارت تيضروري مسائل كاييان

طر يفيشه تما ز: ( قيام ) با وضو تبله رودونوں يا وُس كے پنجوں بيں جا رائكل كا فاصله كرے كفرا وودونول باته يهال تك الفائة كهكان كي لوسة جهوجا تي مصليان قبله مول اورنیت کر کے اللہ اکبر کہنا موام تھ نے لائے اور ناف کے بیچے باعدھ لے بول كدة في تشيل كى گدى باليم كلائى كرے يرجواور كا كى تين الكلياں باليمين كلاألى ك پشت پراورانگوشااور چوٹی الگی کلائی کے اعل بغل ہواور ٹناپر ھے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَّهُ غَيْرُكَ كراَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْم را ع كر

بسم الله الوصلي الوجم كه عرائحد شريف يرا صاور مم يرا من آستم وس کے بعد کوئی سورت یا تمن آ بیٹن پڑھے باایک آیت کہ تین (چھوٹی آیات) کے برابر ہو۔ (رکوع) اب اللہ اکبر کہتا ہوں رکوع میں جائے اور مکنٹوں کو ہاتھ سے اس طرح بكڑے كدا لكليال خوب يكيلى مول اورسر ينيف كے برابر مؤاو نچا نيچاند مواوركم الأكم تَمِن باد مُسْبِحَانَ رَبْقَ الْمَوْلِيُم كِهِ - ( قوم ) پُرسَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه كَبْنا ١٠١ سيدعاً كفرا يوجا عاورا كيلا موقواس كابعد السلَّه م رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَم ( مجده) چر اکسته الحبئر کبتا جوا مجده شل جائے۔ بول کہ پہلے گفتے زیبن پرر کے پیر ہاتھ اور پھر دونوں ہاتھوں کے ﷺ میں مرر کھے پیشائی اور ناک کی بڑی جائے (زین پرکوئی الی نرم چیز نه ہو کہ اس پر پیشانی اور ناک کی مڈی جم نہ سکے) اور بازوؤل کو پہلوؤں اور پہیف کوراتوں اور رالو ں کو پٹڈلیوں سے جدار کھے اور دولول یاؤل کی سب الکلیول کے پیٹ قبلہ رو خوب جے ہول اور بھیلیاں بچھی ہول اور وثليال قبله كوموں اوركم ازكم نتين بارسية يحسانَ رَبِّي الْأَعْلَى كَمِير (جلسه) كِرم الفائ بجر باتھ اور واہنا قدم کھڑا کر کے اس کی اٹھیاں تبکہ رخ کرے اور بایاں قدم

ر فوب سیدها بین جائے اور بھیلیاں بچھا کر دانوں پر گھٹوں کے پاس اللها كركبتا موادم ع محده كوبول ( المحده ) عمر الله اكبركبتا موادومر ع محده كو الله الله المحاطرة تحده كرب بجربرا الفائة بجربا تفاكد تلخف يرد كاكر پنجول كالل المراد ومرى ركعت )اب صرف يسم الله الموحمان الوجيم براهك وع كردے چراى طرح ركوع اور مجدے كرے ( قعدہ) داہنا قدم كھڑا كر الله قدم بچها كر بيره جائے اور التيات وتشحد پر صے اور جب كلمه لا كے قريب و با تھوگی بھے کی انگلی اور انگوشے کا حلقہ بنائے اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس لی ے ملاوے اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگراس کوشنش نیدے اور کلمہ اللَّہ پر اورسب الکیاں فورا سیرحی کرے۔ (تیسری اورچوتی) اگرووے زیادہ تن بیل توانه کفرا موادر دوسری رکعت کی طرح ادا کرے مگر فرضول کی آخری ں یا چھی) رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری ٹیٹس۔ (قعدہ اخیرہ) ا قعدہ جس کے بعد تماز ختم کرے گا۔اس میں النجیات وتشید کے بعد تماز والا الساور چردعا يز ھے۔ (ملام) چردائے ٹانے کی طرف منہ كركے المعلم ورحمة الله كمية الله كمية الله كمية و الله الله الله الله السالة السالة م يرهـ ا الما اخشوع وتوجه كم ساته يدهي جائي -جلد بازي مي وضويج طرح شكرنا المسائل كرجا نااورائي تمازين ركوع ومجده اطمينان ے شكر ما كركوع كے بعد إورا و نا و و محدول کے درمیان پوری طرح نه پیشونااور دیگر مسائل وافعال کا خیال

ا ماروی وخرالی کا باعث ہے۔

عَنْدَى كُوامام كَ يَتِي قِرَ أَت اور سوره فاتحدو فيره رؤهنا منع ب-الماز قرض وترا حيدين وسنت فجريس قيام كرنا (كمرت موكر ركعت اواكرنا)

المازوطهادت كيضروري مسائل كاوال

لتومِنُوا باللهِ ورسولهِ وتعزروه وتوقِروه ا الواواتم الله اوراس كے رسول پرايمان لا وُاور رسول كَ تَعْظِيم وَتُو قَيْرِكُروْ '۔ (ياره٢٦، ركوع٩، سورهائع)

## ورَفَعْنَا لَكَ ذِكُرَكُ

و باہم فے تہارے لئے تمہاراؤ کر بلند کرویا"۔ (پارہ ۳۰ ، رکوع ۱۹) ا درودشریف محبت انتظیم کاشعبہ ہے '۔ (القول البدلج) مالوٰۃ وسمام بوفت اذان بھی اس آیت کے تحت ہے''۔ (سيرت عليه جلدا جلام ٢٩٣)

كلمون مين ممازول عين خطبول مين إفرال ميل ے نام الی ے ال نام کم (الله

فرض ہے۔بلاعذر سجع پیٹھ کر پڑھے گا تو تماز شہوگی۔ پیمال تک کدا گرعصایا دیوار ک لگا كركمز ابوسكما بي تو يحى كمز ابوكريز هے بلك اگر كمز ابوكر صرف الله اكبر كيدسك تو انتا کہدیے پھر پیٹے کر پڑھے بھٹ مورتوں اور حیلہ بہانہ کرتے والوں کو اس کا م ركهنا چاہيے۔ كھڑے ہوكرنفل پڑھنا بيٹي كر پڑھنے سے دو گنا ثواب ہے۔

عور تیل: جونماز ردهن مواس کی نیت کر کے کیڑے کے اندرصرف موند هول تک ا اشاكي اورانداكبر كمية موسة باته في الكرسيدير جماتى ك في ركون ا ننا چھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک کئی جائیں پھراڈللیاں ملا کر گھٹنوں پر دکھیں اور ٹائٹیں ہوئی رکیس مجدہ سے کر کریں کہ مازولیلوں سے پیٹے ران سے ران پنڈلوں اور پٹر لیال زین سے ملی رین محبرہ کے بعد دونوں یاؤں دائی جانب لکال کریا مرین پر بیشیں ۔ باتی نمازای طرح پڑھیں جیسا کہ ذکر ہوا نیز قمیض کی آ شین ہو ہو۔ دویشہ اور کرند انتامونا ضرور ہوکہ جسم کی رنگت اور بالوں کی چک نظر ندآ ہے ا شلوار گخول سے بیچے ہو۔ سبحان اللہ تمار میں بھی پر دہ کا کٹنا اہتمام ہے۔ انوٹ: نماز اور طبارت کے بیٹھ وخروری مسائل خلیفہ اعلیم سے صدر شرایت م محكيم تكد امجد على صاحب المظمى رحمة الله عليه كي شهره أ فال تصنيف" بهارشريت" منقول ہیں۔ زیادہ تفصیل ومعلومات کے لیے مہارشر لیت 'مصدوم موم کا بالضوا اور باقی حصص کابالعوم مطالعد کرناچاہے بیدواقی بہارشر ایت ہے۔ حرف آخر: مسلمان کے لیے نماز بہت ہی اہم وہہتم بالثان اسلام فرض ہے ، مسلمان پرلازم ہے کہا ہے طلادہ اپنے بال بیول کو بھی دینداروہ خیکا ندتمازی بنا ہے ا مجکم حدیث وفقہ جب اولا دسات برس کی ہوائییں ٹمازشروع کرا دیں اوراگر دیں یا کے بیچے پیچاں اور بیوی تمازیہ پر میں تو اٹھیں مار کر تمازیر عا کیں اور تماز کے مسألا الچی طرح یاد کریں اور کرائیں۔ اَلْتُواْ عَلَيْهِ فِي صَلَا تِكُمْ وَ مَسَاجِدَ كُمْ وَ فِي كُلِّ مَوْطِنِ لِيْنَ السالِمان والوالية في كَاتَاء كرو (درودوسلام بِرُعو) إلى ثمارُول مِي الله الدر برموقع وقباله مِن "ر(جلاء الانجام ص٢٩٠)

(دارج البوت عابى ٢٢٢)

فقداسلای کشهورومعترکتاب (در مختار ورواکتار، جا جس۴۸۲) ش فرمایا: وَ مُسْفَحَتَةُ فِي كُلِّ آوُقَاتِ الْامْكَانِ حَيْثُ لَا مَانِعَ

لینی ان تمام ممکن و جائز اوقات بیل دَرودشریف متحب ہے جہاں کو کَی انگیل علیامہ یوسف جہائی علیہ الرحمۃ نے نقل فرمایا کہ'' درودشریف ہر دفت و بیل متحب ہے''۔ (سعادۃ الکوئین ص194)

اگر کوئی قرآن کریم وان سی تقریحات کے برتکس کہیں صلوۃ وسلام سے جاتواس پر لازم ہے کہ وہ الی ای تقریحات سے ممالعت شاہت کرے ورنہ والوں پر کوئی پابندی ٹیس ہے۔ورووشریف میں جیرو برکت اور بہتری ای بہتری درووکی فضیلت وتواب پڑھنے والے کوحاصل ہے۔

شطاب: حضور کانگیا پر در دو دو مماام کا تھم خداوندی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اسٹا کا گیا ہے اسٹا کا گیا ہے کہ ا اسٹا کا گیا با بطاہر دنیا سے پر دہ فر مانے کے باوجود محیات حقیقی زندہ بیل آپ کو درود بین ہے ہے آپ سنتے اور وصول فر ماتے ہیں آگر ایسا شہوتا تو اللہ تعالی آپ پر سام کا تھم نے فرما تایا آپ کے پر دہ فرمانے کی صورت میں اس کی مما نعت کر دی محریک خوات وساعت ٹابت سوال: اذان سے پہلے یا بعد صلوۃ وسلام پڑھنے کے خلاف زبانی خالفت کے۔ بہت پی خلف بازی واشتہار بازی ہور ہی ہے۔اسے بدعت و تاجا نز ازان بیل ا دین میں مداخلت اور اڈالِ بلالی کے خالف قرار دیا جا رہا ہے اس کے متعلق صور تحال وشرعی حیثیت سے مدلل طور پر مطمئن کیا جائے ٹیز اذان میں اگلوشے ہا کے مسئلہ پرروشی ڈائی جائے۔

ألجواب: الله تعالى كاارشادي:

زانَّ الله وَ مَلْمِكَمَةُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِي يَاآلَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ مَلَّ عَلَى النَّبِي يَاآلَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ مَلَّ عَلَيْهِ وَمَسَلِّمُواْ تَسْلِيْمًا ۞ (پاره٢٢، سورهالاحزاب، آيت ٥٦)

'' بے شک اللہ اوراس کے فرشنے درود کیلیجۃ میں اس خیب بتانے والے ( ) پڑا ہے ایمان والوان پر درود اور خوب سلام بھیجو''۔

قرآن پاک کی اس مشہور ومعروف آیت مبارکہ میں حضور طافیخ کی تقلیم شان اور آپ پرصلو قاوسلام کے متعلق بہت جامع بیان ہے اور ماتعین صلو قاوسلام ا کے خلاف جو بھی اعتراضات کرتے ہیں ان سب کااس میں جواب ہے کیونکہ آیت کر میں صلو قادسلام پڑھنے کا مطلق تھم ہے کہ

के सीए बार देव

ہوں جب چاہو پڑھوا درجن الفاظ وصیفوں کے ساتھ چاہوا ہے ادا کر واس ہا کہا پایندی ٹبیس جب تک کمی معقول دلیل ہے کسی پہلو کو نا جا کر ٹابت شرکیا جائے اللہ مانعین کے امام ابن تیم ظینر ابن تیمیہ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے ا آبیت کی تغییر میں فقل کیا ہے۔ ورامام خاوی نے قرمایا:

"جمهور كنز ديك جس الفظائي بحلى صلوة (ورود) كالمفهوم ومرادادا اوجائز ب" (القول البدلع ص ٢٠٠)

المدوللد آیٹ مبار کہ کی روثنی میں تضریحات مذکورہ سے واضح ہو گیا کہ وروو مصلے میں وقت اور الفاظ و جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ ورود شریف جب پڑھا بال پڑھا جائے اور جن الفاظ سے پڑھا جائے سب جائز ہے۔

و کشر مت: قرآن پاک نے صفور کا آن کا کے کرکی بلندی کا اعلان فر ما یا ہے: ( وَرَفَعْنَا لَكَ فِرْ تُحَرِّكُ) (پاره ۱۳۹۰، سوره الم نشر ح، آبت ۴) اور حدیث میں کشرت درود کا ارشاد فر ما یا ہے۔

ین اُوْلَی النّامِی بِنِی اَکْتُرُهُمْ عَلَیْ صَلُوهُ (مَشَکُوهُ شُریف) للڈاورود شریف جس قد راور جننے مقام پر پڑھا جائیگا اتی بی کثرت اور بلندی الی اس کیے چکم قرآن وحدیث الل سنت و جماعت کے ہاں ہر ہر موقع پر درود و لی کثرت ہوتی ہے اور بھی اہلسنّت الل محبت کی علاست ہے جبیبا کہ امام سخاو کی نے البدلی ص ۲۳ میں نقل کیا ہے۔

الله الوقت اقد الن : پیشتر از بی قر آن کریم انفیر وحدیث اورعلیا و کی تقریحات کی افسر یجات کی افسر یجات کی افسر الاممانعت ہر جگہ ہر وقت و ہر حالت ایسیند خطاب وغیرہ ہر طرح در دو دو شریف کے بھوت ہے آگر چہ اقدان سے پہلے اور اقدان کے بعد بھی صلوق وسلام پڑھنا میں اس مسئلہ بین آئھ سوسال سے زائد افل اسلام و آئمہ کرام رکا اس میں اس مسئلہ بین آئھ سوسال سے زائد افل اسلام و آئمہ کرام رکا ان و کی افتاد الله میری امت کو گر ای پرجی تبین اس لیے کہ فرمان نبوی افتاد اس

ہے۔ لہذا ابسیفہ خطاب بھی صلّوۃ وسلام عرض کرنا جائز وٹا بت ہے اور تغییر روح المعالٰ میں سَلِّمُوُّا تَسْلِیْسًا کی تغییر ای بیفرمائی ہے کہ

قُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَااللَّبِي وَ لَحُودُة

لين بسيغة خطاب وحاضر الكشكام عَكَيْكَ النَّهَا النَّبِيُّ "ياس كن شل السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ" يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَغِيره رِدْهو\_

الأجلُّهِ الْعُلَمَا اللَّهِ الْكُنْرُ الْعُلَمَاءِ الْأَجِلَّةِ"

اکثر اجل علماء کی بھی تغییر و مسلک ہے خود رسول اکرم صلّی الله علیہ وسلم نے قرمان خداوندی کے موافق اپنی امت کو عین نماز و تشہد میں سلام کی تعلیم ہی بصیغہ خطاب، حاضر فرمائی ہے۔ جے ہرنمازی مسلمان پڑھتاہے

" اکسکلام عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُ" (سلام ہوآ پ پراے نِی پاک)
اگراس پی شرک و بدعت کا کوئی شائیہ ہوتا تو قرآن وحدیث پی اور عین حالت نیا
ہیں ہرگز پہنیم شدوی جاتی اور جب نماز جیسی خاص عباوت پی رسول الشسلی اللہ طر
وسلم کونداء کے ساتھ سلام شرک و بدعت نہیں تو ہیرون نماز نداء کے ساتھ صلوٰ قوسلام کی
ممانعت کا سوال بی پیمانیس ہوتا۔ بعض لوگ نماز والے ورود کی تو بہت فضیلت وتا کہ
بیان کرتے ہیں محر نماز کے سلام بھیفہ خطاب (اکسٹلام عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیْ ) کا ذکر
زبان پرٹیس لاتے۔ بیمانسانی نہیں تو اور کیا ہے؟

لفظ صلوق: جس طرح تمام اوقات میں ورود پڑھنا اور عداء وخطاب کرنا جائز و تابت، ای طرح نماز کے علاوہ کسی بھی لفظ کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی پابئری نہیں ۔ علامہ فاری علیہ الرحمة نے شرح ولائل الخیرات ص ۲۷ میں فرمایا:

"جس طرح بھی درود پڑھے لفظ صلوۃ کے ذکر کے بعدوہ درود ہے"



المراح المحال المحال المحال وه الله كنز و يك يحى المحال المحال

( کتاب بهمعات ص ۲۹ از شاه دلی الشرندت د ولوی) المركت تمهاد ا كاير (يزركون) كرماته ي- (كشف الغمه ص ١١١م شعرا صلاح الدين الوفي: تاريخ اسلام كرمايد انتار عاش مصطف الله فاتح المقدس مجاعة اسلام عادل وديندار سلطان صلاح الدين الوبي رحمته الشرعليه (متوفى ١٨٨٥مه نے چھٹی صدی ہجری بیں ایج وَ ور حکومت میں بونت اوْ ان اکت للوہ وَ وَاللَّهُ ا عَلَيْكَ يَارَمُولَ اللَّه رِرْ مِن كَاتَكُم جارى كيا اوراس كي باوجود كرسلطان موصوا بذابة خودجكيل القدرعالم وفاضل تجهاسخ سوسال مح عرصه بين متفقه ومسلمهآ أ دین و ہزرگان عظام نے سلطان موصوف وصلوٰ قادسلام کے خلاف فتوی جاری کر کی بیجائے اس کی تا ئید وقصویب فرمائی اوراسے اپنی دعاؤں سے تواز اے ملاحظہ ہو۔ ا مام سخاوی: امام محمد بن عبدالرحمن سفاوی (متوفی ۴۰۹ صه پایچ سوسال پہلے) ان صدی ججری کے جلیل القدر امام و بزرگ اور حافظ ابن ججرعسقلانی شارح صحح بخارا ر منة الله المعلما يسي في كون الل فخرشا كروين جوايي مشهور كماب "الْفَقُولُ الْبَدِيمُ إِنَّ الصَّلُوةِ عَلَى الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ كُلِّيُّا " مِن فرمات إلى كَرْ مؤون صرات فجرا جعد کی اذان سے پہلے اور ( تنگی وقت کے باعث مغرب کی تماز کے علاوہ)

اَلصَّالُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَمُولَ الله

يره عن إلى كى ابتراء سلطان ناصر صلاح الدين بوسف بن ابوب (ابوني) كرو میں ان کے تھم سے ہوئی۔ان سے پہلے لوگ اپنے خلقاء پر ''السلام علی الا مام افظا ہر'' والے ، کبرکر مالام کہتے تھے جبکہ سلطان صلاح الدین نے اپ عہد ہی اس بدعت کو باطل

102 ا ا دن صادق 🛬 لى جكدرسول الشصلي الشدعلية وسلم برصلوة وسلام كالتم جارى كيا "اساس كى و المراه الداوراس كي متحب بوت كي دليل الشدتعالي كابيارشادي: وَالْفَعَلُوا الْمُخَيْرِ أورتَكِ كام كرو - (ب ماع ما موره اللَّي ما يت مد) اور معلوم وظا ہر ہے کہ صلوق وسلام اجل خیر وعبادت ہے اور اس کی ترغیب پر عدوارد بین لیس می بات بیدے کیاؤالنا سے پہلے یا بعد صلو ہ وسلام برعت حت الله اللي تي باحث إلى الحي تيت كم إعث الرو القول البدلي ص ١٩٢)

الما المعراني: امام عبدالوباب شعراني مينية (متوفي ١١٥٥ه) جارسوسال مبله وه و شریعت وطریقت عارف بالله اور محقق نداجب اربعه بزرگ بین جوامام جلال و عولَىٰ فَيْ وَكَرِيا الصاري فَيْ حَمِيثناوي اور فَيْ على الخواص رضي الله عنهم جيسے اكابر ا الروجين -آپ نے بھی امام مقاوی کی طرح سلطان ابونی کا دافقہ لکھتے ہوئے قرمایا ملطان عاول صلاح الدين في روافض كاسيخ خلقاء يرسلام كي بدعت كومثا ديا الله عِلَا عَمْوَدُوْنُ وَ الْمُصَّلُّوهُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ بَاوَسُوْلَ اللَّه بِي عَنْ كَاتَكُم ديا و اورویها تون ش اس کا تھم نافذ فرمایا ۔ اللہ افیال جزائے خبرو ہے۔ (كشف الغمه ص٨٧ بإب الأوان)

المام الن جر: المم احد بن محمد يني كل متعلية (متوفى ١٥٥ صرحار موسال ملك) ا معلوة محدث كبير ملاحلي قارى ميشية كاستاد اور عليل القدرامام اور بزرگ ا - آپ نے بھی امام خاوی میں کیا کے مواثق مضمون قل کرنے کے بعد فرمایا: " وَنِعْمَ مَا فَعَلَ فَحَزَاهُ اللَّهُ تَعِيرًا لِعِي سلطان صلاح الدين ف الن كے ساتھ صلو ۃ وسلام كاطريقہ جارى فرماكر بہت اچھاكيا' اللَّدا ہے جزائے خِر

عطا فرمائے'' مزید فرمایا که مسلوٰة بوقت اوان کی اصل سنت اور کیفیت'' بدعت' ہے۔ لیعن جس ( شے تیک کام کی شرایت وسلت میں اصل موجود ہود دا چی تی صورت وموجودہ کیفیت میں اپن اصل سے تعلق کے باعث بدعت حدثہ کار خیراور باعث ثواب ہوگا۔جیسا کہ سلطان ابولی کے متعلق بیان موا)

مزيد قرمايا كـ "اذان سے بہلے جوسنت اعتقاد كر كے درود يرشھ اسے روكا اور منع كيا جائے " ليتى يا عقاد سنت اذان سے پہلے درود ممنوع ہے اور اگر اس صورت كر سنت اعتقاد نه كرے بلكه مطلقاً بيرنيت خيراً كار خير كے طور پر پڑھے جيسا كه الل سنت يراحة بي تومنع نيس ( فأوي كبري جلداس اساوغيره)

(سُبْحَانَ الله أستله كي يك تيس تقيق ويبري النفسيل فرمادي ب-ماشاءالله) ملاعلی قاری علید الرحمة الباری في بعى است زماند مين صلوة بوقت اذان كا ذكر فرمايا ب اوراي استاذ محرم امام ابن جركى كموافق اس كى اصل سنت اور كيفيت بدعت كلي ب (جس كي تفسيل ندكور بوئي) (مرقاة ص ٢٢٣ ي)

ای طرح علامہ صلفی نے "در فارا" بیل علامہ شامی نے روالحقار" بیل علامہ عمر ين جيم ني منهرالفا كن "بين امام سيوطي في صلوة وسلام بوفت اذان كاذكر قرمايا اورات برى بدعت كهنهى بجائة بدعت هنة قرارديا ليفضله تعالى الرشختين وتفصيل كى روشى ثل اڈان سے پہلے اور بعدصلوۃ وسلام پڑھنے کا جواز واستحباب ثابت ہو کیا جو مملا اور ابتدا آ تھ موسال سے زائد عرصہ سے مختلف مقامات ہر جاری چلا آ رہا ہے۔ چونکہ اس طرر پڑھنا داجب وسنت نبیل اس لیے ہمیشہ ہرجگہ اس کا الترام تبیل کیا گیا لیکن چونکہ بیدورود شريف بال لياس كيفيت سے ير هنانا جا تربيمي فيس بلك جا ترزوستوب بالبذائي ا بدعت وناجا تزاوراذان مين اضافه ويداخلت في الدين وغيرة قرار وينا بجائجة خودنا جائز و غلط ہے۔ کیاماتھین میں سلطان ایونی اور دیکر آئمہاور علماء کا کسی لحاظ سے بھی کوئی ہم یابیدہ

المراكب المراك الما الدوم المرازين إلى مراد ميونا منه بوى بات كمال كالقلندى ب-الركوكي الماندير معيقاس كامرضي كيكن اس كا خالفت توسر اسرزيادتي ومحروى ہے۔

ان بلالی: پیراگر بوتت اذان صلوة وسلام اذان بلالی کے خلاف ہے تو کیالاؤڈ الله الما الما المان كهنا اذان بلالي كے خلاف تبیس؟ سیكر میں اذان كی ''بوعت'' كو الاستقارة تقر

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَحْمِدُكَ وَامْتَعِيْنُكَ عَلَى فُرَيْشِ الْحُ (كتاب البوداؤرشريف عاصم)

اگراؤان سے پہلے ریکمات بدعت واضافہ ہیں تو صلوٰۃ وسلام کے لیے س ا ل " كون ہے؟ اور كير مانعين اؤانِ بلالي كي موافقت كے ليے اؤان سے قبل ميدوعا الكراذان كون فيس يزهة

حديث مشيورين بي كرحالت مرض مين حضرت بلال والفؤ في بعد اوان وَرُعُرُصَ لَهِا الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ بَارَسُولَ الله الحُ

( يرت عليه ١٦٠ ١٨٤)

اور پیھی اذان کے ساتھ ملام پڑھنے کی اصل اور موافقت ہے۔ العصي يومن كابيان: منسر قرآن الامام العالم والشيخ الكامل علامدا ما عيل حتى السطيه (متوفى ١١٢٥ه ١١٨مال ملح) يرة يدم ادك إِنَّ اللَّهَ وَ مَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

الم میں لقل فرمایا کہ " درود وسلام کے مقامات میں سے ہے کہ اڈ ان کے وقت ملی الله علیه وسلم کا نام افتدی من کرورود پر سے۔امام قبستانی نے شرح کبیر میں

و کنزالعباد' کے لقل کیا ہے'' مستحب ہے کہ اذان میں پہلی مرتبہ نام افترس کن کر (الله عَلَيْكَ يَارَسُولَ سَلاكَ اور) صَلَى الله عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله يزع اوردوسرى مرتبين كرقُرَّة عَيْني بِكَ يَارَسُونَ الله كَيْهُم ٱللَّهُمُّ مَيِّعُنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ يُرْهِ\_

ال كاعامل حضور كالفير كى قيادت بيل جنت بيل داخل بهوكا ميط بيل روايت به كر مجد میں صنور کا فیٹم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ حضرت بلال ڈاٹھ نے اذال شرورع قرمال اورجب أشْهَدُانَ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّه بِرْهَاتُوسد ين اكبر ظافي ن دونول الكوشف جوم كرآ كهول عالمًا عَاور قُوتُهُ عَوْنِي بِكَ يَارَسُولَ الله يرٌ حا۔ جب اذان ختم ہوئی حضور صلی اللہ عليہ وسلم نے فریایا ''اے ابو بکر! جس نے میرے شوق میں جھے جیما کمل کیا خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف فریادے گا''۔

امام ابوطالب كمي في بهي امام بن عينيه رحمته الشعليمات" توت القلوب" على يهى روايت نقل قرماني" اس مضمون كے بعد منسر قرآن عليه الرضوان نے ايك سوال كاجواب بحى تريفرمايا \_سني:

اعتراض: الكوشے چومنا اور آ تھوں برلگانا مكروہ بے كيونكداس سلديس كول تھے حديث وارديش موكي

چواب: "علاء كرام نے اعمال من ضعف حديث كو يمي متبول ركھا ہے۔ حديث ك مرفوع نہ ہونے سے اس کاعمل چھوڑ ٹالازم نیں۔امام قبستانی کا اس کوستحب فر ماناورست باور مارے کیا ام ابوطالب کی کا قول کافی ہے کیونکہ ش شہاب الدین سروروی نے ان كعلم وحفظ اور توت حال كى شهادت دى إورائبول ني "قوت القلوب" بيل جو كي المان كوتول قرمايات " (تفير دوح البيان جلدك ياره ٢٢٨ (٢٢٨)

السرائي المالال البر: حضرت صديق اكبررض الله عندے لے كركسے كيے جليل القدر آئمہ نقتها الماريز ركان دين اورمنسرين نے الكوشے چومنے كومفول وستحب فرمايا ہے اور و و بدعت كمنه كاردكيا - آج علم وفضل زيد وتفوى خوف خدا اورعشق مصطف المعامليم بل اليا كابرين امت كاجم بإيكون ب جوامة كر اوران ك المريش کامنفتوي" قابل قبول ہو؟ کوئي نہيں' ہرگز نہيں اب يہ کسی کی اپنی مرضی ان اکا پر برزگان وین کا دائن بکڑے یا آج کے کی "موادی" کے تیجے ہے۔ ورياشة بشرط ب- اورميت وتحقيم نبوي صلى الله عليدوآ لهوسلم ضروري ب-حضرت آ وم عليه السلام "وفضص الانبياء وغيره مين روايت ہے كه مضرت اللام كوجنت مين ديدار جمري صلى الله عليه وسلم كالشنياق بواتو الله تعالى نے ..... الوشوں بن آئيند كاطرح جمال الدى كالله كا كالله كا الله عليه السلام تے الله

وم كرآ تكھوں سے لگائے اور بیادلا دآ دم كيلئے اصل قرار پائى پھر جب چريل

اس نے بی ملیدالسلام کوبیدواقعدستایا تو آپ نے فرمایا" جوافان یس میرانام س

الله الله يوم كرآ ككمول برلكائي مليمان وفي إع-" (روح البيان حواله تدكورو)

تنسير" روح البيان" كاس بيان كى تلخيص تنسير جلالين (مطبوعه اصح المطالح ان ا ك حاشد رِنْقُل كر ك محتى في فرمايا "مم في سي تفصيل اس لي لكسى كر بعض المعلم كي بناء يراس مسلمة ش تناز عدكر يتربين "ر (تفيير جلالين ص ١٥٥٧) اور واقتی جو محض ایسے شوام اور انتے جلیل القدر بزرگوں کے مقابلہ میں اس ا ال قاز عد كرتا اورائ بدعت وبيشوت كة اب اس كى على كرورى وجث وهرى الم بنیں مولی تعالی عشق وہدایت نصیب قرمائے۔

# حضرت ملاعلى قارى عليه الرحمة:

شارح مفتلوۃ اور دسویں صدی ہے مجدد جیں آپ نے اس سلسلہ کی روایا ۔ سیح نہ ہونے کے جواب میں فرمایا '' جب صدیق اکبر رفائٹو کک اس کا مرفوع ہوں فاہت ہے تو بیداس پڑکل کے لیے کافی ہے۔ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ دسلم ہے کہ میر د سنت اور خلفاء راشدین کی سنت الازم پکڑلؤ'۔

(موضوعات كبيرض ١٢)

### تجددالف ثاني يحفظ

جس وقت اذان شنته اگلو تھے چوم کر قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَارَسُوْلَ الله پڑھتے تھے۔

(جوابرمجدوريكتوبات)

اعلی حضرت:

امام احدرضا بریلوی و گفته کی تصنیف" منیرالیمن" اور" نج السلامی" این موضوع برقابل دید بین \_

Carrie Line

الله وَمَالِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلَّوُ اللهِ وَمَلِّمُوْا تَسْلِيمًا ۞

(پاره۲۲ درکوع ۲۳ موره الاحزاب) "بختک الله اوراس کے فرشتے ورود بھیجے ہیں اُس غیب بتائے الے (نبی) پڑا سے ایمان والو! اُن پر درود اور خوب سلام بھیجؤ'۔

A STANTANDER CONTRIBUTION OF THE STANTAND OF T

ی نبیوں کے سرور و امام تم پیہ درود اور سلام پڑھتے ہیں مل کے ہم تمام تم پیہ درود اور سلام

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ حضرت محدر سول الله كالمينة أكاف كرالله تعالى في بلندفر ماياب ملكمة ب كاف كرالله

عَى كَاوْكُر بِ جِيما كِرْآيَة كُريم وَرَفَعْنَا لَكَ فِي كُولْكُ كَايكَ فَيرِين مِعْول ب: "جَعَلْتُكَ ذِكُرًا مِنْ ذِكْرِيْ فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرِكِيْ"

میں نے مجھے اسے ذکر میں سے ذکر بنایا کی تیری یاد میری یاد ہے جس ا تيراؤكركياأى فيراؤكركيا- (شفاشريف جاهلاا)

نيزا پكالك ناممارك ووكرالله ، بهى بدرولاكل فيرات ص ٣٥) بهرحال حضور كا ذكر الله بى كا ذكر باورآ پ پرورود وسلام پر حنا نهايت ا ہم ذکر اور بہترین وظیفہ ہے اور اس کا پڑھنا تہا ہے سعاوت ویر کت واثو اب کا ہا عث ب اور جن مجالس ميں ورووشريف پر هاجاتا ہے وہ بدي مبارك مجالس بيل \_ نيز مماز کے بعد فی کر بلندا واز سے ورووشریف پڑھنا بھی شرعاً جائز ہے اور احادیث مبارک ے تماز کے بعد بلند آوازے ذکر کرنا ٹابت ہے مسلم و بخاری بین ' و کر بعد ثماز'' کے زیرعنوان بذکور ہے۔

"إِنَّ رَفِّعَ الصَّوْتِ بِالْلِكُو حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَيِّة كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ أَعُلَمُ إِذَا النَّصَرَ فُوْ إِبِذَالِكَ إِذَا مَهِمْتُهُ"

یعنی مضور کافید کے طاہری زمانہ میں فرض تمازے بعد بلند آوازے ذکر ہوتا تفاحضرت ابن عماس وللفؤون فرمايا" جب يس اس وكركومنتها تفاقة معلوم كرايتها تفاكه لوگ نمازے فارغ ہو گئے ہیں''۔ حضرت این عباس بالٹیڈو اپنے بچین کی وجہ سے چونک محرين موتے تھاس ليے ذكرياك كى أوازاية كھريس س ليتے تھاورمعلوم كر لیتے سے کراب نمازختم ہوئی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر

بعداماز بلندآ واز عدرور شراف باعظ كاييان 100 ال ساويل ال

ل لر پڑھنا جائز و فابت ہے۔ چٹانچہ علامہ این تجرنے کتے الباری شرح کی ال حديث كر حمد القل فرمايا ب-

الْهِ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِاللِّكْرِ عَقَبَ الصَّالِةِ مین اس حدیث میں دلیل ہے کہ فماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے۔ العلمية والمحيمة على العامديث كتحت بعض ملف عاد كاد ياد بلند ا الركر نامستحب لقل فرمایا ہے۔حضرت این عباس ملافظ ہی سے مردی ہے کہ الله عنه الميلانيهان تك الله كافر كروك كافرهم بين ريا كارقرار دين" (طبراني) معشرت ابومسلم خولانی وابوسعیدرشی الله عنهما سے روایت ہے"الله کو باو کرو

البيال لوگ تههين مجنون مجنون "جيش وحلية الاولياء) ميدودول حديثين المر بردلالت كرتى بين - ( يَجِة الفكر )

معرت عبدالله ابن زبيرض الله عنها عدم وي ب كدرسول الله طافية المازكا نے کے بعد بائد آ وازے فرماتے

" لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُوَهُوَ عَلَى وَ لَا قُولَةَ إِلَّا مِاللَّهِ لِآلِلَّا إِلَّا مِاللَّهِ لِآلِلَّةِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الثَّناءُ الْحَسَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ المُعَافِرُونَ" (معلم مِشَاؤة ص ٨٨ مَنَ) بالصَّافة الما الذَّر العدالسافة والمُعالَّمَ ) الد منفي كي مشهور كذاب" روالخدار شرح ورفقار" بين حصرت امام شعراني ميشان

أَخْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلُفًا وَ خَلْفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ غَيْرِهَا

"لینی علاء سلف و خلف کا اجماع ہے کہ مساجد میں جماعت کا ملکر ذکر کرنا



مستحب ہے مگر سویا ہوا ہویا پہلے سے نمازیا قرآن پڑھ رہا ہوتو اسے تشویش میں نہذالیان (ردالحتارس ۱۸۸۸ج)

تغییررون البیان جلد نمبر سفی ۱۳۰۱ تا ۳۵۲ سبادیه الفکر بحواله مرقات شم ملکون اورخزیدید الفکر بحواله مرقات شر ملکون اورخزید الاسرارصفی پر بذکور ب' آگر ریا کاری شد بوتو بلند آواز سے ذکر کرنا ما بلکه مستخب ہے تا کہ نینداور غفلت دور ہو طبیعت بیس سرور زیادہ ہو دین کی عظمت طا ہو ۔ تعلول دو کا تول و کر منظم والول ہو ۔ تعلول دو کا تول ہو شغیر والول ہو ۔ تعلول دو کا تول ہو تا ہو ہو تیا مت پڑھتے والول کی طرح ذکر کی تعلیم ورغبت ہواور ذکر سفنے والی ہر فشک و تر چیز تیا مت دن پڑھتے والے کی گواہ ہو ۔ "

''مساجد میں حلقہ بنا کر باہماعت و کر جمرکر نا اور تصیدہ و تیجرہ پڑھنا سادا صوفیاء کرام کامعمول ان کے آباؤ اجداد سے منقول اور شرعاً جائز ومطلوب ہے'' (فاولی فیریہ)

قا مکرہ: نہ کورہ ولائل کے علاوہ ذکر جمرے جواز میں امام جلال الدین سیوطی نے ساپر الفکر فی الجمر بالذکر'' شخ عبدالحق محدث وہلوی نے

"توصیل الموید الى الموادیه بیان احکام الاحزاب و الاوراد!
اورمولاناعیمائی کشنوی نے "سباحة الفکو فی الجهو بااللہ کو" کئام مستقل رسائل تعنیف فربائے ہیں جن ہیں و کر جر کے جوت میں بکڑت احادید،
ولائل مفتول ہیں جن سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ ذکر جر فی نفسہ اجماعات عیار اور اجمل کیا فاسے مستحب ہے البندا اس کے خلاف اگر کوئی تول ہیں کیا جائے تو،
ویا کا ری یا حدے تجاوز و بی کر پڑھنے پہتی ہوگا ہے جرمفر دا جرفاحش یا جرمضر کہا ہے۔

(جيماك پهلے مذكور بود) كيونك مطلق ذكر جر باليقين جائز دا ابت ب-

ا واز ہے درود ہو ھٹا: علامہ تحبدالرحل صفوری رحمتہ الشرعلیہ اپنی مشہور دمعروف معرف عدالجالس میں نقل قرمائے ہیں '' کہ جب قاری آئیہ کریمہ اِنَّ اللَّهُ وَمَلْهِ کُمُنَةً مُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَكَائِبُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا

104

صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِدَامًا ٢٠ موره الاحزاب، آيت ٥٦) ما مين بلندآ واز سے درووشريف پر حيس - ني كريم الفيان سے مروى ہے كہ المعالم المعالم المعالم المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجع المراكع كواه بن جاتي ں صالحین کا بیان ہے کہ میراایک جسان بہت گئیگار تھا۔ میں نے اس کو قربہ کے ان وہ باز نبد با۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے جنت میں ویکھا اور پوچھا کہ تونے م پایا؟اس نے کہا: شمل ایک محدث کے پاس عمیاا وراس سے سنا کہ جو بلندآ واز مسلی الله علیه وسلم پر در و دشریف پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ ن نے اور دیگر حاضرین نے بلند آوازے درودشریف پڑھا اور اللہ تعالی نے ہم الموردالعدب" بين مقول بكري المفافية جمل في وديا المعام باندا واز سے درود شریف بڑھا فرشتے آسانوں میں اس کے لیے رحمت کی دعا . ال"-امام نووی نے "کتاب الاؤ کار" میں خطیب بغداوی وغیرہ علاء ومحدثین الديايا بكر مايا بكر حضور صلى الله عليه وسلم يربلندة واز عدورود شريف يره عنامتحب ب-(نزمة الحالس جلد فافي باب فضل الصلوة عليه كالملكم)

امام این جمر بین بینی نے فرمایا '' درود شریف پڑھنے والے مساجد و فیر ہا ہیں بانند یہ درود وسلام پڑھنے ہیں ' بیتن واضح ہے اس پر نہ کو کی غبار ہے اور نہ کو گی ماارد ہوتا ہے۔ جواس پراعتراض کرے وہ اعترابی اثر اور شیطانی وسوسہ میں جٹلا



ہے اے اللہ کے حضور توبہ واستغفار کرنا اور اپنے اس غلط نظریہ ہے ہاز آنا جائے ؟ اس من جتلار منابسااوقات آوی کو بوے فساویس جتلا کروجاہے۔"

( قَاوَيُ عِدِيثِيهُ ١٦٢)

آ ب كا ورود وسلام خودسنما: ابن تيم (جوي الفين السنت كرام بير) إني " كتاب "مجلاء الافهام" مين طبراني وترغيب وائن ماجه كے حوالہ نے نقل كرتے إلى الوالدرواء فالله عمروى بكرسول الشاللة فرمايا:

" مجمعہ کے ون جھے پر ورود کی کئر ت کر و تحقیق مید یوم شہود ہے جس میں اا عاضر ہوتے ہیں۔ نیس کوئی برو جو مھے پر درود پڑھے کر مجھاس کی آ داز بھی جاتی جا ہوده (مشرق ومغرب) كين يكى موءم (صحابر) قرض كيا:

كيا وفات كي بعد بهي؟ قربايا: ميرى وفات كي بعد بعى \_ ي تك الله زين برانبياء كاجهام كهاناحرام فرماديا\_ (جلاء الافهام ص٢٠)

مقلوة شريف يس بكراس ارشادك بعد حضور سالية فرمايا "فَنَيِيُّ اللَّهِ حَنَّى يُرْزَقُ"

ليتى الله كانى بعدوفات محى زنده بوتا باوراس كورزق دياجا تاب (معكوة ص ١٢١) كمّاب الصلوة بإب الجمعة ، تيسري فصل)

رمول الله كالأيلام كاندمت شي عرض كيا حميا:

جولوگ بظاہر حضور سے فائب جین ( دوسرے ملکوں اور شیروں میں ، ہیں) اور جو حضور کے بحد آئیں (پیدا ہو گئے) آپ کے نزویک آن کے ورود کا حال ٢٤ الى آب فرمايا:

"أَمْمَعُ صَلُوةً آهُلِ مُحَبَّتِي وَآغُرِ فُهُمْ"

ا سمادل کے العنى الل محبت كاورود (جاب و ونزويك مويا دور) مي (بلاواسط) خودستنا ا ایش بیجان کمی ہوں اور غیرانل محب کاورود مجھ پر پیش کیاجاتا ہے۔ (ولائل الخيرات ١٥٥٥ شرح مطالع المر ات ص٥٥)

الله مُسْلِم يُسَلِمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّاللهُ عَلَى رُوْحِي حَتَّى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ" ، المان مجير سلام عوض كرتاب الله تعالى ميري روح كوعالم استغراق يهاس كي و فجافر ما ویتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب ویتا ہوں ' ۔ بیر جواب زائر روضہ ا رخاص نبیں بلکہ کل مکان وزمان ( قریب وبعید ) کوشامل ہے۔(مفکوۃ ص ۸۶، السافية النبي التينية وفصلها دوسري فصل مشرح شفاعلى قارى ج ١٩٩٣) إِلِّي أَوْلِي مَالاً تَوَوَّنَ وَأَسْمَعُ مَالاً تَسْمَعُونَ

(غيب ودورك) جويزتم نيس و يحصة دهش ديكما مول اور (غيب ددور) ك م نیس منتے میں منتا ہوں۔(مفکوۃ شریف ص ۲۵۷)

مظاوہ ازیں ارشاد ہے "جمے یر پیراور جمد کو (بالخصوص) درود پر حووفات کے المُسْمَعُ مِنْكُمْ بِلَا وَاسِطَةٍ شَلْتِها داورود بلاواسط سنول كا"-

(انيس أنجليس المام بيوطي ص ٢٢٥)

ابوامامه بابلی رضی الله عندے مروی ہے میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كو ا نا "الله تعالى في جهر سے وعدہ قرمایا ہے كەميرى وفات كے بعد بجھے مشرق و کے امتیوں کا درود سائے گا۔ تحقیق اللہ تعالی کل دنیا قبر میں میرے سامنے و كا در مين جميع خلق خداكي آوازسنول گااورايين ملاحظه فرياؤل گا" \_

(ورة الناصحيين علامه عثان خولوي ص ١٣٢٥)

علامہ ایوسف بہانی ویج عبدالحق محدث دیلوی سے قال قرماتے ہیں"اے الماليات والمورظ في كويادكر اوردرووع في كريات مياوادب وتعظيم كي الصلوة والسلام عليك يارسول الله الصلوة والسلام عليك باحبيب الله الصلوة وانسلام عليك يا خليل الله الصلوة والسلام عليك يانبي الله

على بداوراد صفورى و پابندى كرماته ياك كاده چوده موادليائ كرام كي السياعة"(انتهاس)

ا ان قیم نے (جلاء الافھام) میں درود پڑھنے کے مقابات میں پینتیہ وال ۳۵ ن کے بعد درود شریف پڑھنا لکھاہے۔

الْمُوْطِنُ الْتَخَامِسُ وَالثَّلَا ثُوْنَ مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلُوةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْبَ الصَّالُوةِ"

اوراس کے تخت حصرت ثبلی رضی الله عنه کا واقعه نقل کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے بصد "لَقَدُ جَاءَ كُمْ رُسُولٌ أَ خُرسوره توبيتك تلاوت فرما كرتين مرتبه صلى الله الدار السول الله يوس من السيانين بارگادر مالت ش ايساقرب ا الصور المنظم في خواب ش ان كے ليے قيام فرمايا اور ان كے ساتھ معالقة قرمايا الله الم المحول كورميان بوسرويا" ابن قيم في ال كوبطور سندة كركر كم وجنگانه الله يزحنا تاب عليك يارسول الله يزحنا تابت كياب (جلاءالافهام ١٥٥٠)

آفير''روح البيان''ين درووشريف الصلوة والسلام عليك يارسول الله الصلوة والمسلام عليك يا حبيب الله و مینوں کے ساتھ ذکر فریایا اور لکھا ہے کہ میدور ووٹٹریف علیاء بیل مشہور ہے اور بعدالم إليا والسام والمراف بإعدا

14+



حالت اختیار کرے۔ اس لیے کر تحقیق حضور مگافیا کمیتے و مجھتے ہیں اور تیرا کلام 🚈 🛚 كيونك آب صفات خداوندي سي متصف إن اورصفات الهي ش سايك ريسي أَنَّا جَلِيْسٌ مَنْ ذَكَرَنِي

ج مراد کرکے اس کے یا س ہوں"۔

(سعادة الدارين س١٥٣ مدارج العيرة عن ١٢١)

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

محاب كرام عليهم الرضواك اى صيفة خطاب وصلوة وسلام ك ساته وربار بسالت تحيت الله المراح من النيم الرياض وفاح ٢٥١٥)

"السيرة الحلبية" على روايت بكرحقوصلى الله عليدوسلم حس يتم اورور المت كذرفرمات ووحضورك خدمت بالراعض كرتاالصلوة والسلام عليك ياوسول الم (ميرت طبيه ١١٢)

يكى روايت السلام عليك ياوسول الله كالفاظ كماتهم مكلوة ترايا میں صفرت علی رضی اللہ عندے مروی ہیں۔

علامه شهاب احد خفا حی نے شرح شفا شریف بیل دوایت کیا کہ بی سلی ا عليه وسلم فر ايا وجس في وس مرتبه محص سلام عرض كيا لين

السلام عليك يارسول الله

كهاكوياس في ايك فلام أزادكيا" \_ (تيم الرياض جماس ٢٩٣) شاه ولى الله محدث و ولوى اينى مشهور كتاب "اختياه في سلاسل اولياء" شر فرماتے بین 'جب می کی نماز پڑھے تو سلام چیرنے کے بعد ' اوراد فتیہ'' پڑھے جو ا چورہ سواولیاء کرام کے متبرک کلام کا جموعہ ہاں جموعہ میں ساتھ ورود فريف مذكور ب-

144



اس کے بہت سے خواص وقو انکہ بیں '۔ (تغییرروح البیان ج اص ۲۳۵) ان محتفر حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ درود شریف المصلوق والسلام علیك بارسول الله صلی الله علیك وسلم باوسول الله

پڑھنا یا رگاہ رسالت بیس لفظ یا کے ساتھ بھیند خطاب صلوۃ وسلام عرض کرنا شریا، وٹایت ہے اور عبدرسالت سے لے کرآج تک اٹل اسلام وعلاء واولیاء کرام جس، ومعمول ہے اور نماز کے بعداس کا پڑھنا بہت می برکات و بارگاہ رسالت بیس قبولیہ قرب کا یاعث ہے۔ مدینہ منورہ بیس یا ٹیجس نمازوں کے بعد یارگاہ رسالت بیس ا طرح درووشریف پیش کیا جاتا ہے۔اورخو ونماز بیس ہر نمازی اپنے اپنے مقام پر ہم نماء و خطاب یارگاہ رسالت بیس

المسلام علیك ایهاالنبی و رحمته الله و بر كاته عرض كرتا هے بينى اے تي آپ پرسلام اورالله كى رحمت و بركات نازل ہوں "ا فماز ميں عماء و خطاب كے ساتھ جب سلام عرض كرنا واجب ہے تو نماز كے طاور طريقة شرك و بدعت كيے ہوسكائ ہے؟

مولوی حسین احمد "مدنی" سایق صدر دیو بند نے ایپ رسالہ" شہار تا تب" کے ص۱۵ پر کھھاہے کہ ہمارے (دیوبند کے ) بزرگان دین اس صورت (الصلوة والسلام علیك یارصول اللہ)

پر جملہ صور درو دشریف کواگر چہ بصیغہ خطاب و ندائی کیون نہ ہوں مستحب وستخسن جا۔ ایں اور اپنے متعلقین کوائی کاا مرکرتے ہیں'' (اس امر کے باوجود معلوم نہیں دیو بند کے متعلقین اس ورود شریف کے بارے ش کوا اختلاف کرتے ہیں اور اس کے وردے محروم کیوں رہتے ہیں)

والإ و ال: ١٤٥ ه ش فاتح بيت المقدر مجام اسلام امير عاول سلطال الإ في رحمة الله طيه في موذ تول كوهم قربايا كهاذاك كربعد الصلوة والسلام عليك يارسول الله

استام دیمیات اورشهرول میں میتھم جاری کیا۔ (فیجنز اہ الله خیو ا) امام شعرافی ص ۸ کے القول البدلیج امام خاوی ص ۱۹۴ روالحق رعلامه شاکی معلویہ ص ۱۹۳ سعاوة الدارین علامہ جہانی ص ۱۷۲)

المام مخاوى علامه شامئ تطامه عمر صاحب شرالفاكن اور علامه بيهانى

، المَّوَابُ أَنَّا مِدْعَةٌ حَسَنَةً يُوْجُرُ فَاعِلُهُ بِحُسُنِ لِنَّتِهِ"

ن یہ ہے کہ صلّوۃ عثدالاؤان بدعت حسنہ (انچھی چیز ) ہے اور اس کا یہ کے باعث مستحق او اب ہے۔معلوم ہوا کہ علاء اعلام وفقہاء اسلام مطابق اؤان کے ساتھ صلّوۃ وسلام ماشاء اللہ ۸۲۸ سال سے مسلمانان ال سنت و جماعت میں جاری ہے اور اس کو''نی چیز'' کہنے والے خود اس مدی کی بیداوار ہیں۔

الب کی مجالس: دیلی حفرت عمر رضی الله عند سے روات کرتے بیل کدر مول فر بایا ''مجھ پر درود پڑھ کرائی مجالس کوزینت دو۔ شخقیق بھے پر درود پڑھ نا اسٹنہارے لئے نور ہوگا'' نیز فر بایا'' جس آؤم نے اپنی مجلس میں نداللہ کاذکر اپنے نبی پر درود پڑھا' قیامت کے دن اگر چدوہ جنت میں داخل ہو جا کیں اسٹن ذکر و درود نہ پڑھنے کی وجہ سے اس اثواب کی کی کے باعث ) انہیں اوگی'' یا حصن حمید میں میں ۱۳۴۴) يعدفها زيلتدآ وازم سعدد ودشريف باره

بعض صحابہ ڈیکٹری سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا '' جس مجلس بیل ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اس مجلس سے ایک ایسی پا کیز وخوشہوں ا جو آسمان تک کی جاتی ہے۔ پس فرشتے کہتے ہیں بیرہ وہ مجلس ہے جس میں جمہر رسا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا۔ ( دلائل الخیرات ص ۴۵)

ان احادیث مبارکہ سے درود شریف کی مجالس کی اہمیت اور ان کا مصطر دمبارک ہوتا گاہر ہے۔ المحد نثر ایشنگت و جماعت کی محافل ومجالس واجلا مصطر دمبارک ہوتا گاہر ہے۔ المحمد نثر البشنت و جماعت کی محافل ومجالس واجلا درود شریف کی عام کشریت ہوتی ہے۔ خوش لفینب ہیں وہ لوگ جو درود پاک کی ا قائم کرتے کان میں شریک ہوتے اور سب مل کر حضور مخافی کے ارشاد کے مطابق سلام سے اپنی مجائس کوزینت دیتے ہیں۔

#### ( والله ورسوله اعلم)

ور مرول کی زبان ہے'' گلو پھاڑنے ہے متع کیا ہے اور مطلق آیات و مار ( کر جبر کے )جواز پروال بین'۔

(ذکر جرو فرکر فقی) دونوں میں فضیات ہے میں وجہ کمی وجہ سے جبرافضل اوجہ نے فقی انصل ہے' ( فقا دی رشید مید دیو بند میر سے ۱۲۳ / ۲۱۳) الراور و عالیں جبراللہ تعالیٰ کوسنانے کے لیے قبیل بلکہ فرکر کونفس میں ٹابت و نے وسواس کو دور کرنے اور دوسرے اشخال ہے روکنے کے لیے ہے۔'' ( فتح البیان صدیق صن خان جلد ۲ ص ۲۵)

علقہ بائدہ کر ذکر کی میر کیفیت مخصوصہ قرآن اور عدیث سے (صراحتہ) اگر چکہ جبرمفرط (عدسے زیادہ) نہ ہواور دیاء سے پاک ہواور نماز یوں کو الصلوة والسلام عليك ياسيدي يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله

از افادات: الحديث مولانا حافظ محراحسان الحق صاحب رضوي متاللة

حسب فرمائش مولا ناالحاج ابوداؤ دمحمه صاحب قادري رضوي طينة

بحدثما زيلتما والاستندر ووشريف بالا 144 يريشاني مد جوتو اس كومنع نبيل كرنا جاب مطلقا حرمت كي نسبت امام الوحذيذ ال ورست نیس اورشامی نے روالحقار جلد اول پی نفل فرمایا ہے کہ سب اہل علم منظ مناخرین کااس پراجا ع بے کیل کرؤ کر کرنا خواہ مساجد میں ہو پہندیدہ ہے" (ما مِنامه تعليم القرآن مواوي غلام خال رو ليندِّي جولا في ١١٤ بلندآ واز مے کلمہ پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ تلفظ درست ہوریا کاشائے دیا۔ المازير معة والع ياسون والعالم الاوت كرف والع كوتشويش شاموتي مو (ما نهنامه تعليم القرآ لناراو لينذي فروري ١٩٩٤) ضروري حوالها وراطيف العدتماز و بوقت اذان صلوة سلام كمنكرين اوا بدعت ویتاونی درود کہنے والوں کے امام مولوی حسین علی وال پھی وی نے آیت، ملام كارجديدي الفاظ ين تحريكيا ب "الشريخالي اورطائكروسول برأة فرين أفرين كررب إلى كه يارسول واه وا\_\_\_\_امد موموم محكي آخرين آخرين كرو"-(بلغة الحير ال ١٤٢٥-٢٤٧)

كناب " تخفيد بابيس ا" مرتبه اساعيل غرانوي بين بدين الفاظ ملام بإهاب-"سَلَامٌ عَلَى لَجَدٍ وَمَنْ حَلَّ بِالنَّجَدِ" ديوبند بووما يوكيابية قرين واهوا اورتجدي سلام يرثبوت تيسع

9.

ال روایت میں حضرت ایو تحذورہ رضی اللہ عنہ سے ۱۹ کلمات بالتر جی مروی ہیں۔ مارش واضطراب کے سماقط ہے۔

ال الحرح جس روایت میں قبنی فیصل بھا صوفتان کُمَّ تَوْفَعُ صَوْقانَ آیا الله مین ہے۔ اس میں حارث بن عبیدا بوقد امدراوی ہے جس کوامام احمد نے الله بت اور ابن معین نے ضعیف کہا ہے۔ امام نسائی نے بھی فرمایا کہ وہ تو ی اور شفی تماز واؤان وا قامت الحالی تحقیق پر شنی ہے۔

ا قامت: حضرت الوقاوه الأثناء روايت برسول الله كالنائية فرمايا كي ليه اقامت كي جائع كفرے نه ہو (بیٹے رہو) يہاں تك كه شكے الاسے) فكلة و كيلو\_(مثكلوة صفركة)

ای لیے فقہا احتاف کے فزدیک شروع اقامت کے وقت کھڑے ٹیلی ہوتا اس وقت کوئی آئے تو وہ بھی بیٹھ جائے اور جب مکبر سبی علی الصلواہ سبی المالاح کیجاس وقت سب کھڑے ہول کیونکہ بمطابق حدیث حضور صلی اللہ علیہ منت نشریف لاتے ہول کے ملخصا۔ (اشعنہ للمعات صفح اسام جلدا)

مَّرُ رَسُولَ اللَّهُ كَالْمُنْ لِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَعْدَ الطَّبُحِ حَتَّى مَطَّلَعَ الشَّمْسُ" مُن يرُّ مِنْ كَ بِعِدِ طلوعٌ آفراً بِمَنْ كُونَى ثَمَا رَثْمِينٌ "(مَثَلُوةٍ صَفْرَهُ)

معترت این عررضی الله عنها سے اگر شی کی منتیں فوت ہوجا تیں قبضا ہے کہ اللہ مقال کے اللہ مقال کی اللہ مقال کی اللہ مقال کے اللہ مقال کی اللہ مقال کے اللہ مقال کی اللہ مقال کی

بستم الله الوصلي الرّحيم الله الوصلي الرّحيم الله وصحيم المحمدة و تصفيه المحمدة و تصلي الله وصحيم المحمدة و تصلي الله وصحيم المحمدة و تصلي الله وصحيم المحمدة و المحمدة و تعالى وسوله المحريم و على الله و صحيم المحمد الله و الله و صحيم الله و الله

پُرْ آپ نے بُرک افران میں دوبار الکصلوة تُخیر بِمِنَ النَّوْمِ کَمِنْ کَا بِحَیٰ کَامِ کَا مِکْ کُمُ دیا۔ (مُشَاوُ وَصَفْرِهِ ۲)

ا قامت: بروایت حفرت بریده فافن قرشتے نظم آلاف امدة مفل دالك اذان كيرابرا قامت كے كلے بحى كها كاوردوبار قد فامن الصلاة أبر عنه اضاف كيا۔ (جامع المرانية صفي وس)

اس طرح اذان کے 10 اورا قامت کے 21 گئے ہوئے۔ حضرت ابو تخدورہ ڈٹا اسٹ کے 21 گئے ہوئے۔ حضرت ابو تخدورہ ڈٹا اسٹ کے 21 گئے ہوئے۔ مسئول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ کھنے اتحامت کے 21 گئے سکھائے۔ (ابوداؤد سلی ۲۲ کے ابن مار مغیرات میں مغیر میں مقبولا و سنی ۲۳ ہے اوی صفیہ ۸۱۸ میں مقبولا اسٹ مند مقبولا و مسئولا و حصرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: ایک شخص نے اتا مت مختفر پردھی تو حصرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: ایک شخص نے اتا مت مختفر پردھی تو حصرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا:

تیری ال مرے افران کی طرح اقامت کے بھی دودو کلے پڑھے۔ ( میرة القاری صفح ۱۴ جارہ) الذان کینے لگاتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شندا کرو (گری کی شدت کم اور وفت شندا ہونے دو) تھوڑی دیر بعد مؤون نے مجرارادہ کیا تو آپ نے فرمایا شندا ہونے دو۔ تھوڑی دیر بعد مؤون نے مجرارادہ کیا تو تیسری یار بھی آپ نے فرمایا شندا

یہاں تک کرسا میڈیٹول کے برابر ہوگیا۔ پھرآپ نے فرمایا گرمی کی شدت دوز خ کے جوش سے ہوتی ہے۔ (بخار کی باب الافران سفحہ ہے)

(معلوم ہوا کہ گرمیوں بیل نماز ظہر کوشنڈے دفت بیں پڑھنامستحب ہے جبیسا اساف کا مسلک دعمل ہے اور نماز جمعہ کا بھی بہی تھم ہے )

ا سرعصر : حصرت علی بن شیبان رضی الله عند سے روایت ہے۔ ہم رسول الله گالیگا کی مت بیل حاضر ہوئے تو آ ہے عصر کی تماز بیل تا خیر فرماتے تھے جب تک سورج سفید و مرد بنا \_ (زرد ہونا شروع نہ ہونا) (ابوداؤدشریف)

معلوم ہوا کہ نمازعصر بونٹ عصر تاخیر کر کے پڑھنامتحب ہے اگر اتنی تاخیر نہ کے کسورج زرد ہونے گئے کیونکہ اتنی تاخیر کمروہ ہے۔

الا باعمامید: حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے دوایت ہے۔ بی کریم صلی الله علیہ وسلم المایا '' یا عمامہ نماز کا ثواب چیس گنااور باعمامہ جمعہ کا ثواب سنز گنازیادہ ہے۔ (ابن عسا کر ۔ چامع صغیر صفحہ ۴۸ جلد۲)

نیز قرمایا عُلَیْکُمْ یِالْعَمَانِیمِ "معامه با تدهنالانهم کرو" (مفکلو تا شریف جامع صغیر صغیر ۱۳۶۳ می از دا تد صفحه ۱۳ جلده) جسب شروع کرنی کنیل آذان کا کلسل کرنالازم ہوگیا۔ قرآن مجیدیں ہے لا تبُطِلُوْ ا اَعْمَالْکُمْ ایٹِ عُل یاطل نہ کرو۔ (پاروا ۴ کا ۸ مورد کر ، آبت ۴۲) حدیث شریف میں ہے "اِللَّ اَنْ تَعَلَّوْعَ" لیٹی جونماز فرض نہ ہوا کرشروں لی جائے تو اس کا پورا کرنالازم ہوجا تا ہے۔ (مفکلو قاصفی ۱۲)

ای بناپرایک فیرمتصل السندهدیث بی ہے کہ ایک وقعدرسول اکرم کالیا ایک فخض کوتماز فرض کے بعد طلوع آفاب سے پہلے سنت فجر پڑھتے ویکھا تو آپ ایک خش کوتماز فرض کے بعد طلوع آفاب سے پہلے سنت فجر پڑھتے ویکھا تو آپ اے نداس کے تو ڈنے کا حکم دیا ندو بار و پڑھنے کا بلکہ خاموشی اعتباد فرمائی۔ (مشکل قاصفی 19

کیونکہ اس وقت اگر چہنماز پڑھناممنوع تھالیکن جب شروع کر کے پڑھ ''گئاتواب ہوگئی ہیہے بھکم حدیث خفی نماز کی تحقیق۔

اسفار فیحر: حضرت دافع این خدی رضی الله عنه سے دوایت ہے ہیں نے رسول السفار فیحر : حضرت دافع این خدی کرضی الله عنہ سے دوایت ہے ہیں نے رسول السفار کرو(روشنی میں اوا کرو) کیونکہ اس میں بڑا اجر ہے۔ '(یہ حد البوداؤ در داری اور ترقی میں ادا کرو) کیونکہ اس میں بڑا اجر ہے۔' (یہ حد البوداؤ در داری اور ترقی نے دوایت کی ہے اور اہام ترقدی نے اس کوحس کی البوداؤ در داری اور ترقی نے بر دوایت میں ہے ۔ رسول الله طابع نے قربایا ''جوشن فیجر کی المدوشنی میں بڑھتا ہے الله اس کر دوایت ہیں بڑھتا ہے الله اس کی قبر اور قلب کومنور کرتا ہے اور نماز قبول فرما تا ہے علاوہ ازیر تکس وائد جیرے میں فیجر پڑھتا جا جا دو گوں کی مشقد کا باعث مردوہ ہے اور حقی نماز روشنی میں پڑھنا زیادہ تواب و کشرت جماعت اور سہولت ہا کہ کر دو ہے اور حقی نماز روشنی میں پڑھنا زیادہ تواب و کشرت جماعت اور سہولت ہا کے باعث ہر طرح بہتر و مبارک ہے۔ مشخصاً (افعوندا للہ جا ہے)

ا برا وظهر :حصرت ابود رغفاری رضی الله عند برویات ہے کہ 'ایک مرتبدووران ا

ن من الركري" (جمع الزوا كرصني ١٨١ علدا)

ا بیشیج ہاتھ ہا نفرھٹا: حضرت علی رضی اللہ عند نے نماز میں اپنی وائی تھی کی اپنی میں اللہ عند نے نماز میں اپنی وائی تھی کی اپنی اللہ کے سرے پر رکھا اور فر مایا آئسٹیڈ و صفع الکھنی علی الکھنی تعضق السُّر قرق بر کا لیا اللہ میں اس مدیث کی سند ضعیف بتائی گئی ہے کر بھی ہی کے قول سے ورائی اللہ میں اس مدیث کی سند ضعیف بتائی گئی ہے کر بھی ہی کے قول سے اللہ ہیں اس کی تھی ٹابت کی گئی ہے۔ (الجو ہر مع السنن صفی اللہ علیہ) معظرت اللہ عند داوی جی کہ تیں چیزیں افتاد تی نبوت سے جیں۔ معظرت اللہ عند داوی جی کہ تیں چیزیں افتاد تی نبوت سے جیں۔ دور ہم کھولی نبوت سے جیں۔

ا ا محرى كفائي ين تا خر-

- Cultage

وَضعُ الْيَلِدَا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرَى فِى الصَّلُوةِ تَحْتَ السَّرَةِ
 دانِ الشَّرَةِ
 دانِ الشَّرَةِ

(الجويرصخيه، جلدم)

اس حدیث سے پہلی حدیث نے تقویت پائی اوراس کا ضعف جاتا رہا۔ حضرت واکل رٹائٹڑ صحابی نے فرمایا جس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکر کھا؟ سے بیمید علی شدمالیہ فی الصلوۃ تعجت اللسوۃ کرآپ نے نماز جس اپناوا ہنا ساسرے ہاتھ پرناف کے بیٹے دکھاتھا۔ (رواءاین ابی اشیبہ راتعلیق انجیہ صفی ۲۸۲) اس محدث ترقدی نے حقی شہونے کے ہاوجود تاف کے بیٹے ہاتھ ہا تھ جا تو جا کر کہا سال محدد اللی علم صحابہ کرام و تا بعین عظام کا معمول بتایا۔ (ترقدی صفی ۱۳۳۳ جلدا)

ات خلف اللهام: منفره وامام دولول پر واجب ہے كه تماز يس سورة فاتحه

شنگے مرتم از بدعت مولوی عبداللہ خطیب جامع مبحد" المحدیث ویرہ غازی نا ا کا فتو کی ہے کہ "بدن پر فیتی کپڑے موجود میں ہاتھ میں گھڑی بندھی ہے لیکن سر سے تو پی یا بگڑی اتاد کر نماز اوا کرنامن گھڑت مئلہ ہے بلکہ بدعت ہے۔ نبی اگر مسل اللہ علیہ وسلم یا کسی صحافی نے سر پر تو پی یا بگڑی اتاد کر نماز اوا کی ہو کسی تھیجے حدیث ال برگز جیس "۔ (رسالہ ضرب الفاس کا جواب صفح الے)

" تصحیفه المحدیث ؟ كراچى كم محرم استا اصفه ۲۹ پر به فتو كا تدكور ب كه الله اقال فرمایا خُذُو از ینتنگم عِند گلّ مسجد (پاره ۸ سوره الاعراف، آیت ۲۱)

اس آیت سے تابت ہوا کہ ٹوپی یا عمامہ کے ساتھ نمازی پڑھنی اول ا افضل ہے کیونکہ ٹوپی اور عمامہ باعث زیب وزینت ہے اور نمازی کو اچھی دیکت میں کھڑ اہونا چاہیے۔"

بعض صدیقوں بیل مونڈھوں تک اور بعد بیس کا نوں کے بالائی جھے تک ہاتھ اضافے کا ذکر ہے۔اس حدیث پڑعمل کرنے سے سب بیس تطبیق ہوجاتی ہے کیونکہ جب انگوشھے کا نوں کی لوتک انتھیں کے تو ہاتھوں کا نچلا حصہ مونڈھوں تک ہجی پڑتی جائے گا اور اس طرح دونوں صورتوں پڑعمل کے باعث بینوں جامع وکا مل ہوگا اور صرف مونڈھوں تک ہاتھوا ٹھانا ناتھں رہےگا۔

( فی القدر صفیه ۴۳۵ کیلدار نووی شرح مسلم صفیه ۱۶۸ کیلدا) ملخصا " رسول الله مانگینا می فرمایا اسے این جمر۔۔۔۔عورت پوفت تماز اپنے دونوں

عديث بُوي كَالْفَالِمُ مِن لَمَا لَا تَكُونَ كَامِيال

ا کاپ نے پڑھناشروع فرمایا۔

(طخاوی صفحہ ۴۳۴ علدا) این ماجہ سفحہ ۸۸۔ مند صفحہ ۴۳۳ علدا)

الہ بھاعت کے ہر فرد پر فاتخہ پڑھٹا لازم ہوتا تو آئخضرت صلی الشعلیہ وسلم

الہ بھاعت کے فاتخہ پڑھنے کواپنے لیے کافی نہ بھتے۔ پھر بیڈنماز آنخضرت کالٹیلم

ماہرہ کی آخری نمازوں میں سے بس سے معلوم ہوا کہ اگر پہلے بھی سورة

ہوا کہ فرد پرلازم تھا تواب لازم نہیں رہامنسوخ ہو گیا ہے کیونکہ آپ سے صرف

ار می حدیث لا صلوفة لهمن لکم یَقُوء بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ کَاتَّرُنَّ کُمْ یَقُوء بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ کَاتَّرُنَّ کَا اوری کے استاذا مام احمد بن مُنبل اور استاذالا سائند وسفیان عیبیتر نے فرمایا ناڈا ملف یُصَلِّی وَ حُدَهٔ لیعنی جُوتُس امام کے بغیر تنها نماز پڑھے وہ فاتحہ ضرور ملائی نماز بے فاتحہ کے بیس ہوتی۔

(رَيْرِي صَفَّيهُ ١١٧) جلدا \_اليوداؤر صَفْيه ١١ جلدا)

معلوم ہوا کہ خفی تماز قرآن وحدیث ہے موید ہے۔

ا استنه: أيك وفعه حضرت موى علينهائ وحاكى اور بارون عليه السلام في المستنه: أيك وفعه حضرت موى عليه السلام في الم المستناق في فرمايا قَدْ أُجِيبَتْ دَعُوكَكُمّا تَمْ دونول كى دعا قبول مونال -( يارواا عما اسوره يونس ، آيت ٨٩)

یته چلا که آشن دعا ہے۔ بخار کی ٹیس بھی اسے دعا کہا گیا ہے۔ (صفحہ ہے احماد)

اورالله تعالى نے دعاش اخفاء كو پيند قرمايا ہے۔ قرآن مجيد شرا ہے۔ اُدْعُورَ بَتْكُمْ تَصَرَّعًا وَ خُفْيةً السِين رب سے دعاكر وَكُرُّرُ النے اور آبستہ۔ (پہرائے ۱۳۵۸) پڑھیں مگر مقتدی کو امام کے چیچے کسی سورۃ کے پڑھنے کی اجازت نہیں۔اللہ تعالی فرمایا اِفَد قَدِی اَلْمَانِ اللہ تعالی فرمایا اِفَد قَدُ اِنْ فَاسْتَمِعُوْ اَلَهُ وَٱنْصِتُوْ اللّٰ جب قراآن پڑھاجائے تو اے کا انگار سنواور خاموش رہوں ۔( پارہ نمبرہ کا سام سورہ الاعراف، آیت ۲۰ ۲۰)

LIV

حدیث: پھلوگوں نے اہام کے چیچے قرآن پڑھا تو این مسعود واللؤ صحافی نے کا آیت پڑھی اور فرمایا اکسا اِن لَکُمْ اَنْ قَعْقِلُواْ کیا ایکی تک تم نے اس آیت کے ت شہرے ۔ آٹیصِتُوا کیکما اَسَر کُمُ اللّٰهُ فَامُولُ رِمُوجِس طرح تَمْمِیں اللّٰہُ قَالُ نَا مُولُ رِمُوجِس طرح تَمْمِیں اللّٰہُ قالْ نَا مُ

محدث نسائی نے اس آیت کی تغییر ٹیں لیک حدیث بروایت حضرت ابو ہردیرہ النائی و کرفر مائی کدا تخضرت ٹائیڈ کم نے فر مایا اِذَا قَسواً فَسَانْدِ جِسَانَا\* قرائت شروع کرے توقع خاموش رہو۔ (صفحہ ۱۳۲۲) جلدا)

المامسلم نے اس کی تھی فرمائی۔ (مسلم شریف صفح اس اعلاا)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عندے موتو فا وسر فوعاً مروی ہے کہ مَنْ صَلّی دَ کُعَدَّ کَمْ یَقُواْ بِاُمْ الْقُوْانِ فَلَمْ یُصَلَّ اِلاَّ اَنْ یَکُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ چوکوئی دکھت ہے سورۃ فاتحہ کے پڑھے اس کی نماز شدہوئی مگر جب امام کے پیچھے ہو۔ ( تَوْ پُحرفا تَحْدَدِ پڑھے ) ( تریزی صفح ۲۲ جلدا لے اوی صفح ۱۲۸ جلدا)

حضرت جابر ظافرة بى راوى بن كرني كالتأليم في مرايا "مَنْ صَلَّى خَلَفًا الْإِهَامِ فَإِنَّ قَرَاءَ لَهُ الْإِمَامِ لَلْهُ قُوْلَاءَ أَهُ جَوَامَام كَ يَتَكِيمُ مُمَازَ بِرُ صِوْلَام كابرُ هذا السَّالَ بِرُصَنا ہے" \_ (مندالا مام الاعظم صفحة ٢١ \_جامح المسانية صفح ٢٠٠٨)

معترت ابو بكر طائعًة تماز بإعار ہے تھے كہ اچا تك رسول اكرم طُائعًة آشريف لائے آپ كے ليے صلى امامت خالى كرديا كيا۔ اخذ رسول الله كائليًا رفتى الْفَوَاءَ بَهِ مِنْ حَيْثُ اِلْعَظِى ٱبْدُوْ مَكُو توجهاں تك معترت ابو بكرصد يق طائعًا في آران مجيد بإحاقا اربع يُتُحِفِيهِنَ الْإَمَامَ التَّعُودُ وَ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ

اللهم والمين جاريزي المام آستكم-الإذبائك

مَّ عَالَكَ اللَّهِمُ

(عدة القارى صفية ٥ جلد٢ - جائع السانيد سفية ٢٢٢ علدا)

ب حدیث شن این بالجبر کی حدیثین می موجود مین مگرانیس احادیث اخفاء و ان جيدے تا سيم عاصل نہيں لبداوہ مرجوع بيں يامؤول يامنسوخ۔

ان: پہلے رکوع شل اور مجدہ شل جائے وقت کو ٹی رکوئ سے اور مجدہ سے سم المالة المات رقع يدين جائز تفا\_ (نسائي صفيه ١٩٥ جلدا)

الرائے منسوخ فرمادیا عمیا اور صرف تکبیر تحریر کے وقت مشروع رکھا گیا۔ ور ایک فق ایک فق کورکو علی جاتے اور رکو اس افتحے وقت ویکھا کہوہ الرتائے۔آپ نے اسے ایسا کرتے سے روکا اور فرمایا کہ رسول الشعلی اللہ الم يهال باتحافها ياكرت في "شم تسوكه " يحرآب في ال جكم باتحول كا المراد إر عمرة القارى صفية ١٤١ ملده)

و الله وَافِعِي آيِدِيْكُمُ كَانَّهَا آذُنَابُ خَيْلِ شُمْسِ ٱسْكُنُوا فِي الصَّاثِوةِ بر المريش مهمين بار بارر فع بدين كرتے و يكتا ہوں كو يا سركش كھوڑوں كى ويش المال الرازين سكون عد وويه

(مسلم صفحه الدا جلدال ابدداؤد صفيه ١٨٣ جلدا)

رسول أكرم صلى الله عليه وكلم تي قرمايا جب المام "و لا السضائيس "فَقُولُواْ الْمِيْنِ فَانَّةً مَنْ وَافَقَ قُولُةً قَوْلَ الْمَلَا نِكَةِ غُفِرَلَهَ مَانَقَدَّمَ مِنْ ذَلْب توتم آمین کو کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشلوں کے آمین کہنے کے موافق ہوگا اس ا صناه پخش دیے جا کیں مے۔ ( بخاری صفحہ ۱۰ جلد اے ان صفحہ ۱۳ جلد ا

اس سے دوسیلے معلوم ہوئے۔

فاتحر پڑھناامام کے وہے ہمتندی کے وہ میں۔ أ من آ بسته كلى جائم تاكفر شنول كي آين كموافق موكوتك فرشاوا آمين المحتين سفة تو آلي من من من الكي الك دوسر الى المنيل-

وومرى عديث ين ارشاوفر مايا امام ك "وَلاَ الصَّالِين" كميَّة ال كَبُو كِونَكُ إِنَّ الْأَمَامَ بِلَقُولُ أَمِينَ أَسِ وَتَتَ امَامٍ يَكُنَّ أَمِنَ كَبَابِ. (ترائي صفي ١٥٧٤ علدا)

معلوم ہوا کہ امام بلند آوازے آشن نبیل کہتا ورنہ بتانے کی ضرورت و، س كري متنزى معلوم كر لية\_

سيدناعمرا درسيدناعلى رضي الندعتما نمازيس بلندآ واز كے ساتھونہ بسسم يرصة شآين كيت (الجوابر صفيه ٢٨ جلدا عدة القارى شرح بخارى صفيرا والبدا) حضرت علقمہ بن واکل اپنے باپ سے روایت قرماتے ہیں کہ نبی اکرم ا ت "والاالصالين" يرصر" آين" كما

"وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ"

اوراً مین کے ساتھ اپنی آواز مبارک پست فرمائی۔

(ترندي صفيه ٢١) جلدات التي صفي ١٥٥ جلدا)

حضرت ایرانیم بخی زاوی بیل که

۱۰ اورخواب شاکریں۔

حضرت ابن مسعود في قرايا شرجهيس رسول المد والله كي تماز يرد هك ا فَصَلَّى فَلَمْ يَوْفَعْ يَدَيْدِ إِلَّا مَوَّةً وَّاحِدَةً كِرانبول فِيَارَرُكُي اور ا "عحريمه" كيواباته شاهاك-

( نسائي صفحه ۲۱ مجلدا \_ابودادُ وصفحه ۱۰ جندا \_ترندي صفحه ۲۵ م الرُّخْصَةُ فِي تَوَلِهُ اللِكَ كَرَيعُوان محدث اللَّ فيعديث الله معلوم بوجائ كه "وَفَعُ يَكَانِينِ عِنْكَ الرَّحُوْعِ" والى وريتْين منسوخ بومِكُل، معترت این عمر نے تماز کی پہلی تکبیریں ہاتھا تھا تھا

" ثُمُّ لَمْ يَوْفَعُهُمَا فِيْمًا مِولَى ذَالِكَ يُحركن مِلْهِ بِالْحَدِثِ اللَّهِ الْمُعْرَامِ ال متلد رفع يدين مين بهي حتى فدجب جامع وكائل ہے اس ليے كدا حناف يدين وترك رفع يدين دولول متم كى احاديث وروايات ك قائل إن اورترك یدین آخری عمل ہونے کے باعث اس کے عامل ہیں۔ جبکہ غیر مقلدین الجد كما نے كے باوجودرك رفع يدين كا احاديث كتارك ومكرين-

عِلْسِهِ استراحت: حفرت العبريه وللفنائة في أماياكه يَنْهَ هَنْ فِي الصَّلوةِ ١٥ صُدُودٍ قَدَة مَيْهِ يَعِيْ فِي اكرم اللِّيم مَازين دور عجدوت سرمبارك الحاكرا قدمول كك كنارول يرسيد عف كفر عدوجات تفيد (ترندي صفيه ٢٨ علدا) لیتی پہلی اور تیسری رکعت کے دومرے تجدے کے بعد جلسداس احت شکرتے ہے پہلے بیٹے جا کیں پھر کھڑے ہوں کیونکہ اس جلسہ کا ذکر جن حدیثوں میں آیا ہے وہ سے كى سب كمرورى اور يوها ب كى حالت يرجمول بيل .. ( بخارى صفحة ١١٣ ا جار١١٧) الگلیوں کے پہیٹ: می اکرم ٹائیٹائے فرمایا بھے تھم دیا گیا ہے کہ جب بجدہ کروں یاؤں کی الکیوں کے اطراف بھی زمین پر کھوں۔ ( بخاری صفیر ۱۱۲)

149 مرت الوجيد الساعدي فرماياك ني اكرم الفائد بحده فرمات السَّفْيَلَ بِٱطْرَافِ أَصَابِعٍ رِجُلَيْهِ الْقِبْلَةَ ال کی الکیوں کے کنارول کو یکی قبلدرخ کر لیتے ۔ (بخاری صفح ۱۲۲۳) الموم ہوا کہ مجدہ میں دونوں یاؤں کی الكيوں كے بيك زين ير بھانا ، ، ؛ ولوگ محدہ میں یاؤں اٹھائے رکھتے جیں یا صرف الکیوں کے کنارے السلام الكيول كے پيپ زيمن پر جما كر افيل قبلدرخ نيمل كرتے وہ

الله الله الله المعاز : حضورا قدى كالميني منزيس سوارى پر نمازنفل پائيستان جب الماداده قرمات "نَوْلَ فَساسْتَفَقْسَلَ الْيَقِسْكَةَ" تُوسواري سار كروشن الت اور قبار رخ مو كرفرض روسته \_ ( بخاري صفحه ۱۳۸ علد ا)

یں اور اپنی ٹمازیں سیجے وکھل کریں اور ڈرائی غفلت کے باعث اپنی ٹمازیں

ابلاء میں وتر نغلوں کی مائند مخصرت نفلوں کی طرح سواری پر برا ھے جاتے المناش المين فرضول كي طرح واجب ومؤ كدكر ديا گيا۔ بنا بريس حضرت اين عمر الله مّا عَنْ دَاكِيهِ" فرض محى اورور محى وارى عار كرقلدر في وكريدها مندالا مام الاعظم صفحه ۱۸) چلتی سواری و گاڑی میں اس کا شیال رکھیں ۔ المن اختصار كے باوجود ہم نے صديث نبوى كى روشى يس فمار حقى كے بحش اہم ا سائل کو مال طور پر بیان کرویا ہے جس سے ہرانصاف پیند سجھ سکتا ہے کہ نماز ۔ سرف احادیث سے ٹابت ہے بلکہ افضل واعلی تحقیق اور احتیاط پر بنی ہے اور غیر و و بابیکا آئے ون اشتہار بازی و پیفلٹ بازی کے ذریعہ یہ برا پیگنڈا سراسر

من اور غلط ہے کہ معاذ اللہ حقی تماز خور مباشنہ واحادیث کے خلاق ہے اور اس طرح

ا هَالْ كَأَنَ لَكُمْرُ فِي رَسُولُ اللَّهِ أَسُوكُ حَسَنَةٌ " بِحَلَى مَهِين رسول اللَّهُ فَا يُعَرِّدُن بَهُمْرِ ہے" ( بإروان ركوخ ١٩ يمور والانزاب آيت ٢١)

صَلُّوا کُما رَایُتَمُونِیْ اُصَلِّیْ "اسطرح نماز پرعوجس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے دیکھا"۔ (جناری شریف جزاول جم کا)

صديث في كالتَّقَةُ لِين ترارُ كُورُور

الإسامان الم

ند جب امام اعظم ابوصنیفہ رٹیاٹیؤ کے وگیر مسائل بھی محقق ویدل ہیں اور غیر مقلد ہے۔ حقیٰ کے خلاف خوعا آرائی محض ان کی جہالت اور فقہ وفکر سے محرومی ہے۔ نماز دگیر مسائل کی پوری تفصیل و تحقیق کے لیے احتاف اٹل سنت اور غیر مقلدین کے ورج ذیل کتب کا مطالعہ بہت مفید دمعلومات افزاہوگا۔

﴿﴾ حنفی تمازیدلل فقدالفقیه وولائل المهائل

ازمولانا أمفتى محدشريف محدث كوثلوى

﴿ فَاعَالَى حَصَدَاول ودوم

مولانامفتى احمريارخان صاحب مجراتي

الم المالة المالة

ازمولانا محرعمرصاحب البجروي رحمتها لأدعيهم

ولا المالانياء (الله على المارد

از: مولانا الاسعيد تدمر درقادری گوندلوی شکوره کتب کا بدريده غيره معلوم کرنے کے ليے مکتبه "رضائے مصطفے" گوجرانواله دابطرقائم کریں۔و ما علینا الا البلاغ المهین۔

نوٹ: ''براہین صادق'' میں سارا مواد مولانا ابوداؤد مجد صادق صاحب کا تحری، تر تبیب قرمودہ ہے۔ صرف مذکورہ بالامضمون'' عدیث نبوی میں نماز حفی کا بیال فیض یافتۂ محدث اعظم پاکستان مولانا حافظ محراحسان الحق میشدی کا تحریر فرمودہ جوآپ نے مولانا ابوداؤد وحمد صادق صاحب کی فرمائش پرتحر میفر مایا۔ اس لئے الا مضمون کو بھی اس کی افادیت کے پیش نظر''براہین صادق'' میں شائع کیا گیا ہے۔

MAY



بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم سنت مصطفوى وضائط شرى كمطابق وكرتمام تمازيون تك امام كآ وازدين امام كرماته فمازين شامل مفتديون بين عضرورت وحاجت كرمطابق ه تعدد ملغ ومكمر امام كي أواز پرتگبيرات كهركردوسرے مقتل يول تك آواز بهنما على ان تكبيرات سے مقصود اپني نماز كى تكبيرات وادا ليكى جواور اعلان سے دوسروں ا يتهانا - الرمكم ين في الله الله على المحض اعلان كا قصد كيا تو مرف ان كي الما فاسد ہوگی بلکہان کی آواز پر نمازشروع کرنے والوں کی نماز بھی نہیں ہوگی ہیاور المام كى آ دار تمام تمازيون تك شركي كى صورت يل تكبيرتر يمدوتكبيرات ركوع و سننے کے باعث چونکہ تھیلی صفول کی نماز میں خال وحرج واقع ہوتا ہے اس لئے امام ويجهي جومكم كفرے ہول محرور تكبيرات اور تحيد وسلام بى بلندآ وازے كيل المام كے ساتھ ساتھ قر أت نبيس يرجيس كے كيونك قر أت سننان مقتدى كيلي ضرورى اور ندی قرائت کے نہ سننے سے کسی مقتذی کیلئے حرج اور ارکان مماز کی اوا لیگی میں واقع موتا بقرأت كمتعلق صرف اتناب كرة وازيني توكان لكاكرسنو ورنه فاا كفر مد دو الغرض نمازيس بوقت حاجت مكمر كامقام شرعاً مقرر ومتعين اورايك ال شده سنت وضابط شركى بي جس برعبدر سالت سے بميشة تمام أست كاعل جلاآ يا ب البذاشرعاً مكمر كم مقرر و مطعين مقام سنت مصطفوى وضابط شركى اورتمام أ ك معمول ومتوارئ عمل كوشم كرك اس كى بجائ "الطور فيشن" و يكها ويجهى الي خوا الم رائے اور گوام کے دیاؤے تمازیش لاؤڈ انٹیکر کا استعمال بنظر تنقیق والصاف صراحیۃ بدع وممنوع اورنا جائز ومفسدنماز باوراس يرحسب ذبل دلائل شرعي واحكام دين شابد جيل

. لا نَجْهُرُ بِصَلَا تِكَ وَلَا تُنْعَافِتُ بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا (پ٥١ركوع الدموره ين اسرائيل وآيت ١١٠)

ا اورائی تماز تدبهت آوازے پر معونہ بالکل آ ہشداوران دوتول کے الماراسة خامؤ" ( كنزالا يمان)

إِلَّا يَتْ: وَاذْكُرْ زَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ المُلُوِّ وَالْأَصَالِ (ب٩٠ ، وكوع ١٥ موره الاعراف ، آيت ٢٠٥) المالية رب كوايية ول بين ياوكرو-زارى اورادر سے اور سے وشام صلو ة المجمر ، عشاء) مين درميانية والرسيم يرحون-

(تفسير مظهري وابن عباس تُلْكُنِّها)

والدفرازين قرأت كيليج واجت كمطابق جرمتوسط وورمياندآ وازك مرد ہے۔ بہذا جب امام کوخودا پی آواز اس سے زیاوہ بلند کرنا بھکم قرآن المانديده بالأخار في طور برلاؤة الميكر ك تكلف سے ثماز يز هن كاسوال اى الم يوكد المام كرزياده سازياده جرك لاؤلو تايكركا كم ازكم جر بھي بہت ہے۔جس سے قرائت کی مقررہ شرعی مقدار وحد کی خلاف ورزی لازم آتی المازروات وغيره بين قرآن من سنة كي مشول " كي بهائي لاؤد اليبيكراستعال ت تمازی حالت میں تھم قرآن کی خلاف ورزی وقر اُت کی مقدار وحد سے ا في ملمان و ماشق قر آن " كوزيما ہے؟

وَسَلَّمَ كَانَ مُنَفِّدِمًا عَلَيْهِمْ لِيُبَيِّغُهُمْ عَانَ مُنَفِّدِمًا عَلَيْهِمْ لِيُبَيِّغُهُمْ



أَفْ عَمالِي جِنْرِيل ليعنى جب (منانب الله تعليم اوقات كيني عضرت جما ولسلام نے نماز پڑھائی تو حضور طالیکا ان کے چھے اور سحابے آ مے نماز ش تے اور انہیں جریل علیہ السلام کے افعال نماز کی تبلیغ فرماتے (اور چیچہ والد آواد كانجاك في (مرقات ق اين ١٩٥١، كوالدنائي)

ووسرى حديث: كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِا وَ أَبُولِ مَكْمِ يُسْمِعِمُ النَّكْبِيْسِ "لَيْنَ مِنْ كَا عالمت من رسول اللَّهُ كَاللَّهُ الْوَلَوزِ ير هار ب تھاور حفرت ايو بكر واللؤ أن كى تكبير سناتے تھ"۔

(مسلم تثريف ج اجم ١٤٩

معلوم ہوا: کہ پہلی حدیث کے مطابق حضرت جریل عایہ السلام المام صنور الطينام الخرومكر) تصاورووسرى حديث ين خود حضور كاليكامام اور حضرت صديق وللفيئة آب ي مكر تف البدانماز من مكير كا تيام صرف غليفه راشد صديق والنفظ كاسنت بى نبيس بلكه خود حضور مل الله على المحل سنت باورات آپ كى سنت تقریری ہونے کا شرف حاصل ہے جومر عوال آیت وحدیث اور عَلَیْکُمْ بِسُنْ سُنَةِ الْمُحُلِّفَاءِ الوَّامِشِيدِينَ كِمطابِلْ بهت زياده لاَثَلَ الهمَّام وقا بَل تَوجه بالما رعمل کی بجائے تماز میں لاؤ ڈ انٹیکر کا استعال سراسر بدعت واحداث ہے کیونٹ كے استعمال سے سینظیم الشان سنت ومنصب شریف مرفوع وضم ہوكر رہ جاتا ہے۔ منصب مشر لیف: علامه شامی دحمه الله علیه نے فرمایا و و محتیق نماز میں میلغ ومکیر کا ز ا یک شریف و بزرگ منصب ہے جس پر ( منصرف افضل البشر بعدالا نبیاء والرسلین ا، صدیق ڈالٹیؤ بلکہ خود حضور پر نورسید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ) کھڑے ہوئے اپس ا کے ساتھ مکمرین کی متکرات ہے اجتناب ضروری ہے''۔ (مجموعہ رسائل ہیں اس

Salau" ا منام وسلغ کے جس منصب کی اتن ایمیت اور عظمت وشرافت ہے کداس بر کوئی والمروم الله الله المراق المراق المراج المنظم المراج المرا ا اوراس كى عبك مراسر غير مكلف ولا يعقل اور جما ديمض "لا وَوْ اللَّهِ مِيلَ "كو الله المشنكي

ا و ماز: ہم شروع میں میان کر مچے ہیں کہ مکیر امام کے ساتھ تماز میں شامل ون میں سے جو گاس لئے کہ جو ٹماز میں وافل نہ جواس کی آ واز پر نماز کی اوا میگی و بیروی نیس ہوتی علیل القدر فقیا و کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ تلقین من ا اور افتداء بمن كم يدخل في الصلوة مضد صلوة ہے جبيها كدشامي ج اءص • ٣٥٠ المان عابدين ص ١٨١١، بهارشر ايت ج٣٥، ص ١١٤ ورفآ وكي رضوييج ٣٠ وغير بإيس م البندالا وَدُ البَيْكِر جِيها بِشعور و جمادِ محض ٱله جو نه صرف نمازے عارج ہے ان وافتداء کی صلاحیت ہی تیس رکھتا۔ اس کی آواز پر بدرجہ اولی تماز نیس ہوگ۔ ا الله المحتمر و الأل كى تا سُدِين چىد فادى چى ۋیش كے جارہے ہيں۔ جن كى اسماب فآوی کے نام ہے فلاہر ہے المسقت وجماعت کے فقاوی ووسر کی جانب ہیں

و مند كاو بالبي فرقه برواتمام جمت كيليخ ويو بند كاو بالبي علماء كے قباد كي مختر آورج ذيل جي ا کی اشرف علی تھا تو کی: " تبلیغ صوت سامعین بعید تک شرعاً غیرضروری ہے الله البيدين كو دوسرے غير تخدوش ذراييه (مكبرين) ئے تبليخ ممكن ہے۔ لبذا اس ا کارک اور تح لازم ہوگا"۔

اله ی شبیراحمد عثانی: منزازین ای (لاوَدَ کپیکر) سے احرّ از کیا جائے''۔ الله ي مسين احد "مدنى": "نماز كواد و كاليكر براك سيحة ال شراعارج فماز

IAY

آواز دغيره امورخارج بين" \_ (مجموعة قاوي عدم جواز)

ابوالكلام آ زاو: "امام ك قرأت اود كبيرات انقال كاستماع كيلي مكر الم (لاؤدُ البَيْكِر) كااستعال يحج نه موكا"\_

مولوي محدو الوي "المحديث": (تمازيس) "مكرين مقرر كروة لدمكر الصوت شالا مولوی عبدالتواب ملتانی:"الجدیث" " نمازین اس آله (لاؤز پیکر) استعال جائز نہیں ہے لیکن خطبہ میں کوئی حرج نہیں ' \_ (ائقول الاظهر فی انتقان من الجہ اعلی حضرت: امام المسنّت مجدودین وطت مولانا شاه احمد رضا خان صاحب بر بلوی 🚛 ا بيخ ترجمه قرآن و كنز الايمان "بين فرمات بين" اورا پي نماز ند بهت آواز سيا شہ بالکل آ ہستہ اور ان دونوں کے ﷺ بیں راستہ جا ہو' اس کی تغییر میں حاشیہ پر آپ نائب معتمد صدر الا فاصل مولانا محدثيم الدين صاحب دحمة الله عليه فرمات بين الته متوسطاً واز نے پراھوجس سے مقتری باسانی س لیں '۔

( كنزالا بمان مع خزائن انعرفان يار و1۵)

سرکاراعلی حضرت کے ترجمہ میار کہ اور صدر الا فاصل علیجا الرحمة کی تغییر صراحة واضح ہوگیا کہ آپ کے نزدیک نمازیں لاؤ ڈائٹیکر کا استعال بھکم قرآ ن ممنول ہے کیونکہ ٹماز میں امام کومتوسط و درمیانہ آوازے پڑھنے کا تھم ہے اور پیکر کا مقصد ہا، آ واز کوزیاده بلند کرنا ہے اور اس کی آ واز امام کی متوسط آ واز سے بدر جہا بلند ہوتی ہے حالانكدريكم قرآن وترجمه بنراك بالكل فلاف ہے۔

"وجوب حده كيا قارى جس مكلف عدونا عِنْ كَالْا كُور وَهُو الصَّحِية اور ند بہب اصح پر عاقل بلکہ ایک مدہب سے پر بالفعل الل ہوش ہے بھی ہونا در کارہے"۔

اع صدا ماع معاد باورفونو (گرامونون) كي تو وضع بي اعادة ساع لبدان سايجاب محده تين -

(الكفف ثاني مصنفه اعلى مطرت عليه الرحمة ص ٢٠٥١)

المار كرازش لاؤ دُائيكر كااستعال منوع وناروا بي كيونكه نمازين قرأت المرقر أت كيليح قاري (وامام) كا مكنف وعاقل والل موش سے مونا اور اس اں کی (یا نماز میں شامل مکیرین کی) اپنی اصلی قدرتی آ واز کا سنا جانا اور ظاہر ہے کہ لاؤ و کا سیکر نہ مکلف و عاقل اور اہل ہوش سے ہے اور شداس کی المحي طالت برامام كي خالص آواز ہے۔لہذا تماز بيس لاؤڈ انتيكر كا استنجال اور ا الله بها فقدًا وكاسوال على بيدا فيس موتا-

الما اللي حضرت (تريمان اعلى حضرت): "نمازيين لا وَوْسِيكِر كَاسْتِعالَ جائز: الدردور کے مقتدی جن تک امام کی آواز پھنج ہی نہیں سکتی اور وہ لاؤڈ تھیکر ہی کی الله العالج كررب بين أن كي وه فمازند بوكي "- (شهراده أعلى حضرت مفتى أعظم) . د شا قا دری نوری غفرله (رحمة الندعلیه) بر یکی شریف

الافاصل مُعَيِّدُ: مُبَسِمِلاً وَ حَامِداً وَمُصَلِّياً وَ مُسَلِّماً - امام كَ قرات الما الورسيكير كالمتعال ورست ثبيل والله محاشات الي اعلم

م الله الرحمن الرحيم ما نحمده و نصلي على رسوله الكريم ال آله (لاو وسيكر) كاستعال مين المام كيلي شغل يمي باور تكبير مكرين الى بطا برموقوف نظر آتى ہے اس لئے اس کونماز میں استعال نہ کیا جائے "۔ مع الميذرشيدمول نامفتى احد يارخال مرحوم في قرمايا وسنت بيد ب كرفمازيس ے تھے جا کیں سینیکر میں اس سنت کو بند کر کے آلہ استعمال ہوتا ہے جو رافع Culou "

الم واراكين مجد كميني اورمقنزيول برضروري بركرجس جكدامت كيليح بيآله ، اتا ہوا ک کو بتد کرائیں مسلمانوں پرلازم ہے کدائی نمازیں سیجے طور پراوا کریں ں چیزے کمازیس قباحت و کراہت یا فساد و بطلان لازم آئے اُس چیز سے " (الفقير ابوالفضل محدمر داراحمد غفرله خادم المسنَّت وجماعت لاسكور)

149

النظم بإكستان:(مينية)"لاؤة تايكر رِنماز كى اقدّاء ناجارُنب بلكه جن ، اوامام کی تطبیروت کی آ واز نمیں پھیجئی اور وہ لاؤڈ پیکر کی آ واز سن کر رکوع وجود م إلى أن كى نماز فاسدا و ركالعدم جو كى " ( فقير قادرى ابوالبركات سيدا حمد غفرار؛ ( كا فجمن حزب الأحناف لا يور)

ابوالحقائق (مُنْهُ )''میں اور میرے مشاکع طریقت نماز میں لاؤڈ تپیکر کے ل كوجا ترجيل سجيحته كيونكه صورة متنفسره (لا وُوْسِيَكِرونماز) مِي اقتداء بما لا يدخل في الصلواة لازم آ تى بجوكم مقدرصلوة ب، (علامها بوالرثنا كنّ مولانا) محمد عبدالغفور براروي عنى (رحمة الله عليه)

مروجوى استاذ علامه كألمى: "مماز بين لاؤ دُسپيكر كا استعال غلاف سنت و 👛 ا 

ا الحديار خال يُعَلَيْهِ: "لا وَوْسِيكِر رِنماز رِهِ حاني منع بِ كِونكه اس شِي ضرورت اداو في آواز نظي بي جوكر تمازيس منوع ب"-

(عاشيقرآن ع٧٤٧)

السلام مولانا محمر مُصليح: "نمازيس لاوُ وْسِيكِر كا استعال خلاف إ'\_(اارمفان۱۴۸۴ه) و براهين صادق

įΛΛ

سنت بدعت مدير بي - (فاول نعيدهي ١٥٨)

محدَّث يَصُو يَحِوثُم لِقِب مُعَالَدُ: "كَذَالِكَ الْحَوَابُ وَاللُّهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بالصَّواب" (فقيرابوالحارسية مراشرفي جيلاني مَحْوج وي)

صدر الشريعة رحمة الله عليه: "خطيري حالت من آله مكمر الصوت (لاؤة كال لگائے بیں کوئی حرج نہیں تکرتماز کی حالت بین امام کا اس آ لیکواستعمال کرنا درست اُن اس آلد کے ذریعہ سے جن لوگوں نے تھیرات کی آوازی کردکوع و جود کیا اُن کی تمانہ نهیں ہونٹیں''۔ ( فرآو کی انجد بیرج ۲۲ می ۹۹۴ ، از صدر الشریعیہ مولا تا تھ انجد علی صاد رهمة الشرعليرصا حب" بهاوشر ايت")

مشمراوة امير ملت مينيانيه: "اكرمقترى آلد مكمر الصوت (الأوسيكر) كي آوازيا تحريمه كى بيناا ورنمازا داكرين كياتو ثماز فاسداوروا چنب الاعاده ہوگى \_الملقن من الخير ال لامحاله (عنامیہ) تکبیرات امام کی تبلیج تھی کی میں مقرر کئے جا نمیں جیسا کہ حضور صلی ا عليه وسلم اور سحاب وتا بعيان والمرججيدين عائبت بين \_ (صاحبر اده)سيدهم حسين الشعنه (خلف الرشيدام برطت مولانا بيرسيد جماعت على شاه صاحب رحمة الشعليه)

ملك العلماء منية: "ثماز ميل مقتريون كوامام كي تكبيرات ومكبر ون كي تكبيرات ركوع ووجود ونقل وحركت كرنا خاميئ شكهاة وُدَمِّيكِرِي آ واز پر جس فيصرف لا وُزَمَّ كي آواز بردكوع وجودكيا شامام كي آواز پرشمكيرون كي آواز پرساس كي نماز درست ہوگی کہ لاؤ ڈسٹیکر نمازی تہیں تو تلقین خارج صلوق ہے ہوئی''۔ واللہ تعالی اعلم ( کا العلماء مولانا محد ظفر الدين رضوي بهاري صاحب مصحح البخاري")

محدَّثُ الْمُعْمِي لِكُتَالَ مُعَالَثُهُ: "اللَّهُمُّ هِدَايَتُ الْمُعَقِي وَالصَّوَابِ المازيُهِ وقت امام كولا و و كليكر كااستعال شديد ممنوع ب\_ آئمه مساجد كواس \_ احرّ از لازم ا



# interior and the second

ے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی

# ال برنطائل کابیای سائل ونطائل کابیای

المھکانہ گور ہے تیرا عبادت کھھ تو کر راقب کہادت ہوں کہ فالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا ہے ۔ کہ فالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا ۔ نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے ۔ نہ گھر آباد کرنے سے ۔ تملی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ۔

علا مدغلام رسول: ما بق شخ الحدث مركزي دارالعلوم جامع رضوية فيصل آباء مقتدى امام كى اصل آداز سنيس أن كى افتداء شخ ہے ادر جو صرف لاؤ ڈ تائيلر كى آرا افتداء كريں وہ امام كى افتداء نبيس لہذا اليسے مقتديوں كى نماز ند ہو كى اس ليے نماز لاؤ ڈ تائيكر كا استعال جائز نبيس '۔

مفتی محمد الله وقت او دوله الله الله الله والأملام و وقت او دوله الله الله والأملام و ووله الله والمرابع الله والله والله والمرابع الله والمرابع المرابع الله والمرابع الله والمرابع المرابع المر

'' خیروبر کت تمهارے اکابر کے ساتھ (ان کی موافقت میں ) ہے'' ( کشف النحمہ ص ۱۹)

مقاصد حنه کی روشی بین ا کابر کا قآوی پڑھیں اور تمازوں کی حفاظت کریں۔

وماعليناالاالبلاغ الهبين

30071586F15



## يسم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

تما رُتَهِجِد: بهِ تما زُقل نمازول مِين بهت تمم بالشان؛ يؤے اجر والواب اور بہت فين بركات كاباعث ب- وين مجى مونے كے بعد الله كرية ماز ير هنا چونكرة رام اور فيا قربانی کی وجدے بوی محنت ومشقت کاموجب اورنفس پر بہت بھاری ہے۔اسلیا برکت بھی زیادہ اور دعا کی خاص تبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔خدا تعالی نے اپنے حیر كريم علية الصلوة والسلام كواس تماز كمتعلق بالخصوص قرمايا

رَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ( ١٥ اركوع ٩) "اوردات كركى حديث جوكرؤية عاص تبهار على زياده ب-"

تقسیر: نماز تبید بعدعشاء (تعوز ابهت) سونے کے بعد جو پڑھی اس کو کہتے ہیں۔ ال تبجد کی عدیث میں بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ تماز تبجد سیدعالم مُلَّ الْمِیْلِرِفْرض تھی۔ جمبور کا اُ قول ہے۔حضور کاللیم کی امت کیلئے بیلمازسنت ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان)

هستله برات بين بعد تمازعشاء جونوانل يزه عائين ان كوصلوة اليل كهيته بين ادرا مراه افل دن مراه افل سے افضل میں اور صلوق الیل عی کی ایک (خاص) تتم نماز تبجدت كم الأكم تبجد كى دور كعتيس بين اور صنورا قدى التي في كانت الم المرارش بيت ا البدا: وقت كي مخواكش اورائي مت وصحت كى فائلات دوجار جهة ترجيقني ركعت موسيا ير وسكا ب اور فدكوره حواله كے لحاظ سے آئے بہتر افضل اور زیادہ تواب كا باعث إلى مرید برال بعض حرات تبد کے بارہ لوافل بھی پڑھتے ہیں۔جیما کے تغیرال العرفان مين ذكرفر مايا اور زياده حسول ثواب وبركت كيليح سورت قل هوالله احد بيمي كا ركعت يل باره مرتبه يزه كرشروع كرت بين اور بعدوالي مرركعت يل قل عوالله احدايك

E Ch ا الم كرتے جاتے ہيں تا كردومرك ركعت بيكى سے برى شہو سحان اللہ وكا الداورعبادت كرار حضرات كس مريق سيعبادت كرت اوربار كاهالى الكرت بين المارتجيدي مناسبت الكيدروك إلى الحرافي الماري

ے ہے اور کی جل محری اندھریوں س بک ہے رات ای کو سودا ٹیری گی میں س چيز کی کی ہے مولی حيری گلی ميں دنیا تیری کلی ش عقبی تیری کلی س الت سكندري يه وه تحوية اليس ايس اسر لگا اوا ہے جن کا جری گل ایل

ما است د حضرت عثمان بن حليف طالنو سدوايت ب كما يك نامينا صحا في حضور ما والم كى خدمت من حاضر وف اور عرض كى"الله سدوعا ميج كر مجم ا بنائی) دے "فرمایا" اگراتو چاہے تو دعا کرول اور چاہے تو صبر کراور بیتیرے مِنْ مِنْ الْهُولِ فِي عُرْضَ كِيا<sup>در</sup> حضور وعا قرمادين "مالا بِرأَ پ في انهيل تقم

١١٠ فرواورا جِهاوهوكرواورودركمت ثماز يوه كريدها يدهو-اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْفَلُكَ وَ أَتْوَشَّلُ وَ أَقَوَجُهُ إِلَّيْكَ مِنْبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِيْ خَاجِتِي مَلِهِ لِتَقْصَى لِي اللَّهُمُّ فَشَفِّعُهُ فِيَّ -

واوی حدیث حضرت عثال بن عنیف دلائن فرماتے ہیں مخدا کی تنم اہل المعانديائ على كدوه نابينا محالي حضور كاللم كرمطابق نماز ودعايره كروايس ن الراد كورب في كركويا بحى المرص في ين بين " صفور الفيلم في ما يبط و الماز فاكور كى جود عاخود سكمائى اس كاترجمه بيائي "اسمالله يلى تحف سوال كرتا

المارية رياد سننه كايدلل اور بين ثبوت ب جبيها كه "التحيات" بيل السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي يُرْمَار

اشراق:صنور لانتفاخ فرمایا مجوشص فبری نماز با جماعت پیشه کر ذکر الهی کرتار با ا ك أنَّا قاب بلند موكميا بجرود ركعتين بإهين أواب يؤر ب في دعمره كاثواب ملحكا"-(ترزنی شریف)

الماسيا شت : نماز جاشت كم ازكم وواورزياده سازياده باره ركعت برسول الله المنظر بايا " جس نے دور کھنت جا شت کی پڑھیں عافلین میں تیں کھا جائے گا اور و على عابدين ش كلها جائے گا اور جو جھ پڑھاس دن اس كى كفايت كى گئ اور الله يوص الله تعالى المع قالتين من لك كاورجوباره يوص الله تعالى اس كيلئے جنت ا کے گل بنا دے گا اور کوئی وان یا رائٹ نہیں جس بیں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان و ف فدركر عدادراس بنده عند بوه كركسي براحمان شركيا محداينا وكرالهام كيا". (طبرانی شریف)

و شه کاوفت آفاب بلند مونے ہے زوال (مینی نصف النہارشرعی) تک ہے۔ و وال اور ، بنج كانه فرنمازوں كے اوقات جائے كيليج مكتبه رضائے مصطفع كوجرا لواليہ " فقشه وانکی اوقات " طلب کریں۔

الوالين وسول الدلاية أفي فرمايا "جوفن فادمغرب كربعد جوركعت برصان ۔ میان کوئی بری بات نہ کہتو بارہ برس کی عمادت کے برابر ہوجا کئیں گی '۔ (اين ماجه شريف)

ول اورتوسل (وسیلہ وی ) کرتا ہول اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے تی اگ وسیلہ سے جو نجی الرحمة بیں یا حمد میں آپ کے وسیلہ سے اپنی اس حاجت کے بارون اسيخ رب كى طرف متوجه موتا مول تا كدميرى حاجب بورى موراك الله ال شفاعت بير ين تين تيول فرما" \_ (اين ماجه شريف وغيروس ١٠٠)

فا مكره جليليد: كمّاب ابن ماديسحاح سند من شامل مديث شريف كالمشبور كماب ب جس بیل' صلوۃ الحاجۃ'' کے عنوان سے ندکورہ نماز اور دعالفش کی گئی ہے جبکہ این ماجہ حاشيه يدخكور ب كديب حديث ترخدى شريف ونسائى شريف يس يحى فدكور باوريدواوا كتب بحى صحاح سته بين شامل بين معلاوه ازين بيهي اورطبراني كاحواله بيمي ويا كميات جس سے صاف ملاہر ہے کہ رسول اللہ والله کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے حضا آپ كا وسيله پيش كرناخودرسول الله كافية كل تعليم بهاور صحابه كرام ومحدثين و بزرگان دي کا مسلک ہے اور اسے شرک و ہدعت قرار دینا ہے ویٹی ومنافقت ہے۔ نیز ابن ماہیا، و المحصن الحصين " محدث ابن جوزي من "صلوة الحاجت" كعقوان بيداس عديث وعا کے بیان سے معلوم جوا کہ ہمیشہ کیلئے ہرجاجت مندمسلمان کا اس دعا کو پر صناحت علىبدالسلام كاوسيله فيش كرنااورآ پ كوپكارنا بلاشك وشيه جائز اورجاجت روائي كاباعث. اعلى حضرت امام احدرضا خال فاصل بريلوى عليه الرحمة في كياخوب فرمايا:

> ي نعره سيجيح يا رسول الله كا مفلسو سامان وولت ييجيح غیظ میں جل جائیں ہے دینوں کے دل يا رمول الله ك كرت يجي (الله)

صلوة التي ال جاردكت نمازيل بائتا الواب عاكر و مكة وروزايك باريات روزاندند يزه عكاقو برجدكوايك باريجي ندمو سكة برمييدين ايك باريكي موسكے توسال بيل ايك بار اور يائى شرموسكے تو بورى زندگى ميں ايك بار اور اند کی ترکیب وه ہے" جوسٹن تر مذی شریف" بین پروایت عبداللہ بن مبادک اللہ بذكور ب كمالشا كركيدكر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَكَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَّهُ غَيْرًا يُ هَ يَكُم يُدره بِادِي هـ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّه الحيو كاراعوذ باللهاوربسم الله اورالحمد اوركوكي سورت يزهكرركوع عالل وى باريك في يده چردكو كر عاوروك كالسبحان وبى العظيم يده وى بارىكى كى يدعى بروكوع عرافات اورسمع الله لمن حمده كدرور باريك في يرص باري والماد والماد والمسلمان وبي الاعلى يره كروى باري كا ير ع بار عده عرافا كريشكروى باريك في يرع جردوم ع جده كوجا شاد اك ين حسب معمول سبحان دبى الاعلى بر حكروس باريك في يد هاورار طرح رکعت بوری کرے۔ باقی تین رکعت بھی ای طرح اداکرے۔ بررکعت ش ۵ کا در چارول رکعت میں تین سوتسیجات ہو کیں '۔

نوٹ: نمازشیج صرف رمضان شریف میں ہی نہیں بلکہ ساراسال پر بھی جا سکتی ہے گر، نوافل یا جماعت پڑھے جا کیں نہ مورتوں کا صف کے آگے یا درمیان میں کھڑے اوکر جهاعت كرانا سيح ب ندخارج از لهاز لقددينا درست ب الى اين يردهني جابيك اوريا وقت قرض نماز كى يورى يابندى كرفى عايية-

غمار استخاره: حصرت جايرين عبدالله والله الشائعات دوايت بفرمات بين كرمول الله كألها

ال سامادن ١٠ ورمين استخاره كي تعليم فرمات جيسة قرآن كي مورث تعليم فرمات شيخ رمايا "جب و امر كااراده كرياقودوركعت نفل يزه حديكرا ي حاجت قرين شل ركه كروعا كري\_ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَحِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَٱسْتَقْيِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَٱسْتَلُكَ مِنْ فَصَٰلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا ٱقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَالْتَ عَكَامُ الْعُيُوبِ \_ اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَمُلَمُ أَنَّ طِلَا الْآمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِيَةٍ ٱغْرِى وَ عَاجِلِ ٱمُرِى وَاجِلِهِ قَاقُدُرْهُ لِي وَيَشِرْهُ لِيْ ثُمَّ تَارِكُ لِي فِينِهِ وَإِنْ كُنُتَ تَعْلَمُ أَنَّ طَلَهَا الْآمُرَ شَرِّيْكِي فِي هِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ ٱمْرِيْ ٱوْعَاجِلِ ٱمْرِيْ وَاجِلِهِ

كَانَ ثُمَّ رُسِّنِي بِهِ \_ ہے کہ سانت یاراستخارہ کرے" حدیث میں ہے" اے اٹس اجنب آؤ کسی کام کا المستحد المين أب ساك بن سات باراستخاره كر پيمر نظر كرتيرے ول بين كيا الديد فك اى ين فريد اورابض مثال كان منقول ب كروها ي تدكور يده البارت قبلدروسور بالرخواب ين ميدى ياسرى ويجي تووه كام بهتر باور المرقى ديك وراكار) عنظ المراكار)

فَاصْرِفُهُ عَيْنِيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَافْدُرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ

المستحد : جوفف معدين آئے اس كيلے دوركعت تمازيد هنا سنت ب بلك بهتريہ وريا هے چونکہ حضورا فدس كُلُفِكُم فرماتے إلى:

" وفحض محديث وافل مو فيضف يهل دوركت يزه المالي وقت مجد المعرفين المرفق تما وتكروه بي مثلًا بعد طلوع فجريا بعد قما زعصروه تحية المسجد بنديز هے



بلك تنبي وتليل اورورووشريف ين مشغول موي مجدادا موجائ كان (روالحمار)

المنته في وتليل اورورووشريف ين مشغول موي مجدادا موجائ كان (روالحمار)

المنته برروزايك بارتحية المسجد كافى به بربارضرورت تين اورا كركونى برباري بهم بهتر به جوش بوه مكما توجاد با بهتر به جوش بين مسكما توجاد با مسبحان الله و المحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر كهدا".

تخیینۃ الوضوء وضو کے بعداعضاء خٹک ہونے سے پہلے دورکھت نماز پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جو شخص وضوکرے اورا بھیاوضو کرے اور باطن کے ساتھ متوجہ ہوکردور کھت پڑھے اس کیلئے جنت واجب ہوجا تی ہے''۔ پڑتا قائم مقام تحیۃ الوضو کے ہوجا کیں گے۔(ردالحتار)

تم از تقویہ: حضرت ابو بحرصد این خافی سے روایت ہے کہ حضور طافیقا فرماتے ہیں!' بندہ سے گناہ کا ارتکاب ہوجائے بھر وضو کر کے نماز پڑھے اور استغفار کر ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا''

سحیدہ شکر: مثلًا اولا و پیدا ہوئی یا مال حاصل کیا' یا گمشد و چیزش کی یا مریض پائی 'یا مسافر واپس آ با فرض کی فعت پر تجد و شکر کرنامتخب ہے۔ اس کا طریقہ واق جو تجد ہ تلاوت کا ہے کہ ہاتھ آ تھا تھا نے بغیر اللہ اکبر کہر کر تجد ہ کرے اور شیخ پڑھ کر تجد ، مرا تھائے' اس میں تشہد و سلام نہیں ۔ اور اگر بیشکر کے دولفل'' دوگا نہ شکر' پڑے ، بہت بہتر اور زیادہ اُو اب کا باعث ہے۔

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ار بورسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ حق کا راستہ اس پر ال چکا اور مسلمانوں کی راہ ہے جدا راہ چلے ہم اے اس کے ال پر چھوڑ دیں گے اور اُسے دوز خ میں داخل کریں گے'۔

(پاره۵، رکوع ۱۲، موره الناء، آیتها)

بسم الله الرَّحْمَانِ الوَّحِيْمِ

سنت نبوی و خلافت راشمرہ: نی پاک صاحب اولاک نی کفیب وان ورسول مانی کا کے مشہور صدیت میں قرمایا فیائے میں یعیش میٹ کئم بعقیدی کئے اِخْتِلَافًا تَحِیْرًا فَعَلَیْکُمْ بِسُنَتِی وَمُنْیَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِیدِیْن ۔ پس تحقیق میرے بعدتم میں سے جوزئدہ رہا۔ وہ بکثر سے اختلافات دیکھے گا ہیں ا موقع پر میری سنت اور ظفا وراشدین کی سنت کولازم پکڑتا"۔ الحدیث (مقتلوۃ میں موقع پر میری سنت اور ظفا وراشدین کی سنت کولازم پکڑتا"۔ الحدیث (مقتلوۃ میں

سنت نبوی اور صحابیر: بی خیب دان وعالم ما کان و ما یکون (گذشته و آئد.
عاف و الے) صلی الله علیه وسلم نے قرمایا" شخفیق بی اسرائیل ۲ کفرقول میں برنہ
اور میری امت میں ۲۷ کفرقے ہول کے اور سوائے ایک کے سب جہتم میں ہوں کے
صحابہ نے عرض کیا" وہ ایک نجات پانے والاکون ہوگا؟" فرمایا" فرمایا" میری سنت ا
میرے محابہ کے عرض کیا " وہ ایک نجات پانے والاکون ہوگا؟" فرمایا میں اور وہ بری سنت ا
میرے محاب کے بیاعت کا بیروکار ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ و و اور کہ قرفی الدُجنیّة و م

ہے''۔ (مفکاؤ قاشریف صفحہ ۴۴ بحوالہ احمد الودا وُوُنزیڈی شریف) سواد اعظم : جیسے ۳۷ فرقوں کی حدیث ہیں'' الجماعت'' کے جنتی و نا جی ہونے کا ا ہے ای طرح دیگر متعددا حادیث مبارکہ بیس رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے۔ "غَلَیْکُمْ بِالْمُجَمَّاعَیْةِ وَ الْعَامَةِ۔

یوی جماعت اورعام اہل اسلام کا دینی طریقتہ لازم پکڑتا''۔ (مشکلوۃ ص ۳۰۰) '' بے شک اللہ بیری امت کو گمراہی پر جح شین فرمائے گا۔ اللہ کا دس

ر حمت جماعت پر ہے اور جو بھاعت ہے الگ جو کو وجہ ہم بھی ڈالا گیا'' یہ سواد اعظم ، چیروی کرو یہ چی تحقیق جوالگ جو کو وجہتم میں ڈالا گیا'' \_ (مفکلے قاص: ۱۳۰۰)

امام احمد نے کتاب السقت بیل المام تحمد نے مؤطا بیل این قیم نے کتاب واعلام الموقعین بیل شاہ و کی الشریحدے و بلوی نے ہمتا ہے (ص ۲۹) بیل و نگر مے اعلام الموقعین بیل شاہ و کی الشریحدے و بلوی نے ہمتا ہے روایت گفل کی ہے کہ ایک مسعود بیل قفل عداد اللّٰهِ حَسَنَّ لیمنی و بیل الله الله محسنَّ لیمنی و بیل مسلمان جس شل وقعل کو اچھا و بہتر ہے '۔

مسلمان جس شل وقعل کو اچھا و بہتر سیمیں وہ النہ کے زو یک ہمی اچھا و بہتر ہے '۔
مسلمان جس شل وقعل کو اچھا و بہتر سیمیں وہ النہ کے زو یک ہمی اچھا و بہتر ہے '۔
مسلمان جس شل وقعل کو اچھا و بہتر سیمیں وہ النہ کے زو یک ہمی الجھا و بہتر ہے '۔
مسلمان جس شل وقعل کو اچھا و بہتر سیمیں وہ النہ کے زو یک ہمی الجھا و بہتر ہے '۔
مسلمان جس شل وقعل کو اچھا و بہتر سیمیں وہ النہ کے زو یک ہمی الجھا و بہتر ہے '۔

لين موكن زين برالله كے كواہ بيل ك

(اورکی چیز کی اچھائی برائی کے متعلق ان کی گوائی اللہ کے ہاں مقبول ہے) (مقتلوٰۃ ص ۱۳۵)

ا کا اکا ہم :عارف باللہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ مل اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔اکہ تو گذَہ صَعَ اکتابِ و تُحم ۔ بیعن تہمارے اسلامی برزرگوں) کی معیت وہیروی میں برکت ہے۔

نيزار شاوي:

" لَيْسَ مِنا مَنْ لَمْ يُؤَوِّرُ الْكِيبِ

ول كي الراحة والوقيرة كر عدده الم يل العالمين".

(كثف الغمر صفحه ١ إحلما)

جامع صغیر ش امام میدوظی رحمة الشعلید نے نقل کیا کررسول الشعلی الشعلی وسلم ایا" اَلْبُورَ تَحَةُ مَعَ اکّابِرِ تُحَمُّ اَهْلَ الْعِلْمِ لِینْ تَمْهار سے اہل علم بزرگوں کی معیت و ایک برکت ہے"۔ (جامع صغیرص ۱۰۰ حاشیر ۲۰۰۰)

التي رّاون كالإداب بإن

حضرت عبداللددازي في حضرت البوعثان رحمة الشطيمات بحي نقل فيها إِيَّاكُمْ وَمُخَالِّفَةَ الْأَكَابِورانِ اللَّهِ الْأَلِدِيرْ رَكَانِ وَيَن كَانَافَت عَ يَحَادِنا مين ان كاون ومشوره على كرو"\_ (تغييردوح المعانى ص ٢٣٠ج: ٨)

P+P

عاراصول: تەكەرەدى احادىث مباركەيى

سنت نیوی وخلافت را شده کی پیروی

سنت نبوى وبهاعت محابيكى بيروى

وینی اموریس مواواعظم اورمسلمانوں کی اکثریت کی اہمیت و پیروی

بالخضوص اكا برعلاءامت وبزرگان وين كى معيت و پيروى-

كے جو چاراصول بيان فرمائ ملك ملك ميں بيالي متقل وكارآ مد بنياوى چز ہے۔ روشنی میں و نیکرا ختلا فی مسائل کا بالعموم اور مسئله تر او یک کا بالخضوص سیحیح طور پر جحت و آ سان ہوسکتا ہے ۔ بشرطیکہ انصاف و خلوص کار فرما ہو ۔ خاص کر''المجد كبلانے والے حضرات كيلئے بير جاروں اصول بہت ہى قابل توجہ بيں كيونك يا اورصرف احادیث کثیرہ کی روشی میں بیان کئے گئے ہیں۔ اگر ایک متلد راان ا بنی کسی پیند کی روایت کے تحت کن مانی کر کے اتن احادیث صریحہ واہم اصول کا كردياجائ لو فيمر" المحديث" كبلائ كى كياضرورت بي جبكه المحديث كبلا مقصدای عامل مدیث ظاہر کیاجاتا ہے۔ عراس قدرتارک مدیث الحدیث کا کیونکر مستحق موسکتا ہے؟ میبر حال ندکورہ دی احادیث مبارکہ و جاراصول اور وا انصاف واخلاص ٹیش کرنے کے بعداب جاروں اصولوں کے تحت تمبر دار ٹیس تا كى حقيقت واصليت اورتفصيل وولاكل لملاحظ فرما تين-

إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحِ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ \_

وی دسترت این عماس فالله فی فی مایا" رسول الله فالله فی می رکعت تراوت ماعت ادافرهات تصر وَكَانَ يَتُوَوح فِيْهَا يَيْنَ كُلِّ ٱرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَاعَةً ور ملت كے بعد ايك ساعت اسراحت فرماتے تھے چر أنف كر باتى ع تھے (کشف الغمد ج اجس ١١١)

اوی: حضرت این عماس باللها کی اس روایت سے بیس تر اوی کے عدد مسنون ور"بسروح" كالفظ سر اوح كامتى أو مطلب بهى والشي بوكيا كراس المويل المان عادر كعن كے بعد اسراحت كے في عادم شدو يك بوتا بروائ اى ہے۔اور تراوی کا بینام ولفظ بچائے خود میں تراوی کا شوت ہے۔ اس لئے کہ الله ماز كم تين كاعدو دوتا ب- البذا آته ركعت چونكه ايك يادو الرويجة ي ال ب- ال لح آ تھ ركعت كايك دوتر ديك كوتر اوس فيل كهد كتے \_لفظ تر اوس العلق يراق كا كل طور برصاوق بي كونكداس يل جارمرت الترويجة " بوتا بهاورصيفه ي منارين كويا تو بيس تراوي كا قائل وعامل بننا چاييئه يا بجرا پني آ مند ركعت كيف ( في ) كالفظ استعال فيس كرنا جاسي \_ (فاقهم و تدبير )

و اوج كى برجبار ركعت كے بعد جوور ترويحه و وقفه بوتا ہے۔ الل مكداس من كى اور وظيفه يريش من كى بجائے كعبه منظمه كاطواف كر لينتے تقے اور چونكه مدينه المال مريد الل مريد المرتبين تقى إلى الله الله مريد الل مكر يكل طواف ك ل جرز وید کے وقفہ میں جار رکھت تھل پڑھ لیتے تھے اور اس طرح تیس ترواح في ما ور ويكول ين سول (١٦) تو اقل برد هكر وه ٢٠٠٠ ركعت اوافر مات تفيد المام يدوطي ، فأوي عزيزي ص ١٢١، جلدا، رساله المحديث لا جور ٨١ \_ ١٤١١)



الل مكه مديية: كاعمل بهي قدكوره چين سے واضح ہو كيا كدوہ بھي شروع سے ا یے کہ بلی تروائ سنت کے عامل تھے بلکہ بیں تراوئ کے ساتھ مکہ بی برزو دوران طواف كرتے من اور مدينه من جارتوافل اواكرتے من اورائ طرا سنت کے ساتھ مزید لیکی وعبادت میں سرگرم منے مگر منکرین بیس تر اور کا مجیب ا كدر اور كار من طواف وتواقل جيسى زائد عمادت تو وركة ار منظة على حريين ك اصل بیں تروائے بی کا اتکار وخلاف کرے" چارسوٹیں" کررہے ہیں اورموج یں سعودی حکومت سے مالی مفاوحاصل کرنے کیلئے و بیے تو سعودی حکومت وزید ا کی تصیدہ خوانی کرتے ہیں گرآج بھی متفقہ طور پرحین میں بیں تی تراوی کے خلاف سنت كهر كنوى بازى كررب يال-

يس ركعت كى توشق دامام ربانى علامة عبدالوباب شعرانى ميليد في كشف ا میں نی کریم الفاظ کے بیں رکھت راوی اوافرمانے کے متعلق مطرت ابن عباس ا جوروايت فقل قرماني ب

يكى روايت جليل القدر محدث علامداين جوزى عليد الرحمة في "في الرادئ" (ئىكى كالفائل فالتراوئ) كانوان سورج فرمانى ب-( منتاب الوفايا حوال المصطفى ص ١٥٠٨ (

امام جلال الدين تي "المصافح" من امام ابن جرعسقلاني كي حوال رافعی (رحمة الدعلیم) کا قول بھی تی صلی الله علیه وسلم کے ٹیں رکعت اوا فریا۔ متعلق تقل كيا ہے"۔ يهال بيام قابل ذكر ہے كداماً م شعراني امام ابن جوزي رافعی جیسے اکا پر ائکہ محدثین کا اخیر جرح واعتر اض اس روایت کوغل کرنا اگر چہا ہے۔ بہت مہتم بالثان ہے مگر اس حدیث کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہاوی

م عشاہ عبدالعزیز محدث و الوی (علیماالرحمة ) نے جونٹیس تقریر قر مائی ہے ا ساف کی خصوصی توجه کی مستحق ہے۔ فرماتے ہیں ''امام بیکٹی نے ابو بحرابن و معديث اين عماس كي تضعيف كي ب حالا تكدان كاضعف ايسانيس ایت کومطلق چیوژ دیا جائے۔ ہاں اگر بسلسلہ تر اوج الیمی ہی صراحت کے وريث اس كى معارض موتى تو پھر البنة ساقط موتى \_مكرجس مديث عائشه ا ایت افی سلم کوحد بدان عباس کا معارض جونے کا وہم کیا جاتا ہے وہ تبجد نے کے باعث حقیقت میں اس کی معارض نہیں ۔ لبذا روایت ابن عباس ے سالم ہے"۔ چرفرمایا" ایسا کون شہوجیکہ بلعل صحابداس کوتا تید سیا کہ امام بیتی نے سنن میں استدھیج سائب بن پر بدے اور امام ما لک الل يزيد بن رومان سے روايت كى كەمخاب كرام زمان محضرت عمر يل ييل ا اور تین وتر پڑھتے تھے.....للذائیں تر اوج پر صحاب کا ایماع ہو گیا اور ان ا کے ابعد میں رکعت شروری ہوگئی۔جس کے باعث فقہاء کرام نے بھی ہیں ا ليوشد بدفر ما كي ملخصا\_ ( فراوي عزيزي عن ١٢٠)

المنظمات بين تراوت كي شوت يرمشمل حديث ابن عباس زاوت ا العراض وشيه وي كياجانا ي- عفرت محدث واوي بيني فنصبت في ا وابتاع محابداور ونگرروایات میجدو دلائل قوییه کے ساتھ محققاند محد ثانیہ . ١١٠ تقل اس كاضعف رفع قرما ديا اور برطرح بين تراوي كا مسنون و اونا واضح فرما دیا۔ بہر حال ہے ہے بہلا اصول ارشاد دبوی کے مطابق الله المعالمة الله عليه كي ويروى (فالحمد المثالي والك)

ا ما کایر: جهان تک منت خلفاء و ماانا علیه واصحابی اورا کابر کی پیروی کاتعلق

" لَمُسَكُولُ بِسُنتِي وَمُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِلِينَ" (زيرموظالم بالك، حي ١٨١)

مقلد كاخلجان "ميهات بواغلجان بيداكرتي بكرشروع ييرركت الله الله معايداورما بعين كردوريس اس يمل جارى ربا باوركى في يمى معاوم ہوتا ہے کہ اس میں ضرورکوئی حکمت ہے "۔

( القت روز والمجديث لا الور واجولا في ١٩٨١م) ا جاع سنت خلقاء واجماع صحاب كے بغیراس كا كوئى علاج تہيں۔

المعربيا مع تطبيق: دَورِ فاروتي كيشروع ش كياره ركعت معلق جوشازعه ان کی جاتی ہے اس سلسلہ میں مولوی وحید الزبان نے بھی بالآخر میں پر ای عمل و ال سے منت خلفاء داشدین شلیم کر کے گیارہ اور بیس کی روایت بیس جو تطبیق ہاں کے علاوہ غیر مقلدین کے مسلک محدثین کے ترجمان ہفت روزہ "فعامد بالى محواله الكاور اللي المراقيق الله كاب كر" حديث عائشك ارہ رکعت آپ کا عام معمول تھا اور حدیث ابن عباس کے مطابق میں رکعت و كالمل تقال بذا كياره كي روايت سيين ركعت كي الكار برولالت بين"-( المحديث لا جور كه يولا في 1901ع) بحوالة تحذيث الاخيار علامه عبد الحي تلكمتنوي -فيركبنا بي كريمياره اوريس ركعت كي سلسله مين قبل وقال اورتشيب وفراز - علامه باجي كمتعلق" المحديث" كابيا تكشاف ايك جامع ويمتر تليق كا جب كياره اوريس ركعت دونول في كريم صلى الله عليه وسلم عنابت بيل ا المل بعض اوقات ہوا۔ اگر چہاس روایت میں بعض کے زو یک پھی ضعف ا نے ویکر قرائن سے اس ضعف کواشادیا ہے اور اگر چہ کیارہ رکعت جمہور کے

ہے" فاوی عزیزی" کے حوالہ سے مح سند کے ساتھ اس کا بھی اور ذکر ہوگیا ووسرے خلیفہ مرحق حصرت عمر فاروق اعظم وفائق کے دور میں میں تراوی م راشدین (حضرت مخر حضرت مثمان حضرت علی) اور صحابه کاعمل واجهاع دو کیا شا میں زاون کی مل کرنے سے معدد الخلفاء اور منا آنسا علیہ و آصحابی کے اكبَرَ كَلَّهُ مَعَ اكَابِرَكُم كِارِثادات كَيْكَى مِيروى مِوْكَى كِونكه خلفاء وسحابة اكاب اكارادرسيامت كيرركون عيده كرير كالنادي إلى -(我)

ترقدى كى شباوت اسحال من الله على شريف الله الله الما تراور كا جوتفرت كى كى ب كوئى خالف صحاح سترك كى كماب يس آئد وكعت كم معنان تصریح تیس و کھا سکتا ۔ امام تر ہری رحمة الله علیہ نے فرمایا" مصرت علی مصرت ويكر صحابة كرام سے بيس تراوح مروى بيں۔ اكثر علاء امت كا يجي مسلك ہے ا الام سفیان توری امام این ما لک اور امام شافعی کا قول ہے۔ امام شافعی نے فرمایا نے مر مرسین او کوں کوئیں تراوی پڑھے پایا"۔ (تندی شریف جاس ٩٩) سبحان الله: خلفاء راشدين صحابه كرام ائرة علماء اورغودام القرى مكة المكرّ ك بال يين قراوح كاج جا باورة فقر كعت كالجيل دورتك نام ونشان فيل - ا تمام جليل القدرا كابرامت كوآشه اوركياره كي روايات كاعلم بين تفا- كياده بين كا روايت كوسنت كي ينفي تقيا؟

"المحديث" كى تائيد "بين زادى ياس خدياد وركعتول عيدت روايتين ملى بين ..... بالكليدان سب كاا نكاركر تاهلي راويس بي --

مولوی وحیدالزبان غیرمقلد نے لکھاہے کہ میلے وہ لوگ گیار در تعتیں: من مجريس برصف لكے بيس ركعتيں سنت جي خلفاء راشدين كى اور آتخضرت ا اللم : نے بھی فاروق اعظم المآم اعظم اور سوآ دِاعظم کے موافق ہی فرمایا ہے کہ من و کھکھ گئر از تراوز کے میں رکعت ہے '۔ (غنیة الطالبین، ص ۲۹)

، دو یا نتی: غیر مقلدین کے کتب خانہ معود بیصدیث منزل کرا پی نے جو 'غذیۃ اللّی کی ہے۔ اس میں غوث اعظم اللّیٰ کے مسلک وعبارت میں تحریف و ارجی عِشْرُون رَکھَة کوازخود بھی اِخْلی عَشَوَة رَکھَة مُعَ الْوِنْو بنا اور''تراوی و ترسمیت گیارہ رکھتیں ہیں'۔ (ص209)

ہے ان الجحدیث و مدعمان عمل ہالحدیث کا اخلاق و کردار' کذب بیانی و استاریخی بدویانتی \_(احنت الله علی الکذبین)

العما ہیں ایکن تیمید: حضرت عمر نے صحابہ کو حضرت الی ڈٹٹٹٹٹا کی اقتد او بیس ٹیمیں میں فرمایا۔ (مرقاۃ شرح مفکلوۃ ج ۲س ۵۵۔ فاولی این تیمیہ ج ۴ ص ۱۰۶) ملک حضرت علی ڈٹٹٹٹٹ نے رمضان شریف بیس تھار یوں کو بلایا اور ان بیس سے مایا کہ لوگوں کوئیس تراوش پڑھائے اور آپ خود و تر پڑھائے تھے۔ (منہائے المنہ ج ۲۲ جس ۲۲۴۴)

مر بن عبدالوماب: "ب شکران بین رکعت بین - به شک حضرت شر "این نے ایک شخص (حضرت الی بن کعب) کوئین تراوز کی پڑھائے کا تکم دیا" -(فاو کا تھے بن عبدالوماب میں ۹۵)

مد لی حسن: "مؤطا" این ابی شیبه اور پیش میں حضرت عمر طافئ کے متعلق کہ انہوں نے لوگوں کوابی بن کعب کی افتداء میں جح کیا اور انہوں نے میں سائیں اور روایات سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر طافئ نے نے ابی بن کعب اور نز دیک تبجد پراور غیر مقلدین کے نز دیک تراوئ پر معمول تیں۔ بہر حال اس آ ا مطابق جو بہت حد تک عقل دنقل کے مطابق ہے۔ جب وور فاروقی میں با برہ تراوئ کی اجتما تی صورت سماھنے آئی۔ تو مولوی وحید الزمان کے یقول سما بر کرا کچھ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ رکعت کا معمول ایٹایا اور پھر بالا تھا ا رکعت کاعمل اختیار کیا۔ اور بالآخر پھرای پراتفاق وا بھاع ہوگیا اور

عَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَ سُنَةِ الْمُحَلَّفَآءِ الرَّاشِدِيُنَ اور مَا اَلَّا اللهِ وَأَصْحَابِيُ اور مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنَدَ اللَّهِ حَسَنٌ اوراَلْيَرْ اللهِ اَكَابِرِ كُمُ اوراِنَّ اللَّهُ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

جیسی احادیث کثیرہ کی اس پر مهر تصدیق شبت ہوگئی اور بہر حال ہے۔ پالہ کریم الکٹیا کی سنت کمل شریف پرعملور آید ہوگیا تو اب اختلاف کیا رہا جبکہ تمام روایا کوبھی سمیٹ لیا عمیا اور سب پرعمل والقاق بھی ہوگیا۔'' مقیقت کوروایات میں کھود اورخواہ مختلاتے سے کیافا کدہ؟

سوادِ اعظم : جہاں تک سوادِ اعظم اور بڑی جماعت کی پیروی کے اصول کا تعلق ۔ اگر چہ رہ بھی سنت خلفاء و اجماع صحابہ کے شمن میں آگیا ہے گران کے باد اسلامی است خلفاء و اجماع صحابہ کے شمن میں آگیا ہے گران کے باد اسلامی است اس وقت سے لے کرآج تک بیس تر اور کا کی قائل وعامل ہے ۔ یہ تک کہا تک ارائدار بعد امام اعظم ابوطنی امام شافعی اور امر کے دفتی فدا بہ اربحہ امام شافعی ہی مسلک ہے ۔ محقق فدا بہ اربحہ امام شافعی اور احمد کے نزویک رمضان میں بیس تر اور ما کہ کرنے کو کہا کہ دا ابوطنی فی اور احمد کے نزویک رمضان میں بیس تر اور ما لک کے نزدیک اس کا کہا اور احمد کے نزویک رمضان میں بیس تر اور ما لک کے نزدیک اس کا کہا کہا کہا اور ما کہا کہا تر اور کا اور ۲۱ تو اور کا اور ۲۱ تو اور کا میں اس کہا کہا کہا کہا کہا کہ اور ما لک کے نزدیک میں بیلے بیان ہوگا) (المیز ان الکبرئ جام ۱۸۲)

تيرراوح كالاجواب بيان تميم داري كويس تراوح اور تين وتريز هان كالقلم ديا تفااوراس ش وت ب-(سك الخام شرح بلوغ ال

مولوی غلام رسول قلعوی: تیرهویں مدی کے آخریس جب غیر مقلد ملا حسین بٹالوی نے آئے کھ رکعت تر اور کی ایجادی اور ٹیس رکعت کوخلاق سنت و بدہ ... دیالو خود" المحدیث" كمت قر كموادى غلام رسول قلعوى شاكرومولوى تذريسين ا نے اس کا رو کرتے ہوئے لکھا کہ "ہماری دلیل ٹیس رکعت تراوی کی تی تیم خدا او حدیثیں ہیں۔جن پرفضائل اعمال میں عمل سب علاء کے مزویک منتق علیہ ہے۔

ودمرا حضرت عمر فاروق والثان كان كان كالمان كالمات سے لے كراس وقت سبالوگ بیس راوی ای پر سے چل آئے ہیں۔ سوائے اس صدے لکے والے (بٹالوی) کے جومیں رکعت کو بدعت اور خلاف سنت کہتا ہے"۔

(ترجمه رساله فارى ، بحواله صلوة الرسول صلى الله عليه وسلم)

حرف آخر : الحديثة م في وي احاديث كي جاراصول كي روشي شي شي را اورا مل جوت کے علاوہ خود منکرین میں غیر مقلدین کے اکابر کے حوالہ جات ہے مئل طرح ممل کردیا ہے۔اس کے باو بوداگر چندلوگ خودکو کے اور باتی سب اُمت کی 🖺 عمل كوغلط قراردين قو خدا كوكيا جواب دي مي ي



الصلوة والسلام عليك ياسيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

و نیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

دن لهو میں کھونا تھے شب منج تک سونا تھے۔ شرکم نبی خوف خدا ریہ بھی نہیں وہ بھی نہیں Carrie Contraction of the contra

يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

آ تَكُمُ كَانَ اورول: وَلاَتَفُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ النَّامَعَ وَالْهِ وَالْفُوَّادَ كُلُّ اُوْلِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ۞

MIC

اورجس بات کا مجھے علم تیں اس کے پیچھے نہ پڑا ہے تک کان آگے اور اس سے سیچھے نہ پڑا ہے تک کان آگے اور اس سے سوال ہونا ہے۔ "(پ۵ارکوع" سورویٹی اسرائیل آیت ۳۱)

اصلاح: کان 'آ کھ اور ول کے اعمال کے متعلق کل قیامت کو ایم الیا کین عدالت میں حساب وسوال ہوگائی لیے دل کو برے عقا کداور برے ارادہ ہے۔ اور کا کوکسی کی فیبت اور برائی جھوٹی و بے حیائی کی بات 'لغو گفتگو' سمپ شپ اور گا جہانے کی آ واز ہے اور آ کھی ہے جیائی و برائی کے مناظر 'فلم و تماشہ' سینما و ٹیاو م جہانے و برائی کے مناظر 'فلم و تماشہ' سینما و ٹیاو م جہانے و برائی کے مناظر 'فلم و تماشہ' سینما و ٹیاو م اور کی آ واز ہے اور آ کھی ہے جیائی و برائی کے مناظر 'فلم و تماشہ' سینما و ٹیاو م اور کی اور کی افرار م کے سمانے و کیسنے سے محقوظ اور پاک رکھنا ضروری اور کی و توئی اور کسی الزام ہے پہلے اپنے کان ول اور آ کھی سے تلم و تحقیق حاصل کر اور کی دو تا ہو تھی ہو تا اور اس ہے اور کسی سلمان کے چھے پڑتا اور اس کے وقعی پڑتا اور اس سے بغض وعناور کھنا تا جائز اور قیامت شاجان الی اور تیامت شاجان اور اس سے بغض وعناور کھنا تا جائز اور قیامت شاجان الی اللہ اللہ و مواخذ و کا باعث ہے۔ والعیا قیاللہ

رُ بِاللهِ وَبِيال: اِذْيَنَلَقَى الْمُتَلَقِّيْنِ عَنِ الْيَحِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ وَ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَيِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِطُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَيِيدٌ ﴾

جب (انسان ہے) لیتے ایں دو لینے والے۔ ایک دائیں جیٹا اور ایک بائیں ۔ کوئی بات وہ زبان سے ٹیس ٹکالٹا کراس کے پاس ایک محافظ تیار ند جیٹا ہو۔'' (پ۲۶رکوع۴۴ موروق آیت ۱۸۵۷)

انسان کے پاس واکس باکس و کھنے والے فرشنے میں۔ دایاں تکیاں کھنٹا کناہ۔ اس لیے جھوٹ فیبٹ گاٹا گائی برزبانی زبان درازی شخصانداق اے وفرافات سے زبان کو پاک رکھنا جا ہے اور بات کرتے وفت اس امر کو ہے کہ اماری ہر بات کھی جاری ہے اس لیے کوئی ظلم وگناہ کی بات نہ ہو مارے لیے عذاب ومواخذہ کا باعث ہو۔

ا بیافاندو بمیستری کے خصوص وقت فرشتے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔اس لیے اس بات کرنی منع ہے۔ تاکہ اس کے لکھنے والے فرشتوں کو قریب آنے کی ۔ عدیث میں فرمایا ''بر ہندہونے سے بچو شخصی تمہارے پاس وو فرشتے ۔ عابت وہم بستری کے بغیر جدائیں ہوتے ۔ پس ان سے حیا کرڈ'۔

ا یا گا: تَکَلَا بَلَ رَانَ عَلَی فُلُوْ بِهِم مَّا کَالُوْا یَکُسِرُوْنَ ۞ بَارِان کِولُون بِرِزْنگ چِرْ هَادِیا ہے اَن کی کما نیوں نے ''۔ (پ مورکوع ۸ مورہ المطفین ، آیت ۱۲)

ریٹ بیل فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ ایک سیاہ نقط اس کے ول پر اسے آگر تو بہ کرلی تو مٹ جاتا ہے۔ ورنہ جوں جوں گناہ کرتا جائے گا وہ نقطہ میں ہے گا۔ پہاں تک کرول اتنا بخت وسیاہ ہوجائے گا کہ ندا ہے تی وہاطل پہالے ( ندکی تھیجے کا اس پراٹر ہوگا)

ی ناجا تو کمائی محرام کارویار برخملی وگذاگاری سے دل سیاہ جوجا تا ہے اور سے چڑھ جاتا ہے۔ اس کیے دل کوڑنگ آکود و سیاہ کرنے والی کمائی و برخملی اسلامی اللہ خاتی کے فرمایا: بے شک جسم میں کوشت کا ایک مکٹرا

ول کی صفائی بین رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا جس طرح او ہے کو یا فی 👚 زنگ لگ جاتا ہے ای طرح ( غفلت اور گناہ ہے ) دلوں پر بھی زنگ لگ جا ا عرض کیا گیا۔ یارسول اللہ داوں کا ذیک اتار نے کے لیے کون می چڑ ہے؟ فر ، یا س كشرت سي يادكرنا اورقر آن كى تلادت كرنا"\_

اور الله ك ذكر سے زيادہ الله كے عذاب سے تجات دين والى اور كوئى على الحديث (مفكوة شريف باب ذكرالله عزوجل والقرب اليه بتيسرى فصل) نفاق اور ایمان: " گانا ( بجانا ) اور کھیل کو د دل میں اس طرح منافقت ا گا» جس طرح پانی مبزہ اگا تا ہے اور اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت ہیں۔ جان ہے کہ قرآن اور ذکر دلوں میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح یا ڈ أكاتاب "(ويلى كتاب الزواجر)

ا صلاح: دل کی مغائی وایمان کی حفاظت کے لیے تلاوت قرآن وذکر الجی کا جاري رومنا چاہيے اور موت كوزياده ياوكرنا جاہيے اور دنيا كى عياشى ورنگين 🖈 بجائے کھیل کود اور نفس وشیطان کی مکار ہول سے دامن بچانے کی پوری کوشل جإي- والله الحاوى والموافق

و الشن الم المن إلى أمت برشرك اورشهوت خفيه كا خطره ب-عرض كيا كيا-و المافظ كما آپ كے بعد آپ كى ومت مشرك بوجائے كى فرمايا بال كيكن وه تیم اور بت کی ہوجائییں کریں گے۔ بلکہ (ان کا شرک ہے ہوگا کہ اللّٰہ کی رضا ) الوكوں كود كھانے كے ليے كمل كريں محے اور شہوت خفيہ بيہ ہے كہ ايك مخف مسح ا الله الراس كے ليے جوت ظاہر ہوكى اوروه روز و چوز كر شہوت يس بيتا ہوگا۔ الله الله المان وفيرها معتلوة كتاب الرقاق باب الرياء والسمعه اليسري فعل) الله الله الله محبت نبوی اور خلوص نبیت عمل کی بنیاد ہونی جا ہے۔ ریاءو نمائش

و شدید کمیره گناه ہے کہ اے شرک اصفر قرار دیا گیا ہے۔ ریا کی طرح شہوت ی ایمان وگل کی حفاظت ضروری ہے۔

المان مناقق:" جس ميں بيرجار باتيں يائي جائيں وہ غالص منافق ہے اور جس و شرا ہے کوئی ایک یائی جائے۔اس میں نفاق کی ایک عادت ہے۔جوامانت ات کرے بات کرے تو جھوٹ ہولئے وعدہ کرے تو ہورا نہ کرے جھڑتے وز بالی كرے۔( يخاري ومسلم )

المسلل: "وومونهه والاشخص قیامت کے وان (منافقانه روش چفل خوری و ے کے باعث) بوترین آ دمی پاؤ کے جوایک طرف ایک مونبہ کے ساتھ اور المف دومر موند كما تعا تاب"-

(متفق عليه مفكلوة كآب الآداب باب حفظ الكسان يهلي فصل) " ميو مخص دينا ثيل وومونهدوالا ہوگا۔ قيا مت كدن اس كى آگ كى زبان ہو كى \_" (وارى مفكلوة كتاب الآواب باب حفظ اللسان ، دوسرى فصل)

گناه کی اصل: "تمام گناہوں کی اصل (جراور بنیاد) دنیا کی محبت ہے اور تمام انہ کی اصل پیدادار کا عشر اور مال کی زکو ہندویتا ہے " (مفکلو ہشریف منہات)

قم اور فرح: " جانے ہولوگوں کو جنت میں زیاوہ وافل کرنے والی کون گ ہے؟ خوف خدا اور حن اخلات ہولوگوں کو دوز خیس زیاوہ داخل کر ہے؟ خوف خدا اور حن اخلات ۔ جانے ہولوگوں کو دوز خیس زیاوہ داخل کر والی کون کی جانے منہ اور شرمگاہ (لینی طلال وحرام کا انتیاز کیے بغیر منہ کا باور لینی طلال وحرام کا انتیاز کیے بغیر منہ کا باور بغیر نکاح شرمگاہ کی ہے احتیاطی اور جنسی لذت و شہوت رائی لوگوں کو کا سے جہتم میں لے جائے گی ) استعفورالله

(ترندی شریف مفکلوۃ کتاب الآداب باب حفظ اللمان، دوسری فعل)
ثنیلہ بلی تسب : "جو محفل اپنے باپ کے علاوہ کمی اور کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ ا ہے۔ حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ محف اس کا باپ نیس ہے ایسے محض پر جنت ترام ہے۔
ایک محف جنت کی خوشہو بھی نہ موقکہ سکے گا' حالا نکہ اس کی خوشہوستر سال ا مسافت ہے سوتھی جائے گی''

المنت "ایسے شخص پرانڈ تعالیٰ ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ بروز قیا مت الد شدائل کا فرض قبول کرے گانڈ نفل' ( بخاری و مسلم وغیرہ ) معلوم ہوا کہ اپنی ولدیت، نسب کو تبدیل کرنا اور اپنے باپ واوا کے خلاف سیر قریشی' پٹھان ﷺ وغیرہ کہلوا ہا ا دومروں کی طرف منسوب ہونا بخت کبیرہ گناہ ہے۔

تفییحت بغیر عمل: ''شب معزان ایک قوم پر میرا گذر ہوا جس کے ہونٹ آگا۔ قینچی سے کائے جارہے تھے۔ بیس نے کہا۔اے جرائیل بیرکون لوگ ہیں؟ انہول نے کہا بیآ پ کی امت کے وہ لوگ (خطیب ٔ واعظ مقررٔ عالم الیڈر ٔ حاکم وغیرهم ) ہیں

(ترزي مشكلوة التحاب الآواب بإب البيان والشعر دوسرى فصل).

( وُنیاوی امور بیاری غربی پریشان حالی میں) ''اپنے سے ادفی مخص کو رہاوی امور بیاری غربی پریشان حالی میں کا ایک سے براللہ کی افغینوں ا

(مسلم م الكوة كتاب الرقاق بإب فضل الفقراء بها فصل)

جس میں وخصلتیں پاتی جا کیں وہ اللہ کے ہاں شاکر وصا پر لکھا جائے گا۔ اللہ میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے اور نیکی میں اس کی پیروی کرے اور دنیا کے

ا ہے سے اوفیٰ کو و مجھے اور اللہ نے اس پرا سے جوف ایس کیشی ہے اس پراللہ

المنظ الفقراءُ دوسري فضل) مقتلوة كتاب الرقاق باب فضل الفقراءُ دوسري فضل)

، ( غیر مرم کی طرف) دو نظر کرنا ایلیس کے تیروں میں سے زہر کا بچھا ہوا

(جوشد بد بلاكت كاباعث ٢٠)

ا المجس نے ایسے بھائی کی طرف خوناک نظرے و یکھا۔ تیامت سے وان مف شرایتلافر مائے گا۔'' ( بیکٹی 'مشکلوۃ شریف )

" بوگائے والی کا گاٹا سننے کے لیے بیٹھا۔ قیامت کے دن اس کے کا توں اسا کرڈالا جائے گائے"

" بوگانے کی آ واز کی طرف متوجہ ہواوہ جنت میں رُوحا نین کی آ وازے محرفام ورگائے (این عسا کر محکیم ترندی) (مسلم بخارى مفكوة كاب الآواب باب البروالصلة كيل فصل)

" الشخص عصبيت كي طرف بلائ (ليعني بغير اوصاف وويانت اللي توم

اقد کا تعصب کرے) وہ ہم میں ہے بیل جو عصبیت کے لیے جھڑا کرے

الل يوعمين يرمر جائدوه بم يس عيس-ا الدواوُ دشريف مشكوة كتاب الآواب ماب المفاخرة والعصبية ووسرى فصل)

ور المراجع مرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المراغرور

ا من ) حل كرمام مركثي كرنا اوراوكول كواية ع تقير جا نتا ہے۔"

(مسلم مثلكوة كماب الآداب بإب الغضب والكبر)

به شک اللہ نے میری طرف دی فرمانی کرتواضع کروحتی کہاؤئی کی پر فرنہ

، ان کی پر بنی وزیادتی ندکرے۔"

(مسلم شريف مقلوة كماب الآداب باب المفاخرة والعصبية بهلي قصل)

اد صدے بچو۔ بے شک حد نیکوں کواس طرح کھاجا تاہے جس طرح

"ـ جـ رقاعاطان ب

(الوداؤةُ مظَّلُوةَ كَمَّابِ الأوابِ إب ما يتهي عده من التهاجو دوسري اصل)

معرف والأجفل خور كالهن شده ومير عين شش ال كالهول " (طرال الوداؤة)

لمان کے لیے طلال نہیں ہے ( کدائی وُٹیاؤی وَوَاتی رَجْشَ کے لیے) ا ، عنی دن سے زیادہ چھوڑ وے۔جس نے تین دن سے زیادہ بالمتى عيوب وروحاتي امراش كااما



چھوٹ:"جب بندہ جھوٹ بولیا ہے اس سے اسی بد بوظا ہر ہوتی ہے جس فرشترایک میل اس عدور موجاتا ہے۔"

(ترقدي مفكوة محماب الآداب باب حفظ اللمان دوسركا

غيببت ودشب معراح ايك توم پرگزر جواجس كے نافن تا نے كے تصاور ١٠١٠ وسيند کونو ع رہے تھے۔ يس نے كہااے جريل بيكون لوگ بيں؟ انہوں نے كيا جولو کول کا کوشت کھاتے تھاوران کی غیبت و بے آبرونی کرتے تھے۔

(ابودا وَ دُمْ مَكُلُوهُ مَنْ مَا بِ الْأَوابُ بِابِ مَا يَتَهَى عَنْهُ مِنَ التَّفَاحِرُ ووسرى أَسَا

يهِ مَنْ النَّهِ : " جائة موغييت كيا ہے؟ عرض كيا كيا۔ اللَّه اور اس كا رسول صلى الله = زیادہ جائے والے ہیں۔فرایا تیرااہے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جواے ہا غيبت بير عرض كيا كيااكروه بات واقتى اس بين بوج فرمايا اكروه بات واقتى اس (جولواس کی پس پشت کهدر ما ہے) تو پھر تونے اس کی غیبت کی ہے اور اگروہ ما من من بين بي الرائد الله يربهان لكاياب " (جوفيبت سي بحي بوا كناه ب) (مسلم شريف مفكوة كتاب الأداب باب حفظ اللمان كل

گالی اور قرآن: "مسلمان کوگالی دینافتق ( گناه دسر شی) در اس کاتل کرنا کفرینا ( يخاري ومسلم مفتلوة كتاب الأداب باب حفظ اللمان كيل فعل ا

والدين كويد زباني: "آ دى كاات والدين كوگالي دينا كبيره كنا بول ت عرض کیا گیا۔ یا رسول الله کافی آئی کوئی اپنے والدین کو بھی گالی و بہا ہے۔ فر مایا۔ آ وی کی کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے پاپ کو گالی دے۔ بیاس کی مال ا وے اور وہ اس کی بال کو گالی دیے " (اس طرح والدین کو گالی ولائے کا سب اللہ .

ب'' بے شک طعہ شیطان سے ہادر شیطان کی پیدائش آگ سے ہے الٰ سے بچھایا جاتا ہے۔ پس جب تم بیل سے کی کو طعمہ آئے اسے چاہیے کہ '' (ابرداؤ دُ مفکلو قا کمآب الآواب باب الغضب والکبر' دوسری فصل) '' محفمہ آئے اگروہ کھڑا ہے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ پس اگر خصہ اتر جائے۔ '' بہتر ورنداسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔

م " جانے ہومفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا جس کے پاس درہم اور سامان شہ اس کی اس ورہم اور سامان شہ اس کی اس کا مشلس وہ ہے جو قیا مت کے دن نماز روزہ لے کرآ سے گا لیکن ہوگی کہ کسی کو گائی ہوں کے دی نماز کروڑہ لے کرآ سے گا لیکن ہوگئی کا بال کھایا ہے کسی کا خوان کا کا میں اس ظالم کی تیکیاں ان مظلوموں پر تقسیم ہوں گی ۔ اگر اس شالم کی تیکیاں ان مظلوموں پر تقسیم ہوں گی ۔ اگر اس شالم کے تلا می مقدار مظلوموں کے کہنا ہو اس کے کہنا ہو گائے کی سے اور اسے جہنم میں ڈوالا جائے گائے ' (جو ظالم وعیاش ہواور نماز مال اللہ ہوگا)

(مسلم مفکلو ہ کماب الآواب باب الظلم مہلی صل) "جوفلا لم کوفلا لم جانتے ہوئے اس کے ساتھ لکلا وہ اسلام سے خارج ہوگیا۔" ( تابیق مفکلو ہ کماب الآواب باب الظلم کیمیری فصل )

منظل ( منجوس آ ومی ) فداسے دُورُ جنت سے دُورُ لوگوں سے دُوراور دورُ جنت سے۔" ( مفکلو قاباب الا نفاق و کراھیۃ الامساک دوسری تصل ) ر نارافسکی کے باعث) اپنے مسلمان بھائی کوچھوڑ دیا کو یااس تے بھائی کو آل

ناراصلی کے باعث )اپنے مسلمان بھائی کوچھوڑ دیا کو یااس نے بھائی کوئل۔ (ابوداؤ ؤمفکلو قائس کتاب الآداب باب ماسنمی عند من اللہ

لعن طعن الموس (موس پر) نه طعند بازی کرتا ہے 'داعنت کرتا ہے۔ مند ہے حیاتی کا بول بولا ہے۔ ندید مقصد بات کرتا ہے۔''

( بينتي مشكلوة " تمثاب الأواب باب حفظ اللمان ووسر كا

حرص و بهوس: "این آ دم کاچیم بوژها موتا ہے اور دو چیزیں جوان ہوتی ہیں موس اور عمر کی حرص \_" ( یعنی دنیا کی نحبت اور لیسی اُمید)

( بخارى وصلم مفكلوة كتاب الرقاق باب الامل والحرص كل

خصنھایا ڈی بھین جوشن اوگوں کو ہندانے کے لیے با تنمل بنائے وہ زیٹن وق مسافت کی بے نمبیت زیادہ مسافت ہے (جہنم میں) پھینکا جائے گا۔ زیان کا گا کے مسلف سے زیادہ سخت ہے۔''

( يَهِ فِي مُعْلَلُونَ " مُنْابِ الأَوَابِ بِابِ حِفظ اللَّمَالَ وُوسِ كُ

زيا ده اللي: "زياده نه السورزياده شخصة ول مرده اوجاتا ہے۔"

(مفكلوة شريف كتاب الآواب باب حفظ اللمان تيسري

جیہ ''جس کا ہنسنا زیادہ ہوگا اس کا ول مرجائے گا۔ چیرہ کی نورا نہت جاتی ر شیطان اس سے راضی ہوگا۔ رحمان ناراض ہوگا۔ روز قیامت حساب کتاب سن نی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے محروم ہوگا۔ ملائکہ کی اس پر لعت ہوگی۔ آساں ا والوں کی دشمنی ہوگی۔ بھلائی کی چیزیں بھول جائے گا۔ قیامت کے دن رسواء ہوگا ھو کھھ ''جب بندہ زیبن پر ہنستا ہے تو زیبن ندا کرتی ہے کہ آج میرے اوپا ا رہاہے اورکل میرے اندر (قبریس) تو روٹا ہوگا۔'' (منبہا سے این تجر)

اے مجبوب! اُن کے مال میں ہے زکواۃ تقصیل کرواجس ہے تم اُنہیں ایارہ کردواوراُن کے تق میں وعائے ٹیر کروائے شکے تمہاری دُعااُن کے یہ ہاورالشرشتا جانتاہے 'نہ (پارداار کوئ ۲۰ موردالتو ہدا یہ ۱۰۳۰) وَمَا يَمُوعَى عَنِ الْهُولِي إِنْ هُو اَلْاَدُ حَى يَبُوخُون اوروہ (نِی) کوئی بات اپن ٹواہش ہے بین کرتے وہ تو نہیں تکر ای جوانیس کی جاتی ہے''۔ (پادکا مرکوئ ۵۰ موردا اُنٹمرا یہ سے ا

> ے وہ ونمن جس کی ہر بات وقی خدا پیشمیہ علم و حکمت ہے لاکھوں سلام

بار<u>ک</u>وعاؤل کابال

ی میں فتار تیرے کلام پر ، ملی بول اتو حس کو زبال فیل وہ طن ہے جس میں طن نہ ہوا ہو بیان ہے جس کا بیال فیل براهين صادق ٢٢٦ بالني جيوب وروحاني امراش كي اما

میں '' حق تعالیٰ نے اپنی عزت وعظمت کی تشم ارشاد فرمائی کہوہ پخیل کو ۔ شجانے دے گا۔''

جہ ''کیا بلی شخصیں سب سے زیادہ بھیل شہتاؤں ۔عرض کیا گیایارسول وہ کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ جھ م پڑھے وہ سب سے زیادہ بھیل ہے۔' (صلی اللہ علیہ وسلم) (کتاب الزواجز کیمیائے سعادت کر ڈری احد مشکلوۃ کتاب اصاری الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفق انساری افصل)

:

" طع سالله كى بناها كو"

جڑ ''جو پکھالوگوں کے ہاتھ میں ہاس سے نادمید ہوجاؤ (اس کالا کی شکرہ اور طبع ہے بچو ۔ پس تحقیق طبع حاضری ہے۔'' (طبرانی عاکم)

قطع رحم:

''جنت بیں داخل نہ ہوگا جو تطع رحم کرئے'' (عزیز دل کرشند دارول کے حقوق کی پامالی ادران کے ساتھ بدسلوکی کرے ا ( بخاری مسلم مفکلو ق کتاب الآ داب باب البر والصلیہ' کہا گھا

الروضرد:

'' جس نے مومن کونقصان پہنچایا' یااس کے ساتھ کر کیاہ وہلعون ہے۔'' ( ترقمدی شریف مفکلو ق کتاب الآواب باب ما یعنی عندمن التماج ' دوسری اُٹ

----

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

جب سوكرا تھے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱحْيَانَا بَعْدَ مَا اَعَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُوْرِ - ٱلْحَمْدُ لِلِّهِ الْ رَةً عَلَيَّ رُوْحِيُ وَعَافَانِي فِي جَسَدِي وَآذِنَ لِي بِذِكْرِهِ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٍ

" سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جمیں ( نینڈی مجازی) موت بعد زندہ فرمایا اور (ایک وان حقیقی موت کے بعد) اس کی طرف جانا ہے"۔ تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ( نیند کے بعد ) میری روح بجھے لوٹا دی اور میر جمم کوراحت پینچائی اور مجھےاہیے ذکر کی تو نیش دی شہیں کو تی معبود سوااللہ کے دوآ ہے جس کا کوئی شریک میں۔ای کی حقیق باوشاہی ہے اور اس کے لیے حمہ ہاور ا ب الحكرمات "

فا مكده: جوسلمان بيدار موكر بيده عاير صاس كاكناه يخشه جا كي سي اكر چيمندا جِمَاك كَيْ مُثِّل إول - (عمل اليوم والله لمة المام سيوطي منظية) جب المتخاك ليه جائے:

سرڈ ھانپ کے۔بیت الخلاء ومقام استخامیں پہلے بایاں پاؤں رکھے اور ا جگدداخل ہونے اور کیڑاا ٹھانے سے پہلے پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُولُ أُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. ( بخاري مسلم منتكوة كتاب الطهارة باب آواب الخلاء بها فصل) "الله ك نام ع شروع اس الله بين تيري بناه ما نكما جول من لكرومون جنول-برى باتون اورير كامول نيے"۔

بارے می اللہ کی باری دعاؤں کا مال

التخاے فارغ ہوکر نکلے پہلے دایاں پاؤک ٹکا لے اور کیج۔ مر اللَّهُ ( تيري بخشش حابتا مول) المعمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَا قَنِي لَكَتَهُ وَٱبْفِي فِي قُوْتِهِ وَدَفَعَ عَنِي أَذَاهُ. " ب تريش الله ك لي إلى جم في الله كان كالذت العيب الله كاقوت جمين باقى ركى إدراس كى تعليف جمه يدور فر مائى -"

2-15-1

إيك بشم الله شريف يزه (مَقَكُوْةَ كَابِ الطهارة بإب سنن الوضود وسرى فصل)

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَ بَارِكُ لِي فِي دِذْقِي. "ا الشير ع كناه بخش و عاور ميرا كروسي كرد عاور مير عدان العنافر مادے۔"وضوكرنے كے بعدا مان كى الرف و كيسے اور يز ھے۔ ٱشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَـةً وَٱشْهَدُ أَنَّ مُدًا عَبْدُةً وَرَسُولُهُ ( يَين مرتب ) واَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ

مليني مِنَ الْمُعَطَهُولِينَ.

الله على بهت أذبه كرفي والول اور تقرول مين شامل فرماء جو فقى وضوكر كي يرته عد مُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ ٱسْتَغُفِرُكَ وَٱتُّوبُ إِلَيْكَ. " پاک ہے تیری وات اے اللہ میں تیری حد کرتا ہوں تھے ہے بخشش جا ہتا

ا درایخ گنا ہوں سے تیری جناب ش تو بر کرنا ہوں۔ "اس کی بیده عاصحف ش بند کر ال پر مبرلگادی جائے گی جو قیامت تک شائو نے گئے '۔ (مجم طبر انی اوسط)

جب گرے لگے

مِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ "الله ك نام ع شروع الله يرجيرا بجرومه ب الله ك بغير كوتي طات قوت تبين \_" (ابوداؤ د، تريزي مفكوة باب الدعوات في الاوقات، دوسري فسل) اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُونُدُبِكَ أَنْ آضِلَ أَوْ أَضَلَّ أَوْ آزِلَّ أَوْ أَزَلَّ أَوْ آذَلًا أَوْ آطْلِمَ أو أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ آزِيُجْهَلَ عَلَى.

(مفكوة بإب الدعوات في الاوقات ، ووسرى نُصل ا " اے اللہ میں تیری پناہ ما نگتا ہوں اس سے کہ میں خود گراہ ہوں یا گ جاؤل يا خود كيسلول يا مجعه كيسلايا جائ ياظلم كرول يا مجه رظلم كيا جائ يا فوا: كرول ياكولَ تاوالَى عِيْلُ آكِ" \_

جب محديل واعل مو:

يملي دايال ياؤل اعدر كھاور كي: يسم الله والسَّلامُ عَلَى رَمُولِ اللهِ. "الله كيام عروع رسول الشكوملام عرض كرايول-اللُّهُمَّ افْتَحُ لَنَا ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلُ لَّنَا ٱبْوَابَ رِزْقِكَ. "اے اللہ مارے کیے اپنی رحمت کے دروازے کول دے اور اپنے را كورواز عد مان فرمادي"

> جب محد الك يبل بايان ياؤن بابرد كهاورك بسم اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الله كام سے شروع - رسول اللہ كوسلام عرض كر تا ہول -

-اللُّهُمَّ اغْفِرُلِي ذُلُوبِي وَاقْتَحُ لِي آبُوابَ فَصْلِكَ "اے اللہ میرے گڑہ پخش دے اور میرے کیے اپ نظل کے ادرواز بے کھول دے '۔

### ين داخل هو:

اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَلُكَ خَيْرَ الْمُولِجِ وَ خَيْرَ الْمَحْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَكَجْنَا وَ وَ مُنا وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تَوَكُّلُنَا.

(ابوداؤر، مشكلوة باب الدعوات في الاوقات، دوسري فصل) "ا ے اللہ میں تھے سے گھر میں داخل ہوئے اور باہر لکلنے کی خیر مانگیا ہول۔ ا اے دافل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ باہر تکلے اور اپنے رب پرہم نے " للركر والول كوملام كرے۔

و الشركام المرين واخل موت اوركهانا كهات ونت الله كا و كركرتا ب شيطان یں تمہارے گریں رات گز ارسکتا ہوں نہمبارے کھانے میں شریک ہو اللايث)

# المشاغل:

ا برات كالندهيرا جهائة اپ بچول كويا بر فكفے سے دوكو۔ اس ليے كه المانياطين بهت تعلية بإل اورجب رات كالكره حد كذرجات توبسيم الله والماند كرودًاور يسم الله يوم كري الع بجادواور يسم الله يده وكامنه باعده وواور يسم المله يرده كربرتن كامنه بندكروو- جا بان ي

-3300

# جب بإزاريس داخل جو:

لْآوَالْدُولَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاحْرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ ... وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَتَّى لاَ يَمُونَ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي عِ قَدِيْرٍ.

( نزيزي ، اين مانيه بمشكَّوَة ياب الدعوات في الاوقات و وسري أصل ، اللُّهُمُّ بَارِكُ لَمَّا فِيهِ وَاطْعِمْنَا خَيرًا مِّنْهُ

ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبور ٹیس وہ اکیلاہے اس کا کوئی شریکے نہیں اس کا ملک ای کی تعریف ہے۔ وی زعرہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اسے بھی موت تیں اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہرشے پر قادر ہے۔

جور پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے ایک لاکھ نیکی تھے گا۔ ایک لاکھ کٹاہ فر مائے گااوراس کا ایک لا کھورہ بلندفر مائے گااوراس کے لیے جنت میں بحل بنائے گا۔ جب کھاٹا کھائے:

جوتا ا تار کر بیٹے نظے سر نہ کھائے اول آخر ہاتھ دعوئے۔ پہلی مرتبہ ہا بو تخیے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر ہو ٹھے لے۔ انگریزی فیشن کے مطابق کھڑے اور میز کری پر کھانا ہر گز نہ کھائے ۔ نمکین چیز سے شروع کرے اور نمکین پر فتم کر اگر دستر خوان رہیٹھی چیز ہوتو اسے درمیان میں کھائے۔کھانے کے دوران و یوار ا سهاراند فے اور با کی باتھ کوزین پرفیک دے کرند کھائے۔ جہاں تک ہو سکے ا استعال ہے بھی پر ہیر کرے تا کہ کھانے کے بعد اٹھیاں جانے اور برتن صاف كا اجراورسنت پرتمل كا ثواب شائع شهوبه بینچة وفتت بایان پاؤن بچها دے اور ۱۰ كر اركے ياسرين بر بيٹے اور دونول كھنے كرے ديكے اور جب كھانا شروع ك بسم الله الرحمل الرحيم كالعدر ياسم

المس صادق والمدولات ليواس كهافي من بركت فرما اوراس بيمتر عطا قرما-"

اوروود موقو يول كي

ٱللُّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَزِذْنَا مِنْهُ

''آے انگذ تھارے لیے اس بٹس برکت فر مااور جمیں اس سے زیادہ عطافر ما۔'' ا كرشروع مين بم الله يدهنا بحول جائة جب يادا ع يسبع المله أوَّكَة

١٠ و و المراه المان كالمان المان الم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. ور العريض الله م ليجس في من كلاما بلاما اور سلمانول مين سے بناما۔" ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا

"مب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور حلق سے اس کا

ا ال وقا آسان فرمایا اوراس کے باہر تظفے کا راستہ بنایا۔"

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنِي هَلَا الطَّعَامَ وَرَزَّ قَنِيهِ مِنْ غَيْر حَوْلِ مِّنِينُ وَلَا قُوْمٍ-

" سبتعریفی اللہ کے لیے ہیں جس نے جھے ریکھاٹا کھلایا اور بغیر میری توت وطاقت کے بھے بیداز ق دیا"۔

الده : بي فك الله الله الله بند س خوش موتا ب جو كها ي الله يرخدا كي حد بجالات اور المنظمة المرائمد كيم "الركوني والوت و عاوركها فا كلات تواس كري يون كم ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتُهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمَهُمْ. "ا نے اللہ انتیں جو تونے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکن فر مااور ان كي مغفرت فريااوران يردتم فرما-"

الرافين صادق

الكُلْهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاصْقِ مَنْ مَقَانِيْ. "اسالله جم نے بھے کھایا ہے اواسے کھلاکورجم نے بھے پایا ہے اوا

## جب لباس پہنے:

فَا مَدِه: جِرْمُلِمَانَ كِبْرِ مِهِ مِنْ كُرِيدِهَا رِيْهِ عِلَى مِهِ النَّفِي يَجِيدٌ كُنَاهِ مِنَافَ كُرِد جائے ہیں۔'' وَاللَّهُ لَطِيفٌ مِالْمِيَادِ"۔

#### جب جوتا پہنے:

جوتا پہننے میں پہلے دایاں پاؤں داخل کرے اور اتارتے وقت پہلے ہایاں پاؤار نکانے بھردایاں۔علاء کرام نے کپڑا پہننے اتار نے کو بھی ای پر قیاس فرمایا ہے۔

ال سائع:

المالا

ہے پر مجبوب ہو کہ وہ پورے ہیانہ کے ساتھ لوّاب حاصل کرے وہ مجلس کے علی پڑتھے:

مُسْتَحَانَ وَيِّكَ وَتِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَضِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ الْعَلَمِیْنَ \_ سُبْحَالَكَ لَلْهُمْ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الْسَّ اَسْتَغْفِرُكَ الْعَلَمِیْنَ \_ (ترَیْرَیُ مُشَلُو قَابِ الدعوات فی الا دقات، دومری فَصل) الله حقود اس الله اور تیری حمد کرتا ہوں ۔ تیرے سواکوئی معبود فیس تھے سے المناه وں اور تیری طرف رجوئ کرتا ہوں ۔

س مجلس کے اختیام پر بیددعا پڑھے اس میں جو نیک بات ہوگی بیددعا قیامت اس کی ھاتلت کے لیے میر بن جائے گی اور اگر مجلس میں کوئی نامناسب بات اس کا کفار و ہوجائے گی۔

#### الكورخمت كرس

ٱسْتَوُدِعُ اللَّهُ دِيْنَكَ وَآمَا نَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

" میں تیرادین تیری امانت اور تیرے مل کا انجام اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔" (تریدی ابودا دَرُاین ماہۂ مفکلو قاباب الدعوات فی الا دقات، دوسری فصل)

، داری پرقدم رکھ:

بِسْمِ الله كِاورجب الى يَشْمُ واكْ يُول كُمُّ أَكُنَّ مُهُ لِللهِ سُبْحَانَ مُنَّ لَنَا اللهَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِ نِيْنَ ۞ وإنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ -"سبة ريفيس الله كے ليے بِس إك بود ذات جس نے تمارے ليے اس كو



الله قَلِينُو النِّبُونَ تَالِبُونَ عَالِدُونَ سَاجِدُونَ سَاءِحُونَ لَوَهُنَا خَامِدُونَ اللَّهُ وَعُدَةً وَلَصَرَعَبُدَةً وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَةً

( بخارى مسلم مشكلوة بإب الدعوات في الاوقات ، دوسر كافصل ) "الله كي مواكولي معبود أيس وحده لاشريك باي كي حقيقي بإدشاري باور ا مد ب اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔ گھر کولوشنے والے رب کی جناب میں توبہ والے عبادت برقائم جونے والے مجدد كرتے والے روز وركھتے والے استے الله المريني والے اللہ نے اپنا وحدہ سچا فرمایا اور اپنے بندے کی ہدوفر مالی اور تنہا الكرون كوفتكست وي ال

#### - W52 L

لکاح کوست اورعباوت جائے اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کا ذراجہ منیش ایبل کی بجائے وین داررشند کی تلاش کرے۔ ہندودانہ رواج وفضول الدرموم سے اجتناب کرے گانے بچائے اور آتش بازی کی شدید تحوست و گناہ یب لکاح کوملوث تدکرے اور تکاح کے بعد خلوت میں جائے تو بیوی کی

ٱللَّهُمَّ إِلِّي ٱصْنَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاعُودُ لِكَ مِنْ ١١١ و شَرِّمَا جَيَلُتَهَا عَلَيْهِ-

"اے اللہ میں جھے سے سوال کرتا ہوں خبر کا اہل کی ذات سے اور اس سے الم الماس عداكيا إوريس فيها كالمادول ال كرش اوراس ، - إلى الماكيات، بارے کی طاقعال باری سان

h-h-/b



مطيع فرماديا ورنديها مااس برقابونيس تحااور بم ايترب كي طرف لوشخ والي إن (مفكوة ماب الدعوات في الاوقات دوسري فعل)

#### جبوريايس سوارجو:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَلِهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُوْرٌ رَّحِيمً. ''اللہ کے نام پر ہے اس کا چلنا اور اس کا تھیر نا بے شک میرار ہے'' تشفيه واللامهر بان ب-

### جسشريس پنجنا هو:

جب اس کود کھے پول کے۔

اَكُلُّهُمْ إِنَّا نَسْنَلُكَ خَيْرَ طلِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ … وَنَعُوْذُ بِلِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرٍّ ٱهْلِهَا وَ شَرِّمَا فِيْهَا.

"الساللة بم تحصيال شهراورال شراورجو كهشريس باس كى بهترى كاسوال ين اوراس شهراورالل شهراور جو يحد شهريس باس كشرے تيرى بناه جا ہے إلى جب شهريس داخل مو:

يريُّ هِ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهَا لَاللَّهُمَّ ارْزُقُنَا جَنَاهَا رَحِّ أَهْلِهَا وَحَيِّبُ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَار

"ات الله بادے لیے اس شہر میں برکت فرمانے اللہ ہمیں اس کا فر ما اور ہمیں شہر والوں کے لیے محبوب بنادے اور شہر کے صالحین کو جا رامجوب ا جب سفرے والیں اوٹے:

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُ

" پناہ جا ہتا ہوں بین اللہ کے کلمات کاملہ کے ساتھ اس کے غضب ہے ۔ سے اور اس کے بندوں کے شرسے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور آن ، انے ہے ''۔

ہ چہ بیددعا نہ پڑھ سکے اس کا تعویز لکھ کراس کے گلے بیس ڈال دے اور جب اسات برس کے جول انجیل قماز شروع کرائے۔ دس برس کے جول اور قماز نہ ایکر پڑھائے ۔ لو برس کی تحریب ان کے بستر الگ الگ کروے اور ستر ہ برس کی دی کرنے کی کوشش کرے۔

الله آئے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَلْمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَهِـ فَحُوالا حَوابِ وَسِيرٌ حَمُكَ اللَّه (الله تَحْدُ بُررُمُ فَرِمات) فَحَوالا حَوابِ وَسِيرٌ حَمُكَ اللَّه (الله تَحْدُ بُررُمُ فَرِمات) فِي تَحْيَبُكَ ٱلْيَ كِيمِ وَهِ كَهِم.

وَهُ فِي اللَّهُ لِنَّى وَلَكُمْ "اللَّهُ مِيرِى اوراً بِكَ معْفرت قرمائ "

م بر پیمنک پر اَلْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَتِ الْعَلَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمِكَا جَبِ تَكَ ادا ژھاوركان كے دروسے مخفوظ رہے گا۔''

82

جر ہے کہ باوضو ہو۔ وائی کروٹ لینے متر قبلہ کی طرف اور وایاں ہاتھ نے رکھے اور کم اللّٰهُ مَّ بِالسِّمِكَ آمُوْتُ وَآخِیْ

''اے اللّٰہ نیرے تام پر موت آئے اور نیرے تام پریش زندہ ہوں''۔ ( خاری مسلم مشکو قاباب القول عندالصباح والساء واله نام سیرا قصل ) جب جماع کا ارادہ ہوتو پہلے ہیہ کے بیسٹم اللّٰیہ اَللّٰہ ہمّ جَنِیْنَا الشَّیْطَانَ وَ جَنِیْبِ الشَّیْطَانَ مَارَزَ قُتَا۔ ''اللہ کے نام سے شروع کرتا ہول اے اللہ جمیں شیطان سے محقوظ آب ہمیں توجو (اولاد) عطافرہائے شیطان کوائی سے دور فریا''

(بخاری، سلم مفکلو قباب الدعوات فی الاوقات، دوسری فصل ا اور جب انزال ہواس وقت ول میں کیے۔ اکٹھنٹ کا قبع عل للشیفطان فیٹھا رکز فُتنِی مَصِبُّک ''اے اللہ مجھے جوتو عطافر مائے شیطان کا اس میں حصہ نہ ہو''۔

#### جب يدامو:

اس کے کان شن اڈ ان کیجا درائے گود میں رکھ کراپٹے منہ میں تھجور چہا' شہد وغیرہ بچہ کو چٹائے اور اس کے لیے بر کمت کی دعا کرے اور سالڈیں دن اس کا ا رکھے۔ بال انز واکران کے برابر چائدی وزن کر کے صدقہ کرے اورلاکی کی طرف ایک اورلڑکے کی طرف سے ووجانو رفقیقہ کرے۔

# جب بچه بولنے لگے:

اے لَا اِللَّهِ اِللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّٰهِ اِدَرائِ كَ يَعَدِيا َ مِدَيْ اللّٰهِ اِدَرَائِ كَ يَعَدِيا َ مِدَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

(پ٥ رُوع ٢٠) نيز أَت بيدعا بَحى سَمَات ... آعُوْ ذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَ، هَمَوَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّخْطُرُونَ..



اللَّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ لَبُعَثُ عِبَادَكَ

(ابوداؤور منحلوة بأب ما يقول عندالعباح والساء والنام ، دوسرى فصل) "ا سالله تصابح عداب سي بهاجس ون تواجع بندول كواشات المُحَمَّدُ لِلَّهِ اللَّهِ يَ الطَّعَمَعَ وَسَقَالًا وَ كَفَاللًا وَاوَاللَّا فَكُمْ مَثِنُ لَا سَلَا لَهُ وَلَا مُوْوِى.

مسلم مشکلو قیاب مایقول عندالصباح والمساء والمنام میمل فصل ا "سب تغریفیل اللہ کے لیے ہیں جس نے جمیں کھلا یا اور پلایا اور جارگ کہ فرما کی اور جمیں تھکانا دیار کی بندے ہیں جن کے لیے نہ کھا بیت ہے اور شاہھکانا"۔ جب خواب و کیجھے:

آگرو دا چھا ہولو آل تحمداً لِلله پر جھاورا ہے دوستوں سے بیان کرے اوا ا براخواب دیکھے تو ہا کیں طرف تین مرجبہ تھو کے اور تین مرجبہ

بیده عالمی مفتلوة شریق حصن صبین عمل الیوم واللیله اورخزید: الاسرا منقول جی اثبین باد کر کے کمی عالم کوخرور سنالین اور اول و آخر درود شریف محک لین جس کام پرکوئی وعامنقول ندجود مال بسسم الله اور المحمد ملله کهها

> یوُعا ہے کہ الٰہی قوم کو چھم بھیرت وے الٰہی رحم کر اِن پر' انہیں نور ہدایت وے

وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يَوْحَى ( ( يَاهِ ١٤/٤ رَكُوعَ هِ، سور والْجُمْمِ آيت ٣)

اوروه (نبی) کوئی بات این خوابش فی نیس کرتے وہ تو نمیس مگر من جو انبیس کی جاتی ہے'۔ (تر مراعلی مصرت فاشل بر بلوی اُنفاقیہ) وَمَا اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْ الرَّسُولُ فَنَحُرُلُومًا وَمَا نَهَا كُمْ عَلَيْهُ فَالْتُقَهُوا

(پارہ ۱۳۸۸ رکوع ۴۳ بسورہ الحشر، آیت 4) بر پر چھمپیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس ہے تع فرمائیں ہاز رہؤ'۔ بر درجمہ اقوال و افعال اے فتی قبلت خود ساز خلق مصطفا

١ ما ويبي المروق ا

رسول الله پہ صدقے جان میرک، بیہ فانی زندگی قربان میری میرے پیشوا میں رسول خدا میں ہوں ان کی سنت پہ ول سے فدا

( بخارى وسلم مفتلوة كماب الصلوة باب الجماعة وفصلها مهلك فصل ) و " عامه کے ساتھ ایک نماز چیس نماز اور ایک جمعہ سر جمعوں کے برابر ہے"۔ (این عسا کر دیلمی)

عد: "اگرتم چاہیے ہو کتمھاری ٹمازیں قبول ہوں تو تہارے ام (عقیدہ وعمل الاے) تم میں سے بہتر و برگزیدہ دونے جا بھیں اس کیے کہ امام تہارے اور دب یان تمهارے نمائند و وزیمان جوتے ہیں۔" (مشدحاکم و دار قطنی )

الله عنهام: "الله تعالى كرزو يكسب جگهول بزاره بينديده مجديل بين ے زیادہ نا پہندیدہ بازار ہیں۔

(مسلم وترغيب مفتكوة كتاب الصلوة باب المساجد ومواضع الصلوة "يهل قصل) مرد کے گریس تماز پڑھنے پرایک نماز کا تواب محلّہ کی سجدیس پیس نماز کا بالع معديل بالح سونماز كالواب معجد اقصلي بيل يجاس بزار تماز كالواب و بد ( نبوی ) میں پیاس بزار نماز کا لؤاب مجدحرام ( مکه ) میں ایک لا کھیماز کا الم الم الم الم الم

المساحد "مورتون كى بهترين مجدين ان كركرون كالمروني هي بين" "حورت ایج کھر کے اعرونی حصر میں رجمت خداد تدی کے بہت قریب اوتی ہے" " عورت كا كرك الدهير هدي تمازيز هنا الله كويبت بياراب " ( طبراني ) " عورت كاليز گر ك اندروني حصر مين تماز يزهنا برآ مدے ميں تماز

احاديث توبيكاروشي شن املاي معاشره  $|\Gamma|^{2} / \epsilon$ 



## بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

يناء اسملام: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ آنُ لَا إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَثْ رَاقًامِ الصَّلُوةِ وَإِيْمَاءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ (متفق عليه)

حضرت ابن عمروضي الله عنها سے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیه الله فرمایا "اسلام کی بناء میا یکی چیزوں پر ہے۔اس بات کی شہادت دینا کہ حقیق اللہ كوكى معبود تيس اور تكر (مركي اس ك خاص بند عاور رسول إلى-

ثمار قائم كرنارز كوة وينارع كرنا ماه رمضان كروز بركهنا". ( بخارى شريف وسلم شريف مفكلوة كتاب الايمان بها فعل

جان ايمان: "حضرت الى الله عدوايت برمول المعطفات فرمايا ے کوئی موس نہ ہوگا جب تک اے میرے ساتھ اپنی جان اپنے مال اپنا ا ا ہے والدین اور تمام کو گول سے زیادہ محبت نہ ہو''۔

( يخارى وسلم ودلائل الخيرات مفكوَّة الماب الإيمان ببلي السا

تماز: وتحقیق بندے کے اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے وہ گانہ حساب بموكا \_ پس اگر تماز درست بمو كى تو كامياب ديام را د بوااورا كرنماز درست لَوْيَا كَامِ وَيَا مِرَادِ مِوا " يَنَمَا زُدِينِ كَاسْتُون هِي حِسْ فِي حَجْكًا سَمِّا رُقَائِم كَي إس في ا قائم رکھاا درجس نے اسے چھوڑ ویااس نے وین کوگرا ویا۔ (ابوداؤ دَمنینہ المصلی) جماعت: "ال ذات كيتم جم كرست قدرت بين ميري جان ہے بال نے تصد کیا کہ تماز قائم کرنے کا تھم دول ۔ پس اس کے لیے اذان ہو۔ پھر کی کوار

こうしょうからがらかんだいのかんだいのかんしい " يسي ح كرف سينها جدت ظاهره مالتي يموفئ ندظا لم بادشاه وركول اليكل " براس شيش حدث ش في الألام إلفف محرب " (جي دي الدي تعادي الدي تعادي الدي تعادي الدي تعادي الدين تعادي ここのからならないしているしい

"الي مورت في عرض كى يارسول الله مير ا ياب يرى فرض بالدوده いいからいからかかからからかられているという (一人はあいこかのない)があれし

(あないではかないないので)

いるがれるでいるでである الدوضية التي في كالمجرادة إلى فارست كير مرا في المات كالعد الماديدسا كادواس كالمراعب من في يرى زعرك شارير كاديادسك

الجس نے مری تیری دیارے کا اس کے لیے میری دفاعت واجب

"الداريون في مك باو يود يرب عن التي في يرى زيارت دي الله (リダリンハ)」、いちこしゃいしたがしょ

١١٠٦ ١١٥٥ ماديمة يوسيكي دوشي شراء الايسائرة

ير صونا إلى على على على شار يرحف الساور كارى مجد ش المازيد على يني شي ترزيد من مير مي (حال كرم يوي شي ايك ا ではのかられているかかからはならいというないか をしかいがにしていか)

ことがから

كرداوردب ول يمكن موقدات الرفيازية حادي ادران كيدس الك الك كردد" ころがで

"مات سال كي اولا وكوتماز شروع كراؤ يوسال كي همر على بمترا لك بكروده ستره مال كاهريش ان كافكاح كردد " (الحصن الصين)

ال ين الدر المحال مع الله يرويون أن المري ومراون (ينو) مقرر كرايا مرة رض موااوران كاب على المثلاف موكي مهل الله تعالى في ميس ميدون ما ويادواه いるちょうないとしいかがかりかんでしたいなんかいというと جعيد المبارك: "بم (دنيا عن ال الماظ من الميلا بين اورقار الم ميرابون إزالوادها) ميرادن ا

( يفاري و ملم علوة من إلى المناوية بالمراجع المناوية المن

جال کا تم ين آئ تمين قرب منا كردن كالورقة تحرون كودور كون كا" (طران) وَكُوْ يَا: " قَامِت ك دن لا كرول ك ليكابول ك بالمول عدالي الم عرض كرين سكان عاد مدرب ويشف الافتحرون يرجادم يوجون (وكونا) وْض ك ي الماري المارية المارية المريدة الدورة الرائدة المارية المارية

Salva V اللی نے آپ سے جہاد میں شامل ہونے کی اجازت ما تکی تو فرمایا تمہارا "- Esta (Ko

( بخارى مسلم ابن ماته مفلوة كاب المناسك بهل قصل ) " براو كوكى مروكى غير عورت كرساته تنهاكى شرائد باور براز كوكى عورت الر مردرك " (اكر چرمز في مور مرده جس سے بيش كے ليك تكال · ( بخاری وسلم مقلوة كتاب المتاسك بين فصل )

ال ل: "وقت برنماز كي ادا يكي سب سے افضل ہے پھر والدين كے ساتھ صن 

الى بنهاد " فالمسلطان كے ياس كلية كاكبنافضل جهاد ہے"۔ (البوداؤة رَّرْيْرِي مَثْلُوة كتاب الإمارة والقضاء ووسرى فصل)

م به کا اُتُوابِ: ''جب (بدعت و جالت کی کثرت کے باعث) امت میں فساد ہریا ت ریم کی کرنامشکل اوروشوار ہو) چوشخص اس وقت میری سنت پر کمل کرے۔ اس ا وشهيد كالواب مي"-

( منهى كماب الزيد مقلوة باب الاعتصام بالكتاب دالسنة ووسرى فصل ) " ہے مری ان نے جت ہاے تھے جت ہے اور تے تھے ہے۔ -جردير عالق بنت شام -

(بينتى تريري مفتلوة بإبالاعتصام بالكتاب والسنة ووسرى فصل)

الم في " ميري طرف مي تبلغ كروا كر چامك آيت او " ( بخارى شريف مفكلوة كتاب العلم يبيا فصل )

روزه رمضان " جس نے رفصت شری و بیاری کے بغیر رمضان کا ایک چوڑا۔اگراس کے موض ساری عمر دوزے رکھے تو بھی اس کی تلا فی ٹیس ہوگی"۔ (ترندي البوداؤ دائن ماجه بخاري مشكلوة كماب الصوم باب تنزييرالصوم ووسري

''جس روز ہ دارئے براقول وقعل نہ چھوڑ اانشاکواس کے کھا تا ہینا چھوا۔ حاجت تبين "\_( بخاري ترندي مفكلوة كآب الصوم باب تنزيد السوم بها فعل) جارول کی بایندی: 'الله عزوجل في اسلام بين جار چزي فرض کي بين جار سے تین اوا کرے وہ اسے پہلے کام شرویں گئ جب تک پوری چاروں جا شاا نمازُز كوة روزه رمضان في بيت الله "\_(متداحر)

جہاد : " بوقض مرکیا۔ درآن حالیہ نداس نے جہاد کیا اور نداس کے ول میں ا عِدْب بديدا جوالواس كى موت منافقت ك شعبه برجوكى"۔

(مسلم مفكلوة كماب الجهادين فاصل)

"ایک مخص نے عرض کیا" کوئی مال فنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے کوئی ا کے لیے اور کوئی اپنی برتری طاہر کرنے کے لیے یہ جاہدی سیل اللہ کون ا "جس نے اللہ کے کلم کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا وہ مجاہد فی سیل اللہ ہے"۔ ( بتخاری ومسلم مشکلو ة کناب الجبهاد کهانسا

رْ مَا شه جِهِما و: "ام المؤمنين حضرت عا تشرصد يقدرضي الله عنها فرماتي بين- شار عرض كيايارسول الشركياعورتول بريمي جهاو ب-فرمايا: بال ال كاجهاد حج وعمزه 🛶 ملى الزائي ميس ہے"۔ (ابن ماج مشکوة كتاب المناسك تيسري قصل)

( بخارى شريف طدا اصفيه ١٠٠٠)

ا بیزی بالوں کی مما اُعت: "نی انگیائی نے ایک بنے کودیکھا کہ اس کے سر پر بعض میں بال ہیں اور بعض میں نہیں ہیں۔ لیس آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا۔ میر کے بال اٹارویا (کاٹوں تک) پورے سر کے بال رکھو۔" (مسلم شریف) میں ما گی نا گی۔ "وسول اللہ من بی کے سراقدس پر آ دھے بال ایک طرف آ دھے می المرف اور چیل میں میں جی ما تک ہوتی تھی"۔ (البوداؤ دُمر قاق)

اب: "بالوں کی بنیدی کو (مہندی یا زردی ہے) تیدیل کرواور سیاہ خضاب کے بیمی نہ جاؤں" (منداحم)

ایک فخض نے سیاہ خضاب کیا ہوا تھا کہ اس کا نکاح ہو گیا۔ جب اس کا سے اس کا کہ ہم نے سے اس جھا تھا۔ کین اس نے خضاب لگا کر ہمیں مخالط دیا۔ کیس آپ نے اسے سزا اس فرمایا تو نے لوگوں کو مخالط دیا ہے۔ (اصیاء العلوم جلد میں آپ التکاح) اسلامی الشراعی الشر

اماديد تروس صادل ٢٣٦ اماديد ترييل دو تي شرامال اسال

ته " یو خض تم بیل سے ( کوئی خلاف شرع) برائی دیکھے قوہاتھ (اور تو سہ ا اسے رو کے اور اگر اس کی استطاعت شہوتو زبان سے رو کے اور اگر اس بھی استطاعت شہوتو دل سے اسے براسجھے اور بیر کمز ورزین ایمان ہے (مسلم شریف)

نگاح: "جس نے میری سنت سے دوگر دانی کی دو جھے پہلے ہادر بے دلکہ میری ا اس سے لگارت ہے۔ پس جے جھے محبت ہے دہ میری سنت پڑکل کر ہے۔" (احیاء العلا اللہ "مورت سے لگارت ہوتا ہے۔ اس کی دولت کے باعث اور برادری باعث اور خوبصورتی کے باعث اور دینداری کے باعث ر پس تو ر (صحیح العقیدہ نیکوکار) عورت کے ماتھ کا میاب ہو۔"

(يخاري وسلم مفكلوة كتاب النكاح بيلي فصل)

حسن اخلاق: "تم میں سب سے اعتصافاق والا جھے زیادہ پیارا ہے"۔ اسموکن کی میزان میں سب سے وزنی چیزاس کا حسن اخلاق ہے"۔ (بخاری وڑنا، مرزق حلال: "جس جسم نے حرام کمائی سے پرورش پائی۔ وہ جنت میں وائل آئیں، گا۔اس کے لاکن دوز رخ ہے۔"

( تَيْتِينَ مُعْتَلُونَ كَمَابِ البيوع بإب الكسب وطلب التخال أدوسري فصل )

كياكة وعورتين بالفول برميندى لكائي اورمردون يدمشا بهت مذكرين "-(كشف الغمه جلد اصفي ٢٧٧)

معلوم ہوا کے جس طرح عورت کا مہندی سے خال ہاتھ مرو کی مشابہت باعث منع ہے۔اس طرح مرد کا مہندی نگانا عورت کی مشابہت کے باعث منع ہے عورت کا مہندی کی بجائے نیل پاکش لگانا بھی درست ٹیس اس لیے کہ مہندی کے بہا نیل پالش روخن کی طرح تاخن پر جم جاتا ہے جس سے وضو اور عشل میں تاخن پہا نين ببتا البدائة المسل مي بوتاب شده واورند تماز

حماء كا تقاضا: ني صلى الله عليه وللم في فرمايا ومعورت ك ليكون ى جزي ہے''.....حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے عرض کی "عورتوں کے لیے بہتریہ ہے کہ تہوا أ مردول کودیکھیں اور نہ غیر مردائیں ویکھیں' کی آپ نے (خوش ہوکر) قرمایا''فال میری لخت جگر ہے۔"(دار قطنی)

🚓 عضرت على والفيؤات بي برده عورتون ك وارثون كو قرمايا كرمهين تہیں۔ کیا تہمیں غیرت نہیں کہ تھاری عورتیں با برنگلی بین مردوں کے درمیان۔،، مردول كوديكمتي بين اورمرواتيس و يكت بين " (الرواجرلا بن جر)

عورت کو چھیا ہے: 'عورت (غیرمردول سے)چھیا عنے اور پردہ کرنے کی چڑے، جب وہ گھر ہے ہا ہر تکلتی ہے۔شیطان اس کی طرف متوجہ ہو جا تا ہے تا کہ کی طرح ا اوراس كوريع كى دوس كويمكائ اورطوت وكراه كري"-

(ترندي شريف مقتلوة كتاب النكاح أباب النظرالي الخطوبة وبيان الحوارت وومري فصل) ''عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔'' (مسلم شريف مكلوة كتاب النكاح بإب النقرالي الخضوية وميان الحورات بيك نسل ا

"عورتين برده كي چيزين -انيس كرون من قيدر كلو-" (كتاب الزواجر) "عورتوں کے معالمہ بیں اللہ ہے ڈرو وہ تہارے ہاتھ میں قیدی ہیں۔" ول ش ان سام على الوك كرواور بابر فكان سكولول كالجول بازارول وفترول ال میلول تماشوں میں جائے ہے روکواور گھرول میں قیرر کھو۔اس لیے کدان کے ا ناجائے میں خت خطرہ وشیطانی تملیکا اندیشہ ) (احیاءالعلوم شریف)

ان شہون ''دوز شیوں کا ایک گروہ وہ مورتیں ہیں جو (باریک و تک لباس کے ) کیڑے سینے کے باوجود تھی ہوں گی۔خود برائی کی طرف مائل ہوں گی اور و الومائل كرين كى ان كر ر كنيدو پهاؤنما بالون كے باعث) بختی اوٹوں ان کی طرح ہوں گے۔الی عورتوں پرلعنت کروٹے تین وہ ملعون ہیں جونہ جنت ، الل جول كى اور نداس كى خوشبوسونگه سكيس كى \_ حالا تكداس كى خوشبو بهت دور تك الله الرواجر) (مفكلوة الرواجر)

و رکھو: ''مشراب گناہ کا مجموعہ ہے اور عورتیں شیطان کا جال ہیں (ان کی کم عقلیٰ ہے ، اورنسور و آواز وفیش کے ذریعہ شیطان مردول کو پھسلاتا برے خیالات میں جاتا ا اے جال بیں بھانستا ہے) دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔ عورتوں کو (مردول ا کراوران کے دوش بدوش چلانے کے بحائے ان کے) پیچھے رکھو۔ جیسے اللہ نے ﴿ الرَّا مَكُمَّ جَمَاعَتُ شَهَاوتِ اورَفْقُلِ ومرتبه مِينَ ﴾ يَجْضِ ركها ہے۔' (مَقَلُو ة شريفِ) ا نەسكىما ۋە ''غورتۇل كو بالا خانول پرنەتھىرا دُ ( تا كەپ پردى وتا تك جھا تك نە المن لكمنات كماؤ (تا كم مردول كرما تفان كارابط وخط و كمايت كاور ايديديو) ی در کا نام محما و ( تا که امورخان داری شن مهارت جو ) اور موره اور پرهاو که ( تا که وه حیا کے احکام مجھیں اور نورانی زندگی گزاریں) ( پہنی تغییر مظہری وغیرہا)

" معفرت فاروق اعظم فلتنز نے اپنے دور خلافت میں عام تھم فرما دیا ا عورتول كوكف نارة مكما وُاور بالا خانول برية تشهراؤ ـ "(روش الاخيار شيخ محدثاتهم ابن ينفس مكوار شدينا و: "حضرت القمان كا ايك الركى يركز ربوا جو يحد كليدي آب ا اے لکھتے و کھے کر فرمایا بیٹلوار کی کے لیے مینقل جورتی ہے۔ تا کداس کے ساتسا كياچائے" (ليتى كلصنا كي كرعورت بر برد نگوار كی طرح خطرة ك بوجاتی ہے او اوقات اپتی" مصمت' 'اورشرم وحیاء والدین کی شرافت اور خاندان کی عزت ا كرركاد في ين جيماكم ح كل اس كاعام مثابره ب) والعمادبالله تعالى (افرج الكيم الردى)

خوشتما لماک شه پیمو: ' عورتنی اگر ( کسی غاص ضرورت و عاجت شری ) .... لكليس توانييں جاہے كەسادە وميلانباس چينين" (تاكدان كى طرف كى كى آكھ نا حبيها كهشوخ وتنگ نباس ميك اپ ماريك كيثرول اور خيله كالے فيشنی برتعول ك<sub>ا</sub> ا الكاين الحتى ين) (ابرداؤد)

قبر سے حیاء کرو: "أم المؤمنين عاكثه صديقد رضى الله عنهانے فرمايا ك الشرافية اورصدين اكبر واللك ك بعد جب معرت عربير عد كريش وفن موية آپ سے حیاء کے باعث اپنے اور کیڑے لیب کر (پردہ کے بورے اجتمام مزارات پر حاضر ہوتی 'اس لیے کہ پہلے تو میرے آ قا اور میرے والد کا معاملہ تھ اب حفرت عمرے حیادامتگیر تھی"۔

(مقلوة استاب البمائز بإب زيارت القيور تيسري فقل)

نا بینا سے بروہ کرو: أم المؤمنین ام سلم فرماتی بین "میں اور میموند (رضی الله

النوصادي الما الحاديث يوركارو في عمد الما يعار وكايوان المالية المالية في إلى حاضر تفيل كرابن ام مكوم صافي والني حاضر و 2- ليل الفائم نے جم وونوں کوفر مایاان سے پروہ کرو"۔ اس نے کہا" کیا وہ نا دیا تھیں جو ن الطرح مردكوتورت كاو يكنائع بهاى طرح تورت كافير مردكود يكنا يكي تع

المالة وتريدي احد مقتلوة كتاب الكاح باب النظرالي الخطوية وبيان المحدات ووسري فصل) و جو ند چھيلا وَ: (غير عرم كو بنظر شبوت ديكھنے والى) برآ تكي زائي ہے اور تحقيق عورت " المباولة كرم دول كياس كرر ياد وهالكي اورالي التي زائي ب-" " جوعورت خوشبو لگا کرمجد کو جائے اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک ال ذكر ي المقلوة)

ا ال كالحاظ ركھو: "تم يس بر جفن واكي باتھ سے كھا كو اكي باتھ سے ب ا ال الله سے چیز لے اور واکیں سے چیز دے۔ باکیں باتھ سے کھاٹا بیٹا لیا دینا الناكاكام ب-"(اين ماجه)

ت سے ورم نہ ہو: "رامت کر شے اس کر ش داخل أيس ہوتے جس يس ادراتصوريهو" (يخارى وسلم)

كومناوية "( بخارى شريف)

م وموناشهايو:

دریشم اورسونامیر کی امت کے مردول پر ترام ہے" -

ظُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِينَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْنَ بِغَيْرِ الْحَق "" تم فرمادً! مير عرب في توبيحيانيان حرام فرمانَ إِنْ

''تم فر ماؤ! میرے رب نے توبیع پیانیاں حرام فر مانی ہیں 'جوان میں کھلی ہیں اور چھی اور گناہ اور ناحق زیاد تی ''۔ (یارہ ۸،رکوع ااسورہ الاعراف)

> یبود و جوا ' شراب ' قتل و زنا فساد کیا رنگ لا رہا ہے حارا معاشرہ

ے جب سرمحشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے

\*\*\*\*\*\*\*\*

احاديث يوييك روشي شراملا ي معاشر.

TOT

الإرامين صادق

الله الله المرقم جنت كانز يوراورريشم حياج موتو انتيل ونيايش نه پاينو' ـ (ايوداؤن الوماً پيتيل سے بچو: ايک شخص در بار رسالت شي پيش كى انگوشى پاين كرحاض، فرمايا" كيابات ہے تم ہے بت كى يوآتى ہے'' ـ

چنانچانبول نے اسے پھینک و یا اوراد ہے کی انگوشی پہن کرحاضر ہوئ قرمایا'' کیابات ہے تم دوز خیوں کا زیور پہنے ہوئے ہوئ'۔ انہوں نے پھینک کرعرض کی '' یارسول اللہ! کس چیز کی انگوشی ہنوا دک'' فرمایا'' صرف چاندی کی انگوشی بنوا دجوسا ڑھے چار ماشہ ہے کم کی ہو''۔ فرمایا'' صرف چاندی کی انگوشی بنوا دجوسا ڑھے چار ماشہ ہے کم کی ہو''۔

ٹوٹ : لوہا' پیشل' تا نہا' جست وغیرہ وھا توں کی انگوشی مردعورے وولوں کو نا جا کڑ نیز ان دھا توں کی چوڑیاں کا نے اور گھڑی کا چین اور زنجیر بھی منع ہے۔

أف قوبها پھر پیٹ کئے پہاڑا پی جگہے سرک کے لیکن قوم کی بدا تمالی میں کوئی فرق می

جب زلزله آيا

ترمية الحاج صاحبز اده ابوالرضا تكدداؤ درضوي

اس کتاب میں ۱۳ رمضان المبارک ۱ ۱۳ میں مطابق ۸ اکتوبر ۱۵ و ۱۶ کو مظفر آباد اور بالکا کوٹ و فیر ۱۵ و ۱۹ کو مظفر آباد اور بالکا کوٹ و فیرہ میں ہولنا ک زلزلہ کی بنائی کے عبرت آموز واقعات وحالات الله وحدیث کی روشنی میں زلزلہ کی حقیقت زلزلہ کے متعلق ایک مجذوب کی پیشگوئی منا الا وحدیث کی روشنی میں دار در ایک منا الا کوٹ میں دار الرائی میں دار اس کے بیر مولوی سیدا حمد کی قبروں کے معاملات کے بارے میں اساعیل دیلوی اور اس کے بیر مولوی سیدا حمد کی قبروں کے معاملات کے بارے میں مما کی خدید کے معاملات کے بارے میں محمد کی تیر دولے ہے۔

ناشر: مكتبدرضات مصطفي جوك دارالسلام كوجراتواله



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

و مَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَ آوَةً جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَقَنَةُ وَأَعَدَّلَهُ عَدَّابًا عَظِيمًا

اور جوکوئی مسلمان کو جان بو جھ کرنٹل کرے تواس کابدلہ جہم ہے کہ مدلوں ا یں رہادراللہ نے اس برغضب کیااوراس برلعت کی اوراس کے لیا، ركها بي بواعداب \_ (پ فاركوع واسود والساء آي ٢٠٠٠)

رسول الشصلي الشعليه وسلم نے فرمايا (حقوق العباديس) مسب سے يہا، خون كاحساب بوكا" ( يخارى وسلم )

\* أكر بالقرض أسال والعاورزين والعاليك مسلمان كتل ين شار ہوں تواللہ تعالی ان سب کوچنم میں ڈال دے ' ( تریدی شریف)

جس فخض نے مسلمان کے قتل میں ایک لفظ کہ کر بھی اعانت کی۔اللہ ک یاس چیش ہوئے کی حالت میں اس کی دولوں آ تھوں کے درمیان رہے سے نامید لکھا ہوگا"\_(این ماج طرانی)

" ونیا کی جای ایک مسلمان کے آل سے ممتر چیز ہے"۔ (این ماج اُتر مذی اُنا اُی ا

د مسلمان کوگالی و یتافتی و گناه اور قل کرنا کفرے" \_( بخاری مسلم)

یا در ہے: کراسلامی حکومت ش اسلامی قانون کے تحت کی کن مزائل ہے۔ قائل مردس عورت ایسے خص کے لیے حکومت کومعانی دینے یا عمر قیدیا چند سال کی سرادیے کا کا اختیار تبین ایسافقد ام اخیار کی فقالی باطل قانون کی پیروی اور قانگوں کی حوصله افزائی 🛶 حُوو كُلُ: وَلاَ تُلْقُوا بِالْمِدِيْكُمُ إِلَى النَّهُلُكَةِ

الاورايية بالقول بلاكت شل شديرُو " \_ ( پ الاكون ٨ سوره البقر أ آيت ١١١٥)

وَلاَ تَفْتُلُوْ آ الْفُسَكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُمْ رَجِيْمًا ۞ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ المَّالَمُ اللَّهُ السَّوْفَ نُصُلِيْهِ لَارًا وَكَانَ اللَّهِ عَلَى الله يَسِيرًا [ و باليل قل ندكرو\_ يه فنك الله تم يرمهر إن باور جوزياوتي سايما كر كاتو العدة ك يس والل كري كاور بيالله وآسان ب-"-

(پ٥ ركوع ٢ سورة النساءُ آيت ٢٩٠٠٠) وول الله والله والمالية والمالية وجمع فض في البياك إلى المرخود من كى ده العلمة والور المورك الماري المرجى في وجود الله المرجود المحالي وه دوزخ من مالول الدرايل جلار بكايس في تضيار ماركر فودكى كاوه دوزخ يس مدول خود ا داستعال كرتار ب كار"

" جس نے جس چیز کے ساتھ خود کئی کی قیامت کوای چیز کے ساتھ عذاب ویا السر بخاري وسلم)

"الك مخص كيجهم برزهم تفاقع برواشت شكرت بوي الى في وكشي كر الى نے فرمایا میرے بندے نے میرانکم کانچنے سے پہلے خود کئی کرلی میں نے عرام فرمادي" (مسلم بخاري)

\_ ابالو گھراك يكتے إلى كرم جاكي ك مر کے مجمی چین نہ پایا تو کدھر جا سکتے

. كر يحوك برنال يمي فلاف يشريعت وكفاركي ويروى اورخود شيء كاكراكيك صورت ب وَلاَ تَقُرُبُوا الزِّلْي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَمَاءَ سَبِيلًا

"اوربدكارى كي ياس يحى ندجاؤ بي شك وه بدهيائى باور بهت بى برى راه" (-sickyn)



رمول الشركي في الما " الله ك ترويك شرك ك بعدس غير كورت سے بدكارى كرنا ہے عورت مسلمان مويا كافرياندى مويا آزاد" (لماب الحديث سيوطي الزواجراين عِم ﴾ •

" زائدل كے چروں يرآ ك ك شط جركتے مول كے " (طراني) " را نیول کی شرمگا ہوں شرا آگ سکتی ہوگی اوران سے الیکی بدیو اللہ ال محشر اورالل جنم كويريشان كرد على " (ابن الي الدنيا 'زواجر)

باور ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت شادی شرہ زال عورے کوسنگسار کرنے لینی پھر مار مار کر ہلاک کروینے کا تھم ہے اور غیر شادی شدہ مردوعورت کوسوکوڑے مارنے کا تھم ہے اور زائیوں بدکاروں سے رعایت کرنا ڈنا ہا کہ قاتل مواخذہ نہ بھینا' زانی کو پکھ عرصہ کے لیے قید کر دینا' اغوا وفرار و زنا بیں عمر، مواخذہ نہ کرتا۔ اغیار کی نقالی یاطل قواشین کی پیروی اور زانیوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ يَمْ حِشْى: فَلَمَّا جَآءَ آمُوكَا جَعَلْنَا عَالِيهَا مَافِلَهَا وَآمُطُولًا عَلَيْهَا حِجَارًا مِّنْ سِجِّهُ مِّنْضُودٍ

وولی جب ماراتکم آیا۔ ہم نے (قوملوط کی) اس بستنی کاور کوا يَجِ كرديا ( تخد الف ديا) اوراس براكا تاريخر برسائ

(پااركوغ كاسوره حود آيت ٨٢)

- رسول الله مخاليكات فرمايا " يحص الى امت يرسب س زياده الله قوم لوط كي كل كاب (ترندي اين ماجر)
- تنین مرتبہ فرمایا "جس نے قوم لوط کا عمل کیادہ ملعون ہے" (طبرانی 'حاکم)
- \* جس نے مرد کے ساتھ بدنعلی کی باعورت کے ساتھ اس کے پیچھے کے بقا

ا المالان یں بدھی کے۔اللہ تعالی اس کی طرف تظرر صفحین قرما سے گا الا تدی شاکی ا معرت این عماس فظفان نے فرمایا '' بغیرتوب مرنے والالوطی قیر میں فتری ان جائے گا۔" (لباب الحديث الزواجر)

یادر ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے لخت اس فعل کی بیر زامیان ے کہ ایسا کرنے والوں کے اوپر و بوارگرادیں یا اس کواوٹد ھاکر کے گرا کیں اور ر برسائي يا قيدين ركيس بهال تك كه مرجائ \_ چند بارابيا كيا جواتو حاكم ا کے کر ڈالے ( کتب ڈقنہ ) یا در ہے کہ مرد کی مرد کے ساتھ بدنتلی کی طرح اس الار کے ساتھ بدفعلی اور عورت کی عورت کے ساتھ بدفعلی بھی کمبیرہ گناہ ہے۔ (كمانى الاحاديث) (والعياذ بالله)

الله بإنا: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الم وَ يَتَّخِذَ مَاهُزُوا الْمُؤلِّا اللهِ عَذَابٌ مُّهِيْنُ

"اور کھیلوگ کھیل کی باتیس خرید تے این تا کہ اللہ تعالی کی راہ ہے بہکادیں۔ اورائے ملی بنادیں۔ان کے لیے ذکت کاعذاب ہے۔"

(پا۴ رکوع ۱۰ سورولقمان آیت ۲)

الى آيت كافحت مفرين فرماياك لهوالم المساب "مراد" كانا اور بياً بيت نَصْر بن حارث كريتي مين نازل جو كي جوعورتون كا گاناستوا كراوگون كو و الله الله الله الله الله الله على الله عليه والله من قرمايا " باسيع اور كانا سنت سے س طرح یافی مبره أگاتا ہے ای طرح گاتا بجانا دل میں منافقت اگاتا ہے ''۔ ا اواجر) يز مكان دين نے فرمايا'' كاناز نا كامنتر ہے'' ـ (اشعبۃ اللمعات) ا و **کا زنا: ''آ** کھول کا زنا ( بنظر شہوت ) دیکھنا ہے۔ کا تول کا زنا (شہوت کے

(بدکاری کی) خواہش رکھنااور تمنا کرناہے۔" (مسلم تریف)

ساتھ یا تیں اور گانا) سنتا ہے۔ زبان کا زنا (شہوت سے) کلام کرنا ہے۔ ہاتھا ا (بری نیت سے) پکڑنا ہے اور پاؤل کا زنا (برائی کی طرف) چانا ہے اور ول اوا

> معلوم ہوا: کہ جس طرح شرمگاہ بڑے گناہ کی مرتکب ہوتی ہے ای طرح باتی ا مجى اپنى اپنى ديثيت كے چو نے چونے زنا كار تكاب كرتے ہيں۔ كوياز نا كاسب میمی زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ چونکدان اعضاء تن کے ذریعے زنا کواطب اور دیکا ا اخلاقی حرکات تک فوبت میکی باس لیے اللہ کی نارائمنگی اور آخرت کے عذاب میج کے لیے ان اعصاء کورنا کے افرات واسباب سے بچانا۔ گائے بجائے امار ر یکار ڈیگ کے شہوت انگیز نغمات اور سینما وٹیلیویژن تصاویز بھٹ لٹریچراور غیر تعام شہوت انگیز مناظرے آ تکھ اور کا ل کی حفاظت کرنا اور بے پردگی عیاثی ٹاج گانے ا مجالس وتقريبات ميں جانے سے اپنے آپ کورو کنابہت ضروری ہے۔

تتجمت: جس طرح بد کاری وزنا کبیره گناه ہے ای طرح بینیر ثبوت و تحقیق کسی پرزی ا تہمت لگانا بھی بخت جزم وکبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے '' جولوگ پار سامورانوں ا تہمت نگا تیں۔ پھرچارگواہ شدلا کیں۔ان کواس کوڑے مارواوران کی گواہی کمجی تبول كرو-ده اوك فائل بين " ( باره ٨ ركوع ك سوره النور آيت)

تا خیرتکاح: اسلام نے زنا اواطت (مردول کی اجمی غلط کاری) مساحقت (عورتوا كى باجم غلط كارى) جيسى حياسوز عيراخلاتى حركات شريعتني في عيدتكان شران ای آسانی فرمادی ہے کہ دو گواہ ہول حسب حیثیت مہر ہو مرد گورت کا ایجاب وقبول او بس نکاح مو کیا مگرنام نما دوورتر تی ش اسلام سے بیگا گی کے باعث مختلف رسوم و فیش جیزاور بارات کے تکلفات کھانے پینے کے اخراجات براوری کی پابندی اور سکولول

ا فا مام تهاد تعلیم کے حصول نے تکاح کوائٹا مشکل بنا دیا ہے کہ عموماً اس بیس تاخیر الى جاور بعض كالح كافورت واليس آئى-

ا مول الله على الله عليه وآل وملم في اس سلسله مين والدين كو عبيه كرت جون المايا ہے كذه تين چيزوں ميں تا خيرند كرؤ جب نماز آجائے جنازہ حاضر ہوجائے في كارشتال جائے "(ترقدي)

° اینی اواد وکوسات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤ۔ نو برس کی عمر بیس بستر الگ کر و دري کي عمر شن نکاح کردو" (افھن الحصين)

\* بحس كى اولا د جواس كا انجِها نام ر كھے۔اے آ داب مكھائے اور جب بالغ ا عقواس كا تكاح كروير يرس في بالغ اولادكا تكاح شركيا اوروه كناه عمل جللا الله المالك كم الله كم الله كم الله المنه كادب "-

( يَيْقَ " مَكَانُوة " كَتَابِ الدِّكَاحِ بِابِ الولى في النَّكَاح " تيسرى فَصل )

و وانول كوارشا دفر مايا:

"اے جوالوں کے گروہ جے (حق مہراور بیوی کے نان ففقہ کی) استطاعت وہ لکا ح کرے۔ اس کے سب آ کھاور شرمگاد برائی سے محفوظ ہوتی ہے اور مشے تکان المنطاعت شهوده روز بر مطروزه تهوت كوديا تائي

(معلوة الأسالكان كيل فسل)

"اے توجوالو۔ بدکاری سے بچو۔جس نے اپنی جوانی کو برائی سے بچایادہ من والرواء (سيكي)

اح ثانی: تا خیر نکاح کی طرح مورت کے نکاح ٹانی کے متعلق بھی بری خفات و منائل پائی جاتی ہے۔ بلکہ بعض جاہل مرود تورت معاذ اللہ اسے ذات وعار کا موجب

امرنصادق



و جس نے چاکیس روز غلہ روکا ( کہ جب زیادہ مبنگا ہوفر و قت کر ہے ) پھر وہ سب تیرات کر دیا تو بھی کفارہ ادائیہ وا''

(رزین مشکو قاب الاحتکار تیسری قصل)

"فلدرو کے والا برابندہ ہے کہ اللہ ترخ سنتا کر ہے قوشمگین ہوتا ہے اور کراں

کر ہے قوش ہوتا ہے '۔ ( تَنَیْقَ وَطِرانی ' مشکو قاب الاحتکار تیسری قصل)

اب و جوازائد تما یگویند الشّیطان آن یُو فِع بَیْن کُمُ الْعَدَارَة وَ الْبَعُضَاء فِی السّیار و کالمیٹیسر ویصد گئم عَن فی نحر الله و عن الصّلوق فَقلُ انتیم مُنتهون ن السّیال فی فیل انتیم مُنتهون ن السّیال کی جا ہتا ہے کہ شراب اور جو نے کی وجہ سے تمارے ایر رابعش موباز مداوت والی وے اور تم کو اللہ کی یا داور نماز سے روک دے۔ تو کیاتم ہوباز میں دالے '۔ ( پ کارکوم' کا سوروالما کدہ کی تیت او)

رسول الله کانگیز کے قربایا ' دجتنی چیزوں ہے آ دی کھیلنا ہے سب باطل ہیں۔ عیرا تدازی کھوڑ نے کی تا دیب اور بیوی سے ملاحیت ( تر ندی ابوداؤو) '' جس نے خردشیر کھیلا کو پاسؤ رکے کوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔'' (مسلم ابوداؤو)

''اصحاب شاہ شطرنُ کھیلنے والے جہنم میں ہیں''۔ (ویلیمی) شراب سے بچو بے فکک بیرتمام برائیوں کی ماں ہے'' (الزواجز) ''شراب سے بچو بے فٹک میربرائی کی کئی ہے۔'' (حاکم) ''جو چیز زیادہ مقدار میں نشرلائے وہ تھوڑی بھی حرام ہے''۔ (ٹر قدی ٔ ابوداؤ ڈائن ماجۂ مفکلو ہ کماپ الحدود ٔ باب بیان الاخم ٔ دوسری فصل) سیجھتے ہیں اور بہا اوقات بعد میں اس کا نتیجہ حرامکاری و ہربادی کی صورت میں ہی ۔ ہوتا ہے اس لیے اس مسئلہ میں جموفی شرم کی آ زنمیں لیتی چاہیے اور خدانخوات کیا عورت 'کوئی عزیز ہو جوانی میں بیوہ ہوجائے یا اسے طلاق مل جائے تو الی بیوہ وہ اوراس کے وارثوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سے مناسب رشتہ کی کوشش کر کے دومر تکاح کا جلدا ہتمام کریں اور تکاح ٹانی کو معیوب بچھنے کی باطل رسم کو تو ڈیں اور قالیہ شرقی کو اجا کر کریں۔

قرآن مجیدیں ہے۔ وَاکْکِحُوْد الْاَ یکانی مِنکُمْ ""تم مِن سے جو بے تکان ہوں ان کا تکان کرو"۔

(پ٨١ ركوع ١٠ سوره النور آيت٢٢)

معیار نگاح بود عورت چار چیزوں پر نکاح میں لائی جاتی ہے۔ مالداری پر (جیما ) پیود میں ہے ) براوری پر (جیما کہ شرکین میں ہے ) خوبصورتی پر (جیما کہ اگر برول میں ہے ) اور دینداری پر (جیما کہ سلمانوں کا اصول ہے ) پس اے مسلمان! تو دیندا عورت کے نکاح میں کا میاب ہو۔'' (بخاری وسلم مشکلو ہ کتاب الٹکاح ، بہلی فصل )

ملاوف: "ييخ كيلي جودوره جوائل شي ياني شرالار " ( المنتقى )

الله المراسعيب كومّا برندكياده جيشهالله تعالى كارائسكى ش ہے۔ يا فرمايا فرشته بميشاس پرلعنت كرتے جيں۔" \* جيشهالله تعالى كارائسكى ش ہے۔ يا فرمايا فرشته بميشاس پرلعنت كرتے جيں۔"

فرخیرہ اندوزی: ''باہرے فلہ لانے والا مرزوق ہے اور احتکار کرنے ( فلہ رو کئے) والا ملحون ہے۔''(این ماجہ محکوٰۃ باب الاحتکارُ دوسری قصل) الماتين يرتبت

ا ملم وغیرها محکفوۃ کتاب الایمان باب الکبائر وعلامات النفاق میمیل فصل) مسترت عمر رضی اللہ عنہ نے تھم فرمایا کہ" ہر جادوگر اور جادوگر فی کوکش کر دو۔ اس تین جادوگر کش کیے گئے ۔" (الرواجر)

اور بِرْ فَى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيْدِيَهُمَا جَزَاءً مِمَا حَسَيَا لَكُمْ فَاقُطُعُوا آيْدِيَهُمَا جَزَاءً مِمَا حَسَيَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمُ ( اللَّهِ عَرِيْزٌ حَكِيمُ ( اللَّهِ عَرِيْزٌ حَكِيمُ ( اللَّهِ عَرِيْزُ حَكِيمُ ( اللَّهِ عَرِيْزُ حَكِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُوا الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَ

(٢١ روع ١٠ وروالما يده آيت ٢٨)

إِنَّمَا جَوْاً وَّاللَّهِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْأَوْضِ وَانْ يُقَتَّلُوا اوْيُصَلَّبُوا اوَتَقَطَّعَ آيُدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافِ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ

" فالكَ لَهُمْ حِزْیٌ فِی اللَّانِیَا وَلَهُمْ فِی الْاَنِیَ وَلَهُمْ اللَّهِ حِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْم ﴿
" فِولُوگ الله ورمول سے لڑتے ہیں اور ملک میں نساد کرنے کی کوشش کرتے الی سز ایسی ہے کہ لُک کر ڈالے جا کیں یا انہیں سولی دی جائے یا ان کے ایک لے ساتھ اور دوسری طرف کے یا وَل کا ہُ ویے جا کیں یا جلا وظن کر دیے ہیان کے لیے ہوا عذاب ہے۔" (پ ا' رکوع 4 سورہ اللہ اکرہ آئے ہیں۔")

اوم بعواد

چوری اور رہزنی شدید جرم اور کیبرہ گناہ ہے اور چوری کرنے والے مرد و اور ڈاکو پر اللہ تعالی ناراش ہے اور دنیا وا خرت شل ان کے لیے سخت سز اسے اور



جنت '' دس محضوں پر لعنت ہے۔ شراب بنانے والاً بنوانے والاً پینے والاً ہے۔ والاً اٹھانے والاً منگوانے والاً بینے والاً خرید نے والاً اس کے دام کھا۔ جس کے لیے خریدی گئی''۔

(ترندی این مادیهٔ مفکلو قائمتا بالمیو شاب الکسب وطلب اُخلال دوسری اُس نیم "میاری شفاتمین ہے" (منتابق این حیال)

یا در ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت شراب پینے وا۔ حدقائم کی جائے گی اور اس کوائی کوڑے مارے جا کیں گے۔ ( کتب فقہ) معلوم ہوا:

کہ شراب و جواشد پرحرام و کبیرہ گناہ اور شیطانی عمل ہے اور اس حکومت پراس کی روک تھام ضروری ہے۔ جوئے بازوں شراب خوروں سے رہا ''جائز و تا جائز'' شراب کی خود ساختہ قالونی تقلیم' بیاری' مہمان ٹوازی' کاروہاں تفرن کے نام پر چپتالوں' ہوٹلوں' کلیوں شراس کے استعال کی اجازت اغیاری اللہ باطل قالون کی جیروی اور عیاشی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ جس کے ہا ما دن بدن جرائم کی مجرمار ہے۔

حِيا وو: وَمَا كُفُوَ سُكَيْمَانُ وَلَكِئُ الشَّيْطِينَ كُفُورُ الْيُعَيِّمُونَ النَّاسَ السِّنَّ "أورسليمان فَي كفرته كيا- بإل شيطان كافر بوت جولوگول كوچادو كمات إلى (پاركوڭ ۱۲ موره البقرة آيت ۱۰۲)

سات مبلک چیزوں سے بچو مشرک جاوؤ ناحق قتل سود مال بیتم جہاد

الت:

ا نائل پچر بول ش گوائی دینے کی جوصورت ہے ووائل معالمہ پر تھی ش و کیل مدی میں بولنے پر زوردیتے ہیں اور و کیل مدعا علیہ جموٹا ہنائے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشرور ال جان بوجھ کرجھوٹ کو بچ کرتا چاہے ہیں ملکہ گواہوں کوجھوٹ بولنے کی آھلیم و تلقین تے ہیں۔اہمی گوائی ووکا است ضدائیائے۔'(بہارشریست ملخصا)

#### ۱۰۰ اور رشوت:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ لَا تَأْكُلُو الرِّبَارِ ا أَضْعَافًا مُّطْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَمَلَّكُمُ تُفْلِحُوْنَ

'' اے بیمان والوسود نہ کھا و دونا دون اوراللہ تعالیٰ ہے ڈروتا کرتم فلاح پاؤ'' (پ'' کوع ۵ سورہ آل عمران آبیت ۱۳۹)

''اور آپس بیں ایک دوسرے کا مال ناحق شدکھا وَاور ندلو گوں کا پھھ مال جان یو چھ کر ناجا تر طور پر کھانے کے لیے (بطریق رشوت) مال حاکموں کے پاس پہنچاؤ۔ (پ تاکوع ۸ سورہ البقرو آیت ۱۸۸)

" حرام غذا كھانے والاجهم جنت ميں داخل شہوگا"۔

( في بيق مفتلوق كماب البع ع باب الكسب وطلب المحلال دوسرى فصل ) "مسود لينے والئے سودديت والئے سود كي ترير لکھنے والے اور گوائل دينے والے پر لعنت ہے در ميرسب براير جي " \_ (مسلم مفتلوة باب الريؤ وكي فصل ) "درشوت لينے والے اور رشوت والانے والے پر لعنت ہے " \_

(مفکلو قا کتاب الامارة والقصناء باب رز آب الولاة وهد ایاهم دوسری قصل) "مرشوت لینے دینے والے دونوں جہنی ہیں" \_ (طبرانی) حکومت پرلازم ہے کہ وہ انہیں تھم قرآئی و قانون اسلامی کے مطابق پوری سزاد قانونِ اسلامی کےمطابق بحرمول کوچھ سزاد ہے کی بجائے انہیں پچھیم صدکے لیےڈا بیس' سرکاری مہمان' بتالینااغیار کی نظالی باطل قانون کی بیروی اور چوروں اورڈا کوا کی حوصلہ افزائی ہے جوکٹر ت جرائم کا ہا ہے ہے۔

موجوده چند يرام كيدولناك انجام كاول

ظالم حاكم و قاضى: وَمَنْ لَمْ يَعْتُكُمْ بِمَا ٱلْوَلَ اللَّهُ فَالُولِيْكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ۞ ": جُولُوگ خدا كَ تازل كروه تَحْم كَ مطابق فيصله شكرين وه ظالم بين \_" (قرآن جيدُ آيت ٣٥: سوره المائده)

جنة "عادل وظالم حکام کوپلھر اطریر دوکا جائے گا۔ پھرجس حاکم نے فیصلہ ٹیل ظلم ا ہو گا اور رشوت کی ہوگی۔ صرف ایک فریق کی بات توجہ سے تن ہوگی وہ چنم کی اتنی کہرائی ٹیل ڈالا جائے گا جس کی مسافت ستر سال ہے۔'' رایو یعلمی )

سقارش: مو حکی کے لیے سفارش کرے اور وہ اس کے لیے بھی ہدیدوے اور یہ آتا۔ کر لے وہ سود کے درواز وں میں سے ایک بڑے درواز و پر آتا گیا''۔

(ابوداؤ دُمفَکُو قا کتاب الامارة والقصّاء باب رز ق الولاة وهد لیا چم تیسری قصل حجعو فی شهرا دست: "الله کے ساتھ دشر یک کرنا 'ماں باپ کی نافر مانی کرنا 'کسی کوئان قل کرنا اور جھوٹی کوائی دینا کمیرہ گناہ ہیں۔''

علا "جھوٹے گواہ کے قدم بٹنے بھی نہ پائیں سے کہ اللہ تعالی اس کے لیے ہے۔ واجب کردے گا۔"

ن ''جوگواہی کے لیے بلایا گیا اوراس نے (سیح کا کواہی چھپائی وہ بھی ایسا ہی۔ حیسا جھوٹی کواہی ویتے والا۔'' (طبرانی)



ورافت:

"جو تیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں دواستے پیٹ میں زی آگ جرتے ہیں۔ اور عقریب داخل ہول کے آگ میں۔" (پہارکو ع۴ اسور دالنسار آیت ۱۰)

معلوم ہوا کہ تیبوں کا مال ہضم کر جانا سخت عذاب کا ہاعث ہے۔ تیہوں میں سے بالخصوص بیٹیم کڑ کیوں پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ عام طور پر بھائی اپٹی بیٹیم بہنوں لا جھیز وغیرہ پر ٹال دیتے بیل اور والدین کی وراثت میں لڑکی کا جو تُرگ حصہ مقرر ہے، با قاعد گی سے اوائیس کرتے اور سب کچھ خود ہی جھم کرجاتے ہیں۔

ای طرح بیوہ فکاح ٹانی کرے تو اس کا حق بار لیتے ہیں حالا تکہ خاوندگی وراشت ہیں بیوہ کا جو شرقی حصر مقرر ہے وہ میر حال اس کی حقدار ہے۔ اگر چہوہ فکال کر لے۔ الغرض بیمیوں میں بیمی بیکیوں اور بیوہ مورتوں پر ظلم کر کے ان کا حق مار نے والوں کو اس آبیت سے میتی لینا چا ہے۔ اور مب کواپنے گٹا ہوں سے جلد تو بہ کرنی چا ہے۔ تا کہ موت تیر آخرت اور جہم کے عذاب سے چھٹکا راہو۔

(وما علينا الاالبلاغ)

=========

بِشَاروظا نَف اورروحانی تسکین کے حصول کیلئے پڑھئے

روحانى حقائق

صفحات ۲۳ مریخ ڈاکٹری ۳۰ روپے۔ ناشر: مکتبدرضائے مصطفع چوک دارالسلام گوجرانوالہ

A COMPANY OF THE PARK OF THE P

۔ بت پرسی دین احمد میں مجھی آئی نہیں اس لئے تصویر جاناں ہم نے کھینجوائی نہیں

فو ٹو بازی رہیں راضی ....فوٹو بازی نے مت کیوں ماری؟

سلمانوا دلائل شریعی بغور پڑھوا در کسی مولوی مفتی پیراور لیڈر کے فوٹو ہازی کے گناہ کودلیل نہ بناؤ 'مسئلہ شرعی بغور پڑھوا وراس پڑسل کرو۔

# بسبج الله الوَّحْشِ الرَّحِيْمِ

حِالْمُنَا حِلِيا مِلْنَے : كه اس پُرفتن دور میں ایک ہلا كت خيز فقته تصویر سازي ونو ثو بازي أ ہے جس نے ہمہ گیروبا کی صورت افتتیار کرلی ہے اور (الا ماشاء اللہ) علماء ومشال ، لا پروائی و عدم مزاحمت بلکه خود علادیداس گناه میں ماوث ہونے نے اس فتند کو آپ " فقته عظیمه" بنا دیا ہے۔ جموعی طور پر علاء ومشائخ کی اس چشم پوشی و ذاتی گناہ معاذ الله وجه جواز کی حیثیت اختیار کر کے توبت یہاں تک پہنچادی ہے کرج وزیار چیے مقدس سفر کیلئے بھی ج درخواستوں پر نہصرف مردوں بلکہ عورتوں کی تصادیر کو گ لازم قرارو عديا كيا - (ولا حول ولا قوة الا بالله)

گنام كېيره: افسوى اوكون كا" احساس زيان اوراحساس كناه " شتم موكيا بور تصوير وقو تو مناه كبيره ب- كوكي معمول بات تين ما برين كماب وسنت معزت ملاك قاری کے استاذ امام ابن حجر کلی نے حضرت امام نو وی شارح ''سجع مسلم'' سے لقل ' ے کہ" جاندار کی صورت کی تصویر حرام و کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے کیونکہ اس شديدوعيد آئي ب-" ( كتاب الزواج صفحه ٣٠، جلد٢)

آه! آنیا شدید گناه اب ایبامغمولی مجھ لیا گیا ہے کہ عوام کالانعام وعوالی، سياى مجالس تو در كتارخواص (علاء ومشائخ) كى مجالس اورمسا جدوميلا دوسيرت وغيروا خالص وی شری حافل میں مجلی اس گناه کبیره کا بے تکلفی سے ارتکاب کیا جاتا ہے ا صرف تصوير يى نيس بلكـ "ويد يوكيست" كي صورت يس با قاعد فلم بناكي اورفلما كي و ہاوراے مصرف 'موجواز" بلكتين وتقل كادرجرويا جاتا ہے حالاتك تصويرك نسبت قلم میں زیادہ تصاویر محقوظ ہونے کی وجہ سے اس کے مجموعہ تصاویر ہونے 🚅 بالحنث الرباكا كناه در كناه بمونا بدرجها بزه كرب جيكه ال كناه كبيره كوتلخ وتفوّى كادرجه اوربدی کو نیکی قرارو بناظلم ورظلم ہے۔(والحیاذ باللہ تعالیٰ)

فوقوبازي وأشويرسازي كمشريدح اموكناه ووفي كالبيان السياسان کے کے 149

م بیر: یقیناً دور حاضر وموجود و ماحول میں قته تصویر سے بچنا اور اس کے خلاف تبلیغ ال صديث مياركم رشكل كرنائي جس مين رمول الله صلى الله عليه وملم في قرما ياك ے کے فساد (بگاڑ اور بے ملی) کے وقت جس نے میری سنت پر تمسک وعمل کیا۔ المسيدية المستريدي المستكورة شريف ص٠٠)

، اے بعد تصویر کی حرمت پر بعض نصوص صریحہ و دلاک شرعیہ ملاحظہ فر ما کیں۔

ا ن چمید:" بے شک جوایڈ او ہے جین اللہ اور اس کے رسول کوان پر اللہ کی لعنت الااورة خرت ين اورالله في ال كيلية والت كاعذاب تياد كرد كها بي أ

(ياره ۲۲ ، ركوع ۲۲ موره الاتراب، آيت ، ۵۵) حضرت عمر مد ولافؤ نے قرمایا که میلوگ صور میں جوتصور یں بناتے ہیں'۔ ( كمَّابِ الرواجِ ص ٢٨، جلد ٢)

قرآن مجيدي اس تغيير سے مصورول اور فوٹر افرول كيليے من قدرعذاب اور ، ہے۔جیسا کماس کی تائیدین حدیث شریف بیں بھی مصوروں پر احت فرمائی گئ ﴿ لَ لَنْ مِيهَا مِ اللَّهُ اور رسول كوايذ او يتا اور تحت نا راض كرنا ہے \_ كاش فو ٹو گرافر وقو ٹو ا العام موجیل کی خوف خدا کریں اور وقتی نفسانی لذت کے لئے اس فذرعذاب و کے کی نہیں۔

ك آيت: "وه لوگ جوچا ہے جيں كہ مسلمانوں بيں فحاشى كى اشاعت ہوان كيليے المشرت بيل وروناك عداب بي مر إياره ١٨ مركوع ١٨ موره التورآية ال اس آیت مبارکہ میں بظاہرا کرچہ بے حیائی وفاشی پھیلانے والوں کے انجام مے مرور حقیقت فوٹو باز وفو ٹو گرافر یکی اس کی زویس آتے ہیں اس لئے کہ اس ے حیاتی وفحاش کھیلانے میں تصویر سازی اور کیسرہ بازی کا بہت زیادہ عمل دھل



م چونکه قدرت کا حسین شاہ کارہاں کے اس میں کی اور کی شدمشارکت ہو عتی ہاور ا ال کی اجازت ہے۔ فوٹو کر افروفوٹو پر چونکہ لعنت ہے اس لئے جس امریش وہی کے العنت ہوگی وہ مکر ملائکہ رہت کی جلوہ کری اور خیر ویرکت سے محروم ہوگا جیسا کہ آگے ا آری ہے۔ سودخوری کی طرح فوٹو بازی بھی شدیدجرم و گناہ اور قائل لعنت چیز ہے اور المُنْ النَّيْقُ أَنْ ودول يزول يريكمال العنت قرما في بـــر (والعياة بالله تعالى)

ه ت ریانی: کسی اور کومصوری کی اجازت نددینے بیں بنگم حدیث ایک بیر حکمت بھی المايج كه خدا تعالى تو "مصور" بهي بهاور تصوير وصورت بنا كرجان بهي والناب بالبذاج ال قال سكائ تدوه مصور ووسكا ب .... تاتصوير وصورت بناسكا باوراكروه يدمر شي كَالَّوْ قِيامة بَوَاسَ كَاحَت مُحَاسِية وكَارِر مول اللهُ لَيْنَا أَيْنَا أَنْ فَرْمايا " وَتَحْقِيقُ الن تصوير والول كو و من كدن عذاب مو كالدران سفر ما ياجائ كاكران كوزنده كروجوتم في منايا ب "بيز فرمايا كرين الصوريواس بيل ملاكد جمت واللي بيل جول كيد (مكلوة شريف ص ١٩٨٥)

(ياره ١٤٠ ركوع العدوه الله عاليت ٣٠٠)

اس آیت میں بنوں کو گندگی قرار دیا حمیا ہے اور اس سے بیجنے کا تھم فرایا حمیا المانسور وو نوجى جوكدبت ى كاطرح صورت بي جان اور وسيم بالكف وي الذابتون كى كندكى كى طرح تفويرون كى معنوى پليدى سے بھى بينا ضرورى ب-الما کے لحاظ ہے آگر چہ'' بت پرتی'' کے محاورہ کے پس منظراور بناوٹ وغیرہ کے لحاظ من ایک الگ و تشخیص " رکھتا ہے کی معنوی کاظ و قابل نفرت اور صورت بے ۔ نے کی گہری مناسبت ومثا بہت اور حرام ہونے کی پلیدی کے یاعث ہیں۔ المستام عى كافرق بي تصوير بدونول كى ايك

ہے کیونکہ بے حیال وفاشی اور نظر کی آوار کی وید کاری کا دار و مدار عورت کی نمائش و يرد كى اورميك اب زده حيايا خنة مورتول كى دعوت تطاره ير براور مورت كى تماتش، بروگی کا بہت برا از ربیدتصور سازی وفو ٹو بازی ہے اوراس کی بنیاد برفلم وسینما وی ک ثيليو بيزن نو نوستوؤيؤ ميوزك مغشرون اورعورتول كي نمائش وتصاوم برمشتل اخبارات رسائل كاسارا كاروبارجل رباب البذالدكوره آيت كي فحت قو ثو گرافر وفو ثوباز رام فوٹو بازی کے گناہ کمیرہ کے مرتکب این بلکے بے حیاتی دفاشی کی اشاعت کے بھی ا الى اورونيا وآخرت يل دروناك عذاب كمستحل بيل (والعياف بالله)

المصور: (تيسرى آيت) تصوير كامعنى صورت وشكل بنانا اورمصور كامعنى تصويريا واللهاورقرآن مجيد ش ارتاديه نعُو اللَّهُ الْحَوالِقُ الْهَادِي الْمُصَوِّرُ "وى الله خالق (بيداكرف والا) بارى (عدم سے وجود بيس لافے والا) اور مصور (الله صورت بنانے والا)"\_(بارہ ۲۸، رکوع ۲ موروالحشر، آیت ۲۳)

اس آیت کریمہ کے مطابق خالق و باری کی طرح مصور بھی صرف ا ذات ب لبذا شرعاً اور كوئي مصورتيس موسكما اور جوكوئي مصور بننے كى كوشش كرے ا لعنت ہے کیونکہ بھکم حدیث "سود لیے سوود سے اس کا کواہ نے سودی تحریر لکھے،ا اور مصورین بررسول الشصلی الشه علیه وسلم فے احت قرما أل ب "-

(كتاب الرواجرس ٥١١م علد ٢ مطلوة شريف ص ٢٢١ بحواله بخارى) يْرْ فرمايا" وَصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ" الله في تمباري صورتيل. ا اور مين صورتيل بنائيس (ياره ٢٨، موره التغاين، آبيت ١٠ ركوع ١٥)

المكورة آيت وحديث معلوم مواكرمصور مونا خدا تعالى كرساته فاس اور کا مصور بنا اور تصویر بنانا مخت حرام و گناه ہے ۔ تصویر کا دارو مدار صورت بنائے یہ ب تصاویرے پاک ندہ و گیاا ہے قدم اکرم ہے اے شرف ند بخشا اور ' فرمایا اللہ الماس اوكون يرجوتصويري بناتے بين ادرائيس زندگي فين دے سكتے"۔ (شفاءالودله ازاعلی حضرت بریلوی بحواله می بخاری ومسنداما م اسمه وغیرها)

ارول كيلي لحد فكريد: حديث فيكورش علم ممل نبوى "تصاديب ففرت اوران الفائق برمسلمان كيام وقريب كرجب تهادية قام النفية أصورول كا وجب المر ( كعبه معظمه ) بين تبين تغير عالو تنهاراه مكانون وكانون وفترون يش تصوير وكهنا و یا گھیرٹا کیونکہ مناسب ہے۔کہاں اللّٰہ کا گھر اور کہال تنہارے گھر۔ جب دوسرول ولى حضرت ابراهيم غليل الله اورحضرت الماحيل في الله اورد يكر جليل القدر مجوبان والماساديرد يكينااورباتى ركعناآ قاكوكوارانين وكياتهارا ابراغيراكي تصويروزناني وثوخوه انا کو کھٹا اور ان ہے ول بہلانا جائز وحلال ہوسکتا ہے! (ہرگزشیں) تمہارے آثا الف كاتفم كرين اور فرماكين كي تصويريناف والول يراللدكي ماراورتم تضاويريناو منو لى مار ية دراندة رو كيا يجى مسلمانى بي كيا يجى وفادارى ب؟ ینه چھوڑو وامن احمد ہنو مت بے وفا یارو

اان عام: ایک جنازہ کے موقعہ پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ''متم میں الماريا ہے كرمدينے جاكر ہر بت كوتو ژوے اور ہر قبر ( محد شرع) برابر كروے اور ہر الله عناوية مايك صاحب في موض كي " مين أيار سول الله " فرمايا" توجادً" وه جاكر اے اور عرض کی " یا رسول اللہ ایس نے سب بت تو ژو ہے اور سب قبری برابر الدوسب تصويري منادي "-آپ فرمايا" اب جويد چزي بنائ گاده كقرو المر كاس يزكم الله جويم كالفيلي نازل جوني" \_ ( شفاء الوالد بوالد مندام احد)

بودامان تُحدى جهال كا آسرايارو (اللها)

البذابتوں کی طرح تصویروں سے پہنا بھی ضروری ہے۔ بدایہ شریف میں فرمایا ک کسی نے تصویر والا کپڑا ہیکن کرنماز پڑھی تو مکر وہ ہے کیونگ یہ '' حامل صنم'' کے مشاب اور کُنْ القديم شرح مدايه ش بي "اگرتصويراتي چيوني بيو کدد يکھنے بي اعضاء کي سيا معلوم نہ ہوتو وہ تھم وال میں نیس اور اگر تصویر تمایاں ہوتو وہ تھم وان میں ہے "ملضا مسلمانو الفظى آر كرونونو بازى كى صورت يلى بت سازى شكروادا

يتول است مكانول كى مجاوث نه كرواور ياغيرت بت شكل بنؤبت قروش نه بنو\_ اعلی حضرت: امام احدرضا فاصل بریلوی علیه الرحمة نے قرمایا " قطعاً پیسب قسوی معنىُ بت شن بين اوران كامكان شن باعز از ركعتا ..... ناجائز وحرام و مانع دخول لما رحمت (عليهم الصلوة والسلام) اوراس مكان مين نمازيقييناً مكروه "\_

(مُجُوعه عطايا القدمر في تحكم التصور صفحه ١٣١٨)

و کھیئے مختفظین فتنہاء کرام کیسی صراحت کے ساتھ تصویر کو وٹن وصنم (برہ ا کے مشابہ اور اس کے حکم میں بیان فرمارہ ہیں جس سے معنوی غلاظت کے لاا ے بتوں اور تصویر وں کا کیسال ہونا صاف ظاہر ہے۔ اس قد رصرا حت کے ہاہ ہ بت ہے '' بیراورتصویر سے بیار'' کسی ذی انصاف وذی ہوش کا کام تبیں۔ بنوں خلاف جہاد کی طرح احادیث میں نشاویر کے خلاف بھی جہاداوران کے منانے کا ا دیا گیاہے جیسا کہ آگے آرہاہے۔

تحكم وهمل تبوي: رسول الله كالفائل مك كروز كعبه معظم كاعر تشريف قرما و الم وبال حضرت ايراتيم حضرت اساعيل حضرت مريم اور طائكه كرام عليهم الصلوة والسلام تصویری نظر پردیں۔ پس آپ ویے ہی پائے آئے اور آپ کے تھم سے جتنی تصویر ، منقوش تھیں سب منا دی تکئیں اور جنتی مجسم تھیں سب ہاہر تکال دی تکیں جب تک ا

حدیث لذکور بین ایک ای حکم بیل بت اور تصویر کے خلاف بیسال الله ا ان کوتو ژیے اور مٹانے کے برابر کی سطح پڑھل وسلوک کے علاوہ ان کے اعادہ ۱۰ بنائے کوحضورصلی اللہ علیہ وسلم پرنازل شدہ دین کے ساتھ (اعتقادآیا عملاً) کفروا آنا تعبير كياجانا نهايت اي قائل توجه اورلائق اجتناب ، (خيردار موشيار) فرزه خير وعبير شعر بيد: رسول الشصلي الشاعليدوسلم في فرمايا" تيامت كوجهم ا

مرون فطے کی .....وہ کم کی میں تین فرتوں (کے دیو چنے کیلئے ان) پر مسلط کی گئی ا مشرک به وحرم ظالم اور مصورین ".... (تصویرین بنائے والے) (منداح تریدی ا ير فرمايا" بي فكك روز قيامت سب دوز فيول ش زياده مخت عذاب ا ہے جس نے کسی ٹی کوشہید کیا ایا کسی ٹی نے جہادیس اسٹی شرمایا یا ظالم یادشاہ ا

تصورين بنانے والے مصورين بر" \_ (متدامام احمر طرانی) قر را تحور فر ما ہیئے: تصویر سازی وفوٹو بازی کنناعظیم گناہ ہے۔اس جرم و گناہ 🛚 شدیدعذاب ہے اور مصورین دفو تو گرافروں کا حشر وعذاب کن لوگوں کے ساتھ 📲 مشرکوں ظالموں اور اللہ کے نی کے باتھوں قبل ہوتے اور اُن کو شہید کرتے ا كافرول كے ساتھ ليتن مصورا كرچہ خود كافروسٹرك نہ ہوا ہے اس جرم وگناہ كے بات اس كاحشر وعداب اليدكافرون طالمول كماته موكار (معالا الله استغفر الله) مشابهت خلق الله: رمول الله كالليلاني فرمايا "الله كرز ديك مصورين كيك تخت عذاب ہے۔ قیامت کو ان اوگوں کا عذاب شدید تر ہوگا جو تخلیق خداوندگ مضابات ومشابهت كرتے ہيں"۔ (مشكلوة شريف ص ٣٨٥)

اعتر احل: الناشديد واشدعذاب ان كيليح جوكا جوعبادت كيليح تصويرين بناكين اوران کی پوجا کریں گے۔

ا جورسش كياي تصويرينا كي اوراس كي لوجاكري ووثو كافروول محاورات الله بدے باعث ان کاعذاب تو بہر حال شدید ترین ہوگا تکر جومسلمان کہلائیں لى بجائے مملى اور غرض سے تصویر بنا كيں بنواكيں وہ كا فراد نہيں مرفائق ہول ا الرچیان کو کفار کی طرح شدید عذاب نه ہوگا مگر ان کے اسپے حق میں ان کا ، کی اس بخت برمملی کے باعث بخت تر ہو گااور دہ تحض اس وجہ سے نہیں فائی جا کیس الدور في رستش كيار تصور فيس بنائي تصور صرف رستش كياء بنانا اى تع نيس ... ہے ہی کقر ہے) ملکہ اس کی مما نعت کی اصل وجہ تخلیق خدا و تدی کی مضابات و ے ہے جس کا حدیث بیل صراحت سے ذکر ہوا ہے۔ اس لئے نہ کوئی وحوکہ دے الم الوكه كالعائد وريث شرعات مما تعت دائل ہے اس میں تاویل کی گھائش تبیل۔ احل البعض روایات سے تصاویر کا جواز بھی مشہوم ہوتا ہے۔

120

السامادي 🛬

اب أز حديث ابن عمال: أيكفض في مصرت ابن عمال والنوك ياس الله كالم ميرا وربيه معاش تصوير سازي بين فرمايا بين في رسول الله وكاليم المساحة " جس نے کوئی صورت بنائی بے شک اللہ اسے عذاب قرمائے گا بہاں تک کہوہ و من روح والے کیکن وہ اس میں روح شروال سکے گا'' (اور عنراب میں مبتلارہے گا) مذاب اللي كے پیش نظر اس مصور نے بخت آہ بھرى اور اس كے چير و كارنگ زرد ہو ال پرآپ نے فرمایا" افسوس مجھے اگر اوباز ندرہ سکے قو ورختوں کی اور ہر غیر ذی الم السورينا كـ"\_(مقلوة شريف ص ٢٨٦ بحواله بخاري)

م بدوا: كدا گر كهین كسى تصوير كا جواز منهوم بدوتواس سيدمراد كسى غير ذى روح كى و المارات ونشش و نگار وغیره بیوں گے۔ وہ کسی ڈی روح کیعنی حیوان و جاندار کی



علی کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے جبکہ تضویر اختیاری و ذاتی فضل اور ہے جب جس بیں صورت جم جاتی ہے۔ البذائنس وتصویر بیس فرق نہ کرنا اور تضویر اس جماعقل و نقل کے خلاف ہے۔ البذائنس وتصویر بیس فرق نہ کرنا اور تضویر البدائنا ہے جا کہ المحتم بیس بدلا جا سکتا اور جرم و گذاہ سے پاک والمن جیس ہوسکتا۔ ہے جب سرمحشر وہ پوچیس کے بلا کر سامنے ہے۔ جب سرمحشر وہ پوچیس کے بلا کر سامنے کیا جواب جرم وہ گے تم خدا کے سامنے کیا جواب جرم وہ گے تم خدا کے سامنے اندہ آدی کے پورے جم کی تصویر تو ممنوع ہے تمرصرف چیرہ کی تصویر تو ممنوع ہے تمرصرف چیرہ کی تصویر تھی اس کے کہ دھڑ کے پنیر تھی جیرہ سے زندہ آدی کے پورے جسم کی تصویر تو ممنوع ہے تمرصرف چیرہ کی تصویر تھی۔

یس بلطانی نصور کے متی ہے ہے تو جی اور ندکورہ نصوص مرید کے سرا سر
معنی ہے خور کیا جائے تو صاف طاہر ہے کہ نصور کا دارو مداری ا برہ بنانے پر ہے۔ اگر صورت بنائی ہے تو نصور ہے اور صورت نہیں تو نصور ہے کہ فضور کے باقی حصہ ہے کوئی غرض نہیں ) حدیث و فقہ میں اس مسئنہ کی پوری ہے کہ وفقہ میں اس مسئنہ کی بوری ہے کہ وفقہ میں اس مسئنہ کی بوری ہو والا ہو یا دھوڈ الا ہو یا دھوڈ الا ہو یا دھوڈ الا ہو یا دھوڈ الا ہو یا دھوٹ کی خرص کیا ہے کہ وفقہ میں اس میں ہیں 119 ہو اور دو الحق رہدا ہے شریف میں 119 ہو الدور الحق رہدا ہے شریف میں 119 ہو یا دھوٹ کی طرح ہوجا ہے '' ۔
مہار کہ برسید تا جر میں امین علیہ السلام نے صفور صلی اللہ علیہ دسلم سے عرض کیا اللہ علیہ دسلم سے عرض کیا ۔
دار کے سرکا شنے کا تھم فرماد ہے کہ کہ ان کی بھیت ورضت کی طرح ہوجا ہے'' ۔
دار کے سرکا شنے کا تھم فرماد ہی کہ کہ ان کی بھیت ورضت کی طرح ہوجا ہے'' ۔
دار کے سرکا شنے کا تھم فرماد ہی کہ کہ ان کی بھیت ورضت کی طرح ہوجا ہے'' ۔

میدنا ابو ہر رہے و ڈائٹو نے فرمایا ''صورت سر کے ساتھ ہے لیس جس چیز اکا سرتیں وہ صورت کُنٹ '۔ (طحاوی شریف) سام اعظم مذافع ابو صفیقہ نے فرمایا'' جب تصویر کا سرنہ موقا تصویر کُنٹ '۔ (جا مع صغیر)  المسادل ا

تصویمیندہوگی کیونکہ گناہ دممانعت جاندار کی تصویر بنائے کی ہے جیسا کہ بھکم مد میں روح ڈالنے کے ذکر سے واضح ہوا۔

اعتراض فضور بحرام وگناہ ہونے معلق جودلائل مُدکور ہوئے ہیں ال مصوروفو توگرا فرایجی تصویر منانے والے کے ساتھ ہے نہ کہ تصویر بخانے والے ک چواپ: دیگی و نیاوی کاظ سے سے بات مختاج وضاحت تبیں کر کمی جرم و گناہ ﷺ لوگ شریک وشامل ہوں کے وہ سب جرم و گھتھار ہوں کے جیسے مود لینے والا س والأشراب پینے والائشراب پلانے والائقل وچوری میں شریک ومعاون منے والا طرح تصوير بنائے والا منوانے والا۔او پر حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ '' جس کھ تصویر ہوملائک رحمت داخل شہوں گئ حالاتک الل خاندخودتصوم بنانے والے تصویر رکھنے کے باعث وہ فوٹو گرافر کے معاون وشریک جرم ہو کر ملا تک رہت کی مرى سے محروم ہو گئے۔قرآن ياك كافرمان ہےكہ "مناه وزيادتى كےكام ين ا شرو "رشريك برم ندوي (ياره ١٠ مركوع ٥٠ موره الما كده آيت) اعتراض: جس تصوير كاينانا عمناه بوه وي وللي تصوير بجبكه كيمره كي تصويم عكى چواپ: مذکورہ دلاک کے مقابلہ میں الیم بے دلیل اور متکھرمت خیالی ہاتوں گا آ مختائك نبيل \_ جب تصوص صريحه مين كوئي اليي تقتيم وتغريق نبيس تؤكسي اوركوايي سازي كا كبياحق ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصور وتصوير ير لعنت فرمائي . تضویر سازی کے کی طریقہ وؤراید کی شخصیص نہیں کی۔ للذا دی وقلمی وعکمی جس ال ہے بھی کوئی مصور جاندار کی تصویر بنائے گاوہ لعنت کا مستحق ہوگا تھی شرعی مصور دائس عائد ہے کی مخصوص طریقہ پرنہیں ۔ البذاجب عکس کے قرریعہ تصویر بنادی عکس ختم ، اور تضویر کا جرم ثابت ہو گیا۔ آئینہ و پانی وغیرہ میں عکس کا آنا غیرا ختیاری و نایا ئیدا،

مُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ يَخْشَ اللَّهُ وَيَتَقَّهِ فَأُولِئِكَ هُمُّ الْفَائِزُونَ ﴿ ( پاره۱۱، رکوع ۱۳ ایمور دالتور، آیت ۵۲) اور جواللهٔ اوراس کے رسول کا تھم مانے اوراللہ سے ڈرے اور پر بیبزگاری کرے تو بھی لوگ کا میاب بین ' ۔

مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَةِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ رسول اللهُ كَالْأَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ رسول اللهُ كَالْأَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمِن عَلَيْهِ اللهِ ال

# alika aska panakaning

\_ مسلماں ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے مسلماں جول کیے کہد دینا بہت آسان جوتا ہے \_ خلاف ہیمبر کے را گڑید کہ ہرگز بمنزل نٹواہد رسید (از: شُخْسعدی جُواہد)

المحمد للله: يُدكوره فسوص صريحه يصعقلاً نقل اعتراض كالممل ابطال موكيا ما كرياعة معقول ہوتو میں ومروہ انسان کی تصویر جائز قرار پائے۔ ( کیونکہ وہ زندہ نہیں) حالا بهى ال كا قائل نيس البذا مسئلة تصوير يش جهم ودحر اور زنده مرده كى بحث غير معقول معترض کی نظر میں کوئی مشترقول ہوتو اس تحقیق کے مطابق اس کی تاویل ہوگی یادہ غیر سے اور طاف اجماع وجمہور اور غیر مفتی ہے ہونے کے باعث قابل رد ہوگا۔ سربیاتفصل رضويه كياب عطايا القدير في حكم التصوير "أين ما طرك علة إل-و پٹیر کوچکم بعض ملاء نے تبلیغی تقط نظر سے مودی دویٹہ پوللم کے جواز کا جوفنو کی دیا 👚 وه عقلًا تقل سرام في تخفيق باوراس بين ثيليويين كمرول بين ركهن كي ترفيب ال وى كالتحفظ پاياجا تا ہے اس لئے كه كھريس في وي دوكا تواس بيس نام نها و بلغي كسا كرديكهي وكھائي جا سكے گی۔ الغرض ثيليو پيژن چھوٹا سينما ہے جو بے پروہ ُ حيا با ختائون و یکٹرسوں کی حسن فرونتی زقص دسرودا درنظر کی بدکاری کے باعث بالعموم چنکلہ کا مثلا ہ كررها ب- كمرول ك ماحول وي شل كو بكار رباب اور معاشره كوب حياتي ال تهذیب کی آگ میں جھونک رہا ہے۔البذا تبلیقی بہانہ سے ٹی وی کی ترخیب و تحفظ ا گھروں میں رکھنے کا کوئی جوازنہیں۔ویڈیوکو جا تز قراروے کرتصوبر کو ناجا زُز قرارا۔ كى يحى كوئى ابهيت واغاديت باتى نبيل رئبتي جبيها كه بعض علياء نے تصوير كونا جائز اور ديا فلم کو فائز قرار دے کر دور گئی یالیسی اعتیار کی ہے۔ نائب مفتی اعظم تاج الشریعیۃ منہ علامه مفتى محماخر رضاخان صاحب بريلوى مظله العالى في ايخ صحيم كاب

دونی وی اور ویڈیوفلم کا آپریشن "مع شرعی تھم شماس و قف کار ذبلغ فر مایا ہے۔ (جزاواللہ فیرالجزاء) سماب انجمن انوارالقادر یہ کرائی نے شائع کی ہے۔ شفات ۱۵۲ یہ کباب ۲۰ روپے مع ڈا، خرج بھی کر مکتبدرضائے مصطفع جوک وارالسلام کوجرانوالہ ہے بھی حاصل کی جاسمتی ہے۔



يسم الله الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ

قرآن مجيديس -

" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ قُلْيَصُمْهُ

لیمی تم ش سے جو بیرم پیند (رمضان کا) پائے ضروراس کے دوڑے رکے ۔ (پارہ کا درکورٹائی)

یکی شریعت ای فرمان خدادندی کے تحت ہر(مکلف فیر معقدور) مسلمان رمضان کے دوزے فرض ہیں بشرطیکہ وہ ماہ رمضان پائے اوراس کے تزدیک اس کا ہے۔ یوجائے ۔ تفسیر صاوی وغیرہ ٹیل قرمایا:

علمه اما بان یکون رآۃ او ثبت عدرہ لیٹی روزہ رکھنے کیلئے ہلال رمضان کاعلم ہو۔ اس طرح کہاس کو دیکھے یا ا کے نزو یک اس کا ثبوت ہوجائے ۔ (صاوی ص۸۴)

لبندا جب تک ماہ دمضان کو پانااوراً سے جاندگا ہوتا ٹابت ندہوا ک وقت اُ بہ نیت دمضان روزہ رکھنا شرعاً ناجائز وحدود اسلام ہے تجاوز ہے اور جب ماہ رمضال ا شہوت ہوجائے تواس وقت تک رمضان کا اختاً م وروزہ کا چھوڑ ناجائز نہ دوگا جب تک ہاا رمضان ہے بڑھ کر توید کے جاند کا شہوت نہ ہو کیونکہ رمضان المبارک کا ٹابت شدہ دو ا چھوڑ نے کیلئے روزہ رکھنے کی برنب تربیت اسلامیہ میں بہت نیا وہ اہتمام کیا گیا ہے۔ شہوت ہلالی کیلئے نقد کسلامی اور حضرات فتہاء وجبتدین رحمۃ اللہ علیم اجھیں ا تفریحات کی روشن میں (اگر جاند نظریۃ آئے تو) شہادت شرکی یا شرمتشیض کی خرا ہے اور خرمتشفیض کی تعریف میں ہے کہ ''جس شہر میں جاند و یکھا گیا ہے' وہاں ہے متعدد

ا میں دوسرے شہر میں آئیں اور اُن میں سے برخص بید بیان کرے کہ جس شہرہے ہم العلام المراج الما أس شهروالول في جا شدو كله كرروزه ركما"\_ (روامح والدام ١٠١٠) اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر چہ کی شہر میں قط تارا خیار شلیفون شلیو بڑن یر بو کے ذریعے کتنی تن اطلاعات وائلانات ہوں ان سے قطعاً جا تد کا ثبوت کیل ہو ا با اوران کی بیاء پر دوزه میجوز نا اورعید منانا تو در کناران سے دوزه رکھنا بھی لازم و جا نز السال لئے كديد ندشهاوت بئ ندخر متفيض - كيونكدشهاوت ميں كوا ہول كاروبرو ا شروری باور جرمتنفیض میل متعدد جماعتول کا آنا لازم باور بداخلاحات و ا تعل موالی و کا غذی بین جن کے ساتھ کوئی ایک فردیکی نیس بھی تا بلدسب بھی روه ہوتا ہے۔ البذا التی اطلاحات واعلانات سے روز ہ یاعید کا اثبات کرتا اور انجیس منتفض یا تواز شری قرار دینا سی شه د کارای تحقیق ہے ریکی معلوم ہوا کہ اگرا کیک شہر ی جاند کا ثبوت ہوجائے تو خرمستغیض وشہادت شرعی کے بغیر سارے ملک باساری دنیا ال كالطلاق ندود يحكي كاللك برشهريش احكام شريعت كى روشى بين وبال يحاحالات مطابق فیصلہ وعمل ہوگا اور دوسرے شہرون سے روڑ ، وعید کی موصول ہوئے والی ا بِ الرَّحِيدِ بَحِي مول بيهال كيليج عِمت و قائل عمل شد مول كي جب تك شباوت وخبر فينس موصول نديوياس مئذ براجها عبيج ش كاتفعيل فتخ القديروغيره كتب معتبره وجود ہے۔البتہ جس شہر میں حاتم اسلام قاضی شرع اور مفتی وین یا اجتماع مسلمین من شورشر عي طور پر جيا عد كا شهوت جو جائے تو اس كا اعلان سارے شير و پانحقه و بيهات بيس ی وفی ہے اور وہاں کے ہر مخص کا چا ند کوخود دیکھنا یا شہادت سننا ضروری نہیں ہے۔ من شهر كوالى والمحقد ويهات شهر مين شار بول كراورشهر كالعلان وبال تك كافي مو الله ومرعشرين جايد كيوت كيليم كن شهر حص اعلان كي بجائي مستقل طور الاست بشرعی وخیرمتنفیض کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ اس پر اجماع منقول ہوا۔ ثبوت

ہلال کے اس طریق ترقی کو با اصطلاح فقه طریق موجب کہا جا تا ہے اور لفظ شہادت ف د مکینے والے کی شہادت شہادت علی القضاء شہادت علی کتاب القاضی سب کوشاخی ہیں۔ شہاوت میں جس طرح گواد کا حاضر وموجود ہونا ضروری ہے ای طرح بی بھی لازم ب كه كواه صحيح العقيده في وتبع شريعت مو كيونك كسي مخالف الهستنت اور بدعقيده وبعل مثا تارک تمازومشت بجرے کم داڑھی کترانے منڈانے والے فساق کی شہادت شرعامتول خبيل جبيسا كدان كي المامت اقامت اوراذ ان ورست تبيس \_ان امور كيلية سحح العقيدة كي اورصالح وتتقى مسلمان ہونے چاہئیں۔

# چاند کے متعلق 'مدینہ کے چاند' کی ہدایات

حدیث مثر لیف: رسول الله مخالیًا أنے فرمایا "روزه ندر کھوجب تک چاہم شدد کی مواہ، افطار ند کروجب تک چاند ندویکھواورا گر (۲۹) کوچا ند نظر ندا کے تو (۴۴ون کی) کئی يوري كرو" \_ (مفكوة شريف)

اس كى شرح مين ملاعلى قارى عليه الرحمة الباري قرمات جين" ليني بحالت اير رمضان بیں ایک عادل اور عیر بیں کم از کم دوعادل و پر بیز گارگوا ہوں کی شہادت ہے جب تک تمهارے پاک ثموت نه مواس وفت تک په نبیت رمضان نه روز ه رکھواور نه عید كرون (مرقات جلدان ٥٠٠٥)

ووسرى حديث: رسول الله الله الله أن فرمايا" عن المحد كردوزه ركمو عن ندو كي كرعيدكره اورای سے قربانی کرواور اگر (۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو) جا تد نظر شدا سے تو تھیں وال پورے کرواور اگر دومسلمان اور دوسری روایت کے مطابق دوعاول و پر بیز گارشیادت وين توروزه ركھواورعيد كرو'۔ (منداحير، نسائي شريف، كشف الغمه امام شعراني)

Mr Stoleouth

ر کی حدیث: ایک احرالی نے تی گالی مرست میں حاضر مور عرض کی میں ، ومضان كاج ندو يكها بي وفرمايا وتوسكوانى ويتاب كدالله عصوا كونى معوونيس" الله كار إن عرمايا " تو كواى ويتا ب كرجر ( مليكم) الله كرسول بين " عرض كى یاں' فرمایا''اے بلال!لوگوں میں اعلان کر دو کیکل روز ہ رکھیں''۔ (ایوداؤ ڈٹرندی) معلوم بواك شيوت بال كيليم رويت يا شهادت وركار بهاور چونكه آلات » بده میں شہادت ثبیں ہوسکتی اس لئے تھش ریڈ ایؤ ٹیلیفون وغیرہ کی اطلاع واعلان پر ورکھنا اور روز ہ چھوڑ نا صدیث یا ک سنت نہوی اور تھم شرکی کے خلاف و نا جا مزہے نیز ار دمضان کے چاندیں دو گواہ مجتر ایل ورند بحالت ابرایک گواہ بھی کافی ہے لیکن ال ويديس ابروغمار كي صورت ميس كم ازتم ووكواه ضروري بين اورا كرمطلع صاف بهونو -م صورت زیادہ تعداد کی ضرورت ہے کیونکہ مطلع صاف ہونے کے باوجود سارے شہر الم صرف ايك دوكا جا ندو كيمنانا فاعلى يفين وغير معتبر ب- والتفصيل في الكتب بدنا فاروق اعظم وللفؤنة فرمايا اكر ١٠٠٠ رمضان كودن ميں جا ندويجموتو روزه ند ور الله المان تک که شام جوجائے یا دوعا دل مسلمان گواہی دیں کہ انہوں نے کل شام کو

يدنا ابن عباس ولي حضرت كريب فرمات بين بين ايك كام كيلي حضرت اير ا من المنظمة كے پاس شام ش حاضر جوا اور و بيل رمضان الميارك كا جا ند ہوا اور ش نے جھندگی رات کو جا ندو یکھا چرم بینہ کے آخر شل مدینہ منورہ حاضر جوالو حضر ست عبداللہ ب مای رضی الله عندنے مجھ سے جا تد کے متعلق ہو چھا میں نے عرض کیا ہم نے جعد کی ات كود يكها تما" قرما يا" توفي بحى ديكها "" عيس قي عرض كيا" بال الوراد كول في بحل الما اوروزه رکھا اور معترت معاوبيرض الله عنه في روزه رکھا۔ پن حضرت الله

الدويكها تفا" ـ (رسالها بن عابدين ، كشف الغمه )

ا انت فسادسنت کا تواب: "میرے بعد جو بیری مردہ سنت کوزندہ کرے جننے لوگ اس پالسا کریں گے ال کے قواب میں کمی سے بغیرائی سنت کے زندہ کرتے والے کوائن سے کے برابر قواب ملے گا''۔ (ترندی شریف)

"جس نے میری سنت زندہ کی تحقیق اُس نے میصوندہ کیااور جس نے میصوندہ اِ ۔ دہ میر بے ساتھ جنت ہیں ہوگا''۔ (شفاء شریف)

"جس نے میری سنت سے مجت کی اُس نے بھے سے مجت کی اور جس نے جھے مجت کی دو میر سے سماتھ جنت میں ہوگا"۔ (ترندی)

'' اُمت میں بوتت بدعت و نساد جو میری سنت پر عمل کرے گا اُسے سو پیدول کا تُواب ملے گا''۔ (شفاء شریف)

''میں نے تم میں دوچیزیں چھوڑیں۔ جب تک تم اُن سے وابستہ رہو گے ہر اُز کمراہ نہ ہوگے۔اللہ کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت''۔ (مفکلوۃ)

"أس ذات كی تم جس كے دست فقر دت بیس نمد ( من بینی) كی جان ہے اگر مدلی علیدالسلام ظهور فرما كیں اور تم بینی چھوڈ كر ان كی انتباع كروتو بيفينا سيد سے داسته هے بينك جاد اور اگر وہ بحيات ظاہرى زندہ جوتے اور بيرا زماند نبوت پاتے تو البت مور ميرى انتباع فرماتے"۔ ( دارى )

''جس نے میری افتراء دیروی کی وہ میراہے اور جس نے میری سات سے آروانی کی وہ میرانیس ہے''۔ (شفاء شرایف)

"سنت پرعمل بدعت ہے بہتر ہے اور سنت کے ساتھ تھوڑ اعمل بدعت کے ما تھ زیادہ عمل سے بہتر ہے''۔ (شفاء داحمہ) عباس رضی الله عند نے قرمایا''ہم نے تو (ایک دن ابعد) ہفتہ کی رات کو چا ند و یکھا ہے۔ پس ہم روز ہے رکھیں گے۔ بہال تک کرتمیں دن اپورے کریں یا (۲۹ کو) چا ند و کھ لیس'' ۔ بیس نے عرض کیا'' حضرت معادیدرضی الله عنہ کا دیکھنا اور روز ہے رکھنا آپ کیلئے کافی نہیں؟'' فرمایا''میس ہمیں رسول الله کا تیج نے ای طرح فرمایا ہے'' ۔ کافی نہیں؟'' فرمایا''میس ہمیں رسول الله کا تیج نے ای طرح فرمایا ہے'' ۔

معلوم ہوا کہ ختف مقامات پر وہاں کی رویت وشہادت کے لیاظ ہے روزہ و عیر کا ایک دن نہ ہونا اسلامی وصدت کے فاظ ہے روزہ و عیر کا ایک دن نہ ہونا اسلامی وصدت کے فلاف ثبین ۔ تیز بید کہ جب تک اپنے شہر شن شہوت شرکی نہ ہو اُس وقت تک حضرت امیر معادید رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر محالی کا جبوت شرکی نہ ہو اُس چا تد دیکھنا اور حضرت کریب جیسے ہزرگ تا بھی کا تنہا اطلاع وینا بھی دوسر ہے شہر شن کا فیاں چا تد دیکھنا اور حضرت کریب جیسے ہزرگ تا بھی کا تنہا اطلاع وینا بھی دوسر ہے شہر شن کا فیاں نہیں کا فیان نہیں کی جبول و خا نبانہ اطلاع واعلان پر ملک بھر شن

اللهُمَّ ارْزُفُنَا إِنِّهَاءَ حَبِينِيكَ عَلْمِهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ دورِفْنَ مِن سِنت بِرِعمل كي اجميت وكيفيت



· ربارۂ رویت ہلال علمائے کرام ومفتیان عظام کے فرآویٰ اعلى حضرت امام البسنت مجدودين وملت الثاه امام احدرضا خال فاصل بريلوي وينايد:

ارافين صارق

اربیت مطهره نے دربارہ ہلال دوسرے شہر کی خبر کوشہادت کا فیہ یا تواتر شرعی پر بنا المااوران میں بھی کافی وشری ہونے کیلئے بہت قیودوشرا نظالگا کیں جن کے بغیر ہرگز ا الى وشها وت تك بكاراً منهيل اوريْر ظا بركه تار ( اور بالكل اى طرح ريْد بَوْ شِلْيقُون ا اره) ندکونی شهادت شرعیه ہے مذخبر متواتر ۔ پھر اس پر اعتاد کیونکر طال ہوسکتا ب سبحة تار (اوراي طرح ريذيو) كي خبر پرهل حاب برلازم كه شرعاً اس كا · جب وطزم ہونا ثابت کرے مگر حاشانہ ثابت ہو گا جب تک ہلال مشرق اور بدر ارب سے نہ چیکے پھر شرع مطہر پر ہے اصل زیادت اور منصب رفیع فتو کی پر جراکت ال لنع؟ والعيادُ بالله سجانه وتعالى \_ اور ميه خيال كه تار (ريديو وغيره) مين خراته الدت كافى كى آكى محض نادانى كه بم تك تونام حبرطريقد سے كيتى۔

نی اللیم کا کورے زیادہ معتر خرکس کی چرجو حدیث نامعتر راویوں کے ا دبیدہے آئی کیوں پایئر انتہارے ساقط ہوجاتی ہے'۔

و مجرد حكايت يراصلاً النقات تبين بلكه يا توات معائد كي شبادت مويا مادت برشهادت یا قضاء برشهادت یا شری شهرت (استفاضه) بیدستله بهت ضروری النقال ہے۔ منصرف عوام ملک آج کل کے بہت مدعیان علم بلکہ بعض ذی علم بھی نا وافق ر ع" \_ ﴿ ﴾ " لِقِين ووطرح كا جوتا بِ أيك شرى كهطر يقد شرع (شها دت واستفاضه · غیرہ) سے حاصل ہو۔ دوسراعر فی کہ یاوجودعدم طریقہ شرعی صرف اپنے مقبولات و ملات یا تج بیات ومشہوردات و قرائن خارجیہ کے کا نا سے اطبینان حاصل ہو

اعْمَاه:" يقينالوكول برايك ايبازماندآئ كاكرجس يس ميرى سنت براني موجائية اور بدعتیں ٹی ٹی ہول گی جواک وقت میری سنت کی اتباع کرے گاغریب وجہارہ جا۔ گااور جولوگوں کی بدعتوں کی اتباع کرے گااس کے ساتھ پچاک اور اُس سے زیاہ لوگوں کا جنتا ہوگا'' محابہ نے عرض کی ''اس زمانہ بیں سنت کے پیروکارکس طرح ہوں مع؟ " فرمايا" جس طرح تمك ياني من بكفائا ب (فتول ك زور و بدعتول ك سے) اس طرح أن كے قلوب بي صلين كي "عرض كيا" اس دور يس ده كس طرح الله ر ہیں گے؟ "فر مایا" جیسے کیڑا سرکہ میں" عرض کیا" کیا رسول اللہ اوہ اپنے وین کوئس طرح محفوظ رکیس محے؟" فرمایا" جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارا اگرتم اے گراوولو کھ چائے گا ادرا کر ہاتھ میں رکھواور مھی بند کرلوق ہاتھ طے گا"\_ (تنبیرروح البیان)

سوچنے کیا یہ وهي وقت تو نهيں آ گيا ؟

عالم كى د مددارى:

جب فتول يا قرما يا بدعتول كاظهور مواور مير عصابكو برا بحلاكها جاتا مؤاس وقت عالم کو جاہیے کہ اسے علم کا اظہار کرے (اور حق کا ظہار کرے ) پس جس نے ایا شكياس يرالله كي اورفرهنول كي اورسب لوكول كي لعنت بو - الله شداس كا فرض تبول فرمائية نفل (مرقات شريف)

علماء كواغتياه:

" علماء انبیاء کے وارث ہیں جب تک وہ دنیا کی طرف ماکل نہ ہوں اور محكم الول عيميل طاب ندر تعيس بيب وه دنيا كي طرف مأكل جو شكة اور تحكم الول ے ان کا کیل ملاپ ہو گیا تو ان سے بچودہ دین کے چور ہیں''۔ ( كشف الغمه بمكتوبات يشخ محقل)

م کیلے طریق موجب تیں ۔اس لئے اعلان تھی دوسرے شہر میں شبت بلال والله تعالى اعلم (شارح بخارى بمفتى محدشريف الحتى امجدى خادم دارالا فماء يريلي وياري عدوالجرهم

م و المفتى العظم بمنظم المنظمة : في الواقع برطر الق موجب ثبوت شرعى شاهو كا اور جب و المان الما الله يحى ريد يو يراعلان دوسر عشركيليج بركز معتبرتين موسك - ﴿ من جهة الشرع ا زمنیں کہ انیا انظام کیا جائے کہ سارے ملک میں ایک ہی روز روزہ شروع ایک ہی روز شتم اورایک ہی روز ملک مجر کے مسلمان عیدمنا سمیل اوراس کیلئے قاصی والترافي والشرقواني والماقوة الإبالله العظيم والشرقواني هوالحادي وعوقعاني ﴿ شَبْرَاوُهُ وَعَلَىٰ حَصْرِتُ مُفَتِي اعْظُم ﴾ فقير مصطفح رضا خال غفرك بريكي شريف

(تقريق: چيطاه اعلام ..... ه ت العظم با كستان موالة "ريد يوكالعلان نه جا عمر يجيف كي شهادت بهاور م قاضی پرشہاوت ہے اور نہ خرمستفیض ہے۔البدارید یو کا اعلان عید کے جاعد کے الله اللغامعيز نبيل خواه اعلان كرفے واللا قاضي وحاكم في بويا غيرسي ہو۔ جو حضرات الله كاعلان وخرير دورة وترك كرف اورعيد منافق كافتوك دية إلى الميس جابية ودا ہے فتوی پرنظر دانی کریں اور فتہا مرام سے مسلک سے مطابق اسے فتوی و عرف کا اعلان کریں ورشدان کے لوگ کی وجہ سے جن مسلمانوں کے روز سے برباد 

( فقيرابوالفشل تخدم داراج خفران ١٩٠ رمضان المبارك ١٣٧٧ه)

جائے۔ ناواقف لوگ مدرک عرفی وشرقی شن تفرقہ نہ جان کر اے کافی و والی 🌭 شرعی کمان کرتے ہیں۔حالاتکدیہ صری خطاہے"۔

نظی گراف میلیفون اخبار جشزی بازاری افواه سب محض باطل و نامه یں۔﴿﴾''علامہ شامی نے تو پیں شنے کو توائی شہر کے دیمات والوں کے واسطے وا ميوت بلال سے گنا" (ندكدووسرے شيروتمام ملك كيليے)

(از كى البلال، البدورالا جله، طرق اثبات بلال، قياو كي افريقة، تالع ثمر ا صدرالشر ليد ويُناهز "أيك مبكه جاعه دانو وه صرف دين كيليخ نبيس بكه تمام اله كيلي بي تكرد ومرى جكد كيلير اس كالحكم صرف اس وقت ب كدان كرو ويك اس تاریخ میں جا ند ہونا شرکی ثبوت ہے تا بت ہوجائے لیتن و کھنے کی گواہی یا قاضی تھم کی شہادت گزرے یا متعدد جماعتیں وہاں ہےآ کرخبردیں کہ فلاں جگہ جاتے ہ ہاوروہاں کے او کول نے روز ہ رکھا ہے یا عید کی ہے''۔﴿ ﴾'' تاریا تیلیفون ۔ رويت بلال ثايت ثين موسكتي نه بإزاري افواه اورجنز يون اورا خبارون بين چيپاه كونى ثوت ہے" \_ (بہارشرایت)

شارح بخاري وحضور مفتئ أعظم عالم اسلام

الجواب: مركزي رويت بلال كميني يا قاضي النصناة كالعلان جبال يحدوه اعلالاً رہاہے۔ صرف ای شیراور اس کے کمنی و بہات کیلے طریق موجب ہے۔ دوسرے ا اورائ کے لواحق کیلئے ٹا کائی قاضی کا اعلان خواہ وہ کمی ذریعہ ہے ہو۔ای کے مدور شھر میں معتبر ہے۔اس کے حدود شھرے باہر غیر معتبر ہے۔ توپ کی آواز قادیل کہ روشی رویت بلال کا اعلان ہے جواس شیراوراس شیر کے دیہات میں شرعاً معترب ایک شمرے دوسرے میں شیوت رویت کیلئے طریق موجب شرط ہے۔اعلان قام

براهين صادق

وزيارة محيدورمضال ويله يوليليفون كماهاك كاحاك

ا اادراس کے اتحت روزہ رکھنا شرعاً جا تزمیل'۔

(علامه ابواکسنات سابق صدر جمیعت علاء یا کستان) 

المروني ميلية (استاد ومرشد فر الني زمال علامه احرسعيد كاللي): مسدر ملکت یا قاضی القصاة شوت شرعی کے بعد بدر بیدریٹر بورویت بلال كاعلان و كيا يور ، ملك كيلية كافي بيء "الجواب: "ريديوك اعلان سے رويت بلال مرعشريق كفاف برريد لوكاعلان بركزشر بيت يل معترفين -

(حضرت مولانا) محمليل كأفحى (محدث امروى) عفى عنه من و چھو چھوک میں اب رہا اعلان وہ فاضی کے صدود فضا تک محدود رہے گا۔ وں پر جمت میں لہذا اوار ویت پر ہے یا شہادت شرعیہ پر

( محدث اعظم پیجوچیوی) فقیرا بولحار سید تکه فمفرار؛ پیکو چیمتر یف م الامت مفتى احمد ما خال تعيمي مشكة: " چاند مين ريزيو وغيره كن چز كا الماران اوران سے جا مرکا جوت شہوگا نشری احکام اس پر مرتب ہوں کے جو ا بال اوروشواریان تاروشلیفون میں میں۔اس سے زیادہ وشواری ریڈ ہو ہیں موجود ... للذاريد يوس اعلان كاكونى المتبارتين '\_﴿ ﴿ " تارُ اخبار ياريد يوكى افواه كا الى القبارتين" \_ (حاشيقر آن قادي نعيب)

و الاسلام خواجه محمر قمر الدين سيالوي مُعَيِّدُ "جواطلاع بذريدريد يوميد ، جا عد مح متعلق آئے گی شرع شریف میں برگز قبول جیس بولوگ رویت بلال الیٹی کے اعلان وقیصلہ پرروز ہ افظار (اور عمید ) کریں گئے وہ شرع شریف میں ہخت رم اور گنهگار بیل ان کوتوبه واستغفار کرنا ضروری بادرروزه کی قضا ضروری ہے۔

مفتى أعظم ياكتتان عَيْنالِيَّةِ: " در بارهٔ رويت بلال تار، اخبار، ريْد يو، مُلَى ا عِلْيَكُرام، ثَلِي ويژن، لأسكى وغيره ألات كے ذراج رخبر اور اعلان شهاوت و دكا ، سن ہے۔ لیکن جہال شہادت درکار ہو وہاں ان آلات کے ڈر بیبہ آئی ہوئی فہا نہیں۔ دومرے شرحی جب تک دومسلمان مردعادل یا ایک مرد دوعور تیں شیاد۔ دیں' ریڈیو کا اعلان یا خبر دربارۂ شہادت رویت ہلال معترفیل تابمقد در جا ک دریافت میں میچ بلنغ کی جائے۔اگر طرق معترہ سے جوت ہوجائے فنہا ور شدا ہے: " ك حماب على كياجائ " - ﴿ " فجرد ما في سے جو اعلان رويت بلال مولا وہ شیراور مضافات شیر کیلئے جمت ہے۔ ووسرے شیروالوں کیلئے محض حکایت اور املا ہے۔ جو برگزشهادت کے علم میں نہیں ہو سکتی۔ دیڈر یوکی خبر اور اعلان پر عیدیاروز ویا" عيدتين كريجة "\_( تقير قادري ابوالبركات سيدا حدم كزي حزب الاحتاف لا جور ) مفتى اعظم والى مند " شرعاريديوى خرفيرمعترب أكرچة قاض الشناة أ. عقب ال کے ذریعہ اعلان کرئے 'جب کوئی عالم روبیت بلال کا فیصلہ کر کے ریڈیو یا ذر لیے اعلان کرے آخروہ خبر ہی تو ہوگی ند خبر منتیض شرعی اور ٹابت کیا جا چکا ہے آ دوسر ع شرول كيار جرمستغيض شركى كي هرورت ب ند تصن خرى ساب قاضى كى ... خردالائے یا خودوے برحال بی خراق محل خرد ہے گی اوروہ جمت الزمر تین "۔ (مولانامح مظهرالله صاحب مقتى اعظم والي)

علامه الوالحسنات ويُشد إن اسلام بين خبر يررويت بلال تنليم فين كي كي البيدا ا شهادت آجائے تو قورأرویت كردينالازم موجاتا ہے۔اس سال يھى يكى مواكردويت ہلال ممینی نے علماء کو مجبور کرنا جا ہا کہ وہ ریڈیو کی خبر کوشہا دستہ ما تیں لیکن میں نے صاف الفاظ ش كدويا كريخرب شهادت فين اس لئة شرعاً اس سدويت كالعلال فين السياسان ا



بلال عيد كيلي اسلاى اصول كے لحاظ سے دياريو كي نشريات خواه ثيلي ويران عي كيد بو برگز قابل اعتبار کابل عمل خبین .....اس کی خبروں پر رمضان یا عیدین کا علم مبلما توں کو گمراہ کرنے اُن کوعبادت الی اور فریضرالی سے محروم کرنے کا ذریب اور پي الا جله أن الملضا) (كماب تحقيق الاجله أن جوت الابله)

بحر العلوم علامه عطا محمر بنديالوي مُختَلَة : " ريْدِيو كاعلان اثبات بال فطر کے طریقوں بیں سے کی میں بھی واقل جیس ہے تا کدائل پرشرعا احدور وثبات بلال صوم وفطركيا جائحك للمزاكو تي فروا تساني عام ازير مركاري دويا غير مرة و مثلاً قامشي القصّاة مويامقتي يا خطيب بلكه صدر مملكت يجي موتوان كاريثه يوير بلال 🌏 صوم (روز ہ) کا اعلان کرنا سارے ملک کیلئے کافی ٹہیں ہے اور تھن اس پراعتا د کر عید کرنا سازے ملک کیلئے کافی ٹیس ہے اور تھن اس پر اعما و کر کے عید کرنایا روز ورہ شرعاً ناجائز ہے۔اس مسئلہ کی مزید تفصیل ہمارے رسالہ ''سیف الغوشیائی'' میں اس ب والله اعلم وعلمه اتم (الفقير: عطامير في عقى عنه)

سلطان الواعظين مولانا ابوالنور تمريشر كونلوى بينينية : " شريبت مين رويت بال اعتبار ہے 'جوواضح طور پر یا میچ شرعی شہادت سے ثابت ہو۔ شوال کا چا تدا ہے اب محلَّه بين و يكھنے كا انظام كرنا چاہيئے اور جرجا ندكى شهادت اور ثبوت شمر كے مقدر مام ك سائت فيش كرنا جا بيئ - جا عدد مكي كرخاموش مور منا تحيك نبيل \_ رويت بلال ال خط یا تاریاافواو بازاریا کمیں سے دو جا رشخصوں کا آگر یونٹی کہددیتا کہ وہاں جا عمدورا اصلاً معترتیس ۔ ریڈ یو میلیفون کے ذریعے جو خرموصول ہواً س پر بھی عمل نا روا (تا جا ان ہے کیونکہ بیٹھا دیت نیس مٹہادیت میں حاضر ہونا ضروری ہے"۔

(ما بنامه ماه طعيبه رمضان وشوال المكرّم ٥ ١١٢ ج مطالق مك ١٩٥١)

العاء كرا چى: "اگر مخلف مقامات ے تاريس يا شايفون يا لاسكى ياريثه يو كے در بعيد و به الم المرشر ومضافات كيليم مفتى وقاضي وقت ما حاكم وقت كالعلان يا توپ والدوفيره كومعتر مجما جائے كارآبادى كے كاظ سے وہ شركتا عى بواكيول شريو ال المرعام معترن مجه حاكيل ك-

و اس فتوی پر ۲۴ علماء کے وستخط میں جن میں سے بعض مشاہیر علماء کے اساء

مولا نامفتي محمرصا حبدادمرحوم مولانا محمرعبدا كالدبدايوني مرحوم مولانا فحصن صاحب شافعي كراجي مولانامفتى ظفر على صاحب أنها في مرحوم كرا چى وغير ہم-(فلا ع كرام كالتم فؤى مطبوه كراجي)

ا علماء بھارت:" رویت ہلال کی شہادت گزر جانے کے بعدر پڑیو کے ڈریعے معترودوس مقامات کے سفتے والوں کیلئے ٹا قابل کمل ہے۔ وہ اس اعلان کے این محکم شرع برگز مرکز عیدیاروزه یا قربانی نیس کر سکتے"۔ و سال او کا پرائنس علماء کوام کو تخط این جن ش سے چند مشاہیر کی ام حسب ذیل این ا

لمك العلماء مولانا تحفظ الدبين صاحب بهاري محدث اعظم مندمولا ناسيد محمرصاحب يجفو يجبوي

شيربيث المستت مولانا ترحشمت على صاحب لكعنوى

مفتى اعظم بمبئي مولانا محرمجوب على رضوي صاحب 女

حضرت مولانا وجيهبهالدين صاحب بيلي تهيتي

حضرت مولانا آل مصطفح صاحب ماجروي وغيرجم

(ماہنامہ ماہ طیبہ جنوری جولائی <u>1907ء</u>)

محوار وشريف: "ريديو پرنشر مونے والا (بلال ميني كا) اعلان شرى شهادت كالم. ر الله الله الما الله الماعيد الفطر كيلية كافي نهيل" \_ (علامه) فيفن احمد خادم دارالا فهاء كوازه شريك سيال شريف: (تفديق) اصاب الجيب الليب (خواجه) محرقم الدين سيالوي غفرا بنديال شريف "ريديوك اعلان رعيد مناتاجا رُنيس بـ" (علامه) عطامحه بنديال لاسكية وشريف:"ريديوكا علان ماطريق موجب ب شاستفاضهاس سے بلال ا البيت تين موسكتا" \_ (علامه) غلام رمول مفتى جامعدرضوبية لاسكور معلى شريف الجواب يح الستكتبه الوالمظير محمولال الدين عكسي نوث: تدکورود لاکل و قاوی علماء المستنت کے علاوہ دیو بندی وہائی شیعہ قرقہ پر اتمام جمہ کیلے ان کے علماء کے چند فاوی بھی درج ذیل ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

مولوی محمد داوُ دغر نوی (المحدیث): "کی ایک مقام پراگر چا نمرو کھ لیا گیا ہا وومرے شہر والول کو ان کی شہاوت کے مطابق افطار وعید کر دینا چاہیئے۔ رمضال المبارك كيلي تو أيك ثقة معترمسلمان كي شهادت كافي بي سيكن شوال كي جاند كيا شہادت کے عام اصول کے مطابق دو تقدم معتبر گواہوں کی شہادت ضرور کی ہے اور بہ تقریبا القاتي مسلم ي - (الاعتمام لاجور، عمارين و١٩١٠)

ای اشرف علی تھا توی:"اگرووسری جگہ ہے (جُوت ہلال کی) خبرآ جائے تو المعتر اون كيك رير طب كدوه طريق موجب ينيخ وزوال السندس ١٥١) ای غلام غوث بزاروی در میلینون پردوچارآ دمیون کایه کهددینا که بهال چاند ا با يهال كواه موجود بين كافي تين باس كى حيثيت اطلاع ياخرك بمشادت المال ہے۔ایک مقام کا حکم دوسرے مقامات پر لا کو ہونے کیلے تطعی اور شرع طریقے

ا الرنا متروري بين \_ جہال شرعی اصول (شہاوت) كے تحت بلال كا ثبوت نبيس ہوا الولى عد السي فيليفون براس فتم كى اطلاعات رقش وغيره كم مقدمات ك فيط كرسكتي ورجس متلا کا تعلق کروڑ ول مسلما توں کے قریشہ اسمام سے ہواس میں اس ورجہ

و وای کیون اختیار کی جائے "\_( راجهان اسلام ۱۹۲۷\_اا\_۱۲)

ا المام الحق تفاتوي: "اگر مغربي يا كتان كى شيريس چاندو كيدليا جائے (اور ا براس کا اعلان بھی ہوجائے) او کراچی کے لوگوں کوسرف اس صورت شل عید ا ا واسيخ جبكه أيك بعارى اكثريت في حيا عمد مجماعو"۔

(اخبارروزنامه جنك كراجي ١٩٢١ء ١١٥١)

ولوى محرمبدى: "تمام ياكتان ش جاندرات كاعلان شريبت كے خلاف ہوكا۔ و اعلان خدانخواسته عبد كے متعلق كرويا جائے تو مشرقى علاقد كے لوگوں كے روزوں كى ااور کفاره کی ذر دواری صاحب فیصله (بلال تمینی) پر ہوگی۔انفرض بیناممکن ہے کہ إلتان يل جيشاك عير و"ر شيعه خارد ضاكارلا موري كواي-٩-٨) وما علينا الااثيلاغ المبين



## تاريخي بإدداشت

حافظ الحدیث حضرت مولاتا علامہ پیر مید محد جلال الدین شاہ صاحب
(متونی ۱۳ رقی الا قرال ۱۳ میں بھی ۱۸ لومبر هم ۱۹ بھی کی وفات سے ایک دوسرال تمل رویے ۱۹ مینی نے جب اُنٹیس رمضان المبارک کی شام عیدالفطر کا اعلان کر دیا اور حضرت شاہ صرحول نے جب اُنٹیس رمضان المبارک کی شام عیدالفطر کا اعلان کر دیا اور حضرت شاہ صرحول نے بھا قد محکمی شریف اور قرب و جوار پی شوال المکرتم کے چاند کی کوئی شہا موسول شدول تو بود حالی نے قابت و کر وری اور طاہری آنکھوں کی بیطائی نہ ہوئے کے باوی مالمی وشر کی ذمہ داری کا احساس فرمائے ہوئے حضرت شاہ صاحب خود بنش تغیس ہاش اعلامہ افحان مختبی ابودا کو تکہ صادق صاحب بھی (امیر جماعت رضائے مصطفظ یا کشان) مور تحال کی تختیق کیلئے رات تقریباً ۱۰ ہے مرکزی چامج محبد زینت المہاجد دارا اسلام اور تحال کی تختیق کیلئے رات تقریباً ۱۰ ہے مرکزی چامج محبد زینت المہاجد دارا اسلام کو تا اور کو تا ہا گیا کہ '' ہی دوست جاند و کھنے والوں سے گوائی المحسور سے تا ہو کہ تا ہا کہ تا ہو کہ اور درات تقریباً تمن ہے جب احباب قسور سے شاہد کیلئے تصور سے تا ہو کہ تا ہا کہ کہ تا ہو کہ اور کا اعلان قریبا تا ہو کہ ایس کے حسامیاں نے کرانے کیا تا مالان قریبا کی تا ہو کہ اور درات تقریباً تمن ہے جب احباب قسور سے شاہد کی دوست کے درائے کو ایس کے کہ اور درائے کی اعلان فریبان اندام کا اعلان فریبال جا کر بوقت شرح عیدالفیل کا اعلان فریبان اندام)

آپ بود اور کا احداد کردار پر ہرانل دل برا متاثر ہوا اور کہا کہ ''واقعی حضرت و اللہ برا متاثر ہوا اور کہا کہ ''واقعی حضرت و الحدیث نے اپنے علم و حقیق کا تل اوافر ادیا ہے۔ کاش انہا تی علم و مشائ کی کئی ای افر رہ اپنی تک شری قدم دواری کا احساس کرتے ہوئے وام الناس کی تی راہنمائی کریں''۔
المحمد لللہ! مولا ہما ابوداؤ و محمد صادق صاحب نے ہیشہ چاہد و کھے کریا چاہد کی شری شہارتیں ہیسے آنے پر روز دو و مید کا اطال فر مایا ہے۔ اسمال بھی ۲۹ رمضان المبارک میس تمبر بروز مائل و جب راست آخر بیا چونے کیا دو ہے رویت بلال کمیٹی نے بدھ کو ٹیدالفور منانے کا اطال کر است آخر میا چون کا میان کر است آخر میا چون میں موسول ہوئی ہیں' اس لئے بدھ کو میں وال روز ہا در اسال اس میں جہ رات کی بروز ہوگئی گئی ہے۔ اس اس فوری میں اس کے بدھ کو میں وال روز ہا در اسال اس میں جہ رات کی جوز انوالہ اور کی میں جہ رات کی جوز انوالہ اور ملک کے کئی شہروں ہیں جہ مرات کی جوز الفور منائی گئی (از بچر حفیظ دیازی)





وَمَا قَلَدُو الله حَقَّ قَلْرِهِ (پاره ٤٠ ركوع ١١) ومَا قَلَ رُوع الله حَقَّ قَلْرِهِ (پاره ٤٠ ركوع ١١)

كيا غلط تراجم نے شان الوہيت كى نافدرى نہيں كى؟ لاَ تَقُولُوْا رَاعِماً وَ قُولُوا ا نَظُرُوْ لَا (پارها، ركوع) "راعنان كهواور يول عرض كروكة صفور بم پر نظر ركيس"

الما"راعنا" ہے بروہ كرصرت فلط تراجم نے ناموب رسالت كى تنقيع تبيل كى؟

ے دنیا میں شہرہ ہو گیا ''کنزالایمان '' کا اک بہترین ترجمہ ہے سے قرآن کا





بسم اللوالوحس الرجيم

كوئى بحى ترجمه قرآن پڑھ كرد كي لين - مترجمين نے تھوڑے بہت فرق ساتھاں کا ترجمہ کیا ہے۔ "شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے" ان تراجم بیں کے .. الله ك نام ك ساته شروع كيا كيا ميا بيكن في الحقيقة جس ك نام سے شروع كيا أ باس (الله) كانام بعدين باور" شروع كرنا مول ساته أم" كي يا في الفادا ين اور دراصل شروع ان الفاظ سے كيا كيا ہے ته كماللہ كام سے بيرازا كر مكتا جواب توصرف اعلى حضرت عظيم البركت امام الل سنت مولانا امام الشاه احمد رضات فاضل بريلوى رثمة الشعليه كاعظيم على وروحاني شفسيت يرمتكشف بواب يجنهول حقیقت ترجمهٔ اصل معنویت اوراسم جلالت پرنظرر کھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

"الله كنام عيشروع جوبهت جريان رحم والا" ويكفي بيد برجر جمد كالقالى معنوی عقیقی و دانقی طور پر بر کاظ سے اللہ کے تام سے اس طرح شروع کیا ہے کہ ا اورلفظ مشروع" بهجي شروع بين ثين آركا بالله اكبرا حفظ مراتب وترجمه ومعنى كاكيها آ ادا کیا ہے۔ یہ ہے اعلی حضرت کے اعلیٰ ترجمہ کی پہلی نتے وخو کی بہتری و برتری باتی تا تراجم پرجس کی بناء پرجم نے اسے اردو کے بہترین ترجمہ کاعنوال دیاہے۔ سجان الله جس كي مبارك بيسم الملك (ابتداوتروع) عي اتى خويصورت اورزوروا ہے۔ اس کی رفتار و پر واز عروج ورتی اور کامیاب اختیام وانتہا کا کیا ہیاں ہوسکتا ہے ذَالِكَ فَصُلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَّضَاءُ

ترجمه کا نام برتر جمه اعلیٰ حضرت کی بهتری و برتری برز مگ وعمد گی وسعت نظری اور علی وروحانی گہرائی کے دیگر پیماوول کے علاوہ ایک بہت اعلیٰ پیماواس تر جمہ کا تا م بھی ہے، وعلی حضرت کے باندر میں علمیٰ مقام وجلالت شان اور ترجمہ کی اعلیٰ صلاحیت واہلیت ۔

الما جوت بعد اوروه بي محتز الإيمان في ترهمة القرآن العين ترهمة قرآن خزاجه ، اواسم المسمى ہاوراس كے برجے ہوائتى خزان بايمان حاصل اورزا كد ہوتا منظاف ویکر بھن تراجم کے جن کے دخری میں پڑھنے سے فزاند کیان حاصل ا، وركنارا كرخزانه بويكي توكم بوجاتا بلكه لث جاتا ہے-

علاوہ ازیں کنزالا بمان اسم باسمی بی تین بلکمسمی باسم تاریخی بھی ہے جواس معلم ام كساتهاس كظيم الثان كام كى تاريخ كالبحى حال بي يتى ١٣٠٠ هدو قرآن پاک براس طرح لکھا ہوتا ہے۔" کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن"اس کے االمام باتى تراجم مي وكيم ليحيج بن ير بالعوم يكى لكها مونا ب كديد فلال صاحب كا بيار جميكاس طرح إور عرفى جمله بين نام ادر يكراس كاسم بالمسكى اورسنى ا الماريخي جوما تو يبت دُور كي بات بي رجمه قرآن كي بيد بلندي شان اي كا كام بي

اعلی حضرت فاصل بر بلوی نام ہے۔ \_ ملک مخن کی شاہی تم کو رشآ مسلم جس ست آ مح ہو سکے بھا دیے ہیں

مدكا كام: "كترالا بمان" كي نام كي طرح اس كا كام يهى في البديها يستاريخي و الله الداوين مواكد جس كي مثال ناياب ب-سنية المسترجمه كاطريقه بيرتها كداملي معتدياني طوريرة يات كريمه كالرجمه بولت جات اورصد دالشريد موالانا محدامي على كى مصنف" بمبارشر ايت" (رحمة الله عليما) اس كولكية ريخ ليكن بيرترجمه اس طرح ير الناكماك يها كتب تفيرولفت كوملا حظفرمات بعده آيت كمعن كوموج يجر المدينان كرتے بلكة بار آن مجيد كافي البديميد برجة رجمه زباني طور پراس طرح و لتے جاتے جیسے کوئی پہنتہ یا دواشت کا حافظ اپنی قوت حافظہ پر بغیر زور ڈالے قرآن

شریف روانگی ہے پڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب صدرالشر بیداور دیگر علانے حاضر کے ا حرت كر مع كاكت قاير عقائل كه ويدو كار جران ره جات ك حضرت كابير برجسته في البديهية جمه تقامير معتبره كے بالكل مطابق ہے (اوران كا) ہے) الغرض بہت قلیل وفت میں بیرتر جمہ کا کام ہوتا رہا پھروہ مبارک ساعت بھی آ كه حصرت صدرالشريعه في اعلى حضرت عقر آن جيد كالكمل ترجمه كراليا اوراكب كوشش بليخ كى بدولت ونيائي سنتيت كود كزالا يمان "كي دولت عظمي تعيب بولي (جواهما الله تعالى خيرالجوا) (موافع على حفرت المام احدرضاص ١٢٥) ا و لیت تر جمیه: خار نمین کرام کویه بن کرخوشگوار جیرت ہوگی کہ '' کنز الایمان'' کوا خصوصیات کے علاوہ عام تراجم پر اولیت کی فوقیت مجمی ہے اور وہ اس طرح ا د • کنزالایمان ' • سوسوا ه مطابق ۱۹۱۱ و پیل منظر هام پر آیا جبکه مولوی محمود حسن دیو بندی ۱ ترجمه ١٩٢٨ ومطابق ١٩١٩ء ين مكمل موااور ٢٣ ساله مطابق ١٩٢٣ وين مظرعام يآيا با تی مولوی اشرفعلی نفاتوی ابوالکلام آزاد عبدالماجد در با آبادی اور مودودی وغیره -

مقام مترجم : بم في تمييري طور ير" كنزالا يمان" كيجن الميازات كي طرف الثا كيا باورة كنده انشاء الله تعالى جن كى مجاتفسيل آرى با اگر جم اس ترجم كرم ا كامقام بجولين تو پيران كرتر جمه كراً ن كاليه شكل كام كواسخ بهترين اعدازي ولي كرفي ير وكي يكى اچنجانيس موتاكيونكه مترجم كي مقام وفيع كى بلندى كابيرهال كه عالم اسلام بين الن كو

"اعلیٰ حضرت امام احمد رضا" کیاجا تا ہے۔

رَاجِم توبيت بعد كي جزير بي إلى \_ ( كان كز الا يمان ص ١٨)

علاء عرب ومجم نے ان کواپناعظیم پیشوااور مجد دو مین تشکیم کیا ہے۔

ونیا کے ہر حصہ میں ان کی بربلوی نسبت صحت عقیدہ اور عشق رسالت کی علامت ہے۔

هم ومِيْلُ أيك بزار تصانيف مِن 'م كنزالا يمان' فأوي رضوبير كي باره هجيم مجلدات اور" حداكن بخشش" ان كايمان وعرفان علم وفضل اورعشق وحبت كاعظيم شابهكاراورزنده ويائنده بإدكار تال-

پچاس علوم وفنون میں انہیں صرف مہارت نیس یک برعلم وقن اور فاری اردؤ عربي يس ان كى با قاعد وتصانف و لآوني بهي موجود ي

انہوں نے صرف تیرہ برس کی عرش تمام علوم عقلیہ تقلیہ کی بھیل کر کے خدمت وین وفتو کی اولیسی کا کام شروع کردیا۔

انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود صرف ایک ماہ میں کمل قرآ ک پاک حفظ كرليار

انہوں نے حالت بیداری میں مرور دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حامل كيار

أن كے وصال كے موقع برعالم روياش ان كرة قاومولاصلى الله عليه وسلم بالرمايا" احمد رضا كا انتظار ہے" پھرالىي عظيم وجليل على وروحانى اور برگزيدہ ومتبول يت مجمع البحرين اورمنع حسنات وبركات كيول شهواورد كنز الايمان "ببترين ترجمه كيول المسال عظيم شخصيت كتفصيلي لغارف كخوابش ندحفرات مركزي مجلس رضامعرفت المداري المحق بخش رود لا مور سے لئر بير كے حصول كے ليے رجوع فرما كيں۔ بالخصوص ا ن كترالا بمان "اور منياء كترالا بمان" كے حصول كے ليے ضرور دابطہ قائم كريں تا كماس

و الانشل رحمة الله عليه كرنهايت ناموراور جونهار بزرگ شاگر دين خورالعرفان و العرفان كي برنسيت بيختفصيل زياده ہے اور كنزالا بمان تغيير لورالعرفان المرتجى بہت مقبول ہے اور لورى كتب خاند لا ہور كے بعد مكتبہ اسلاميہ مجرات ے بک ڈپولا ہور اور پیر بھائی کمپنی لا ہور کی مختلف اقسام کی اشاعت کے علادہ اسلامیدلاہور نے اسے پانچ اقسام پر شائع کیا ہے۔ اس مخضر تفصیل سے " (الايمان" كي متبوليت واجميت اورآ فاتي شهرت وعظمت كالبخو في اندازه لكايا جا ا ہے۔ للذا اگر کہا جائے کہ باقی تراجم کی جموعی تعداد سے تھا '' کنرالا یمان' کی والشاعن زياده معلق مبالفريس موكار المحمد لله على ذالك ، ما م كوشش : بهرحال "كنزالا بمان اورخزائن العرفان" كى يبى ود مقبوليت ب

ں ہے بوکھا کر نٹا گفین اہلسنت ومنکر میں شان رسالت نے بیرون ملک بعض غیر ' اُردو "" عرب لیڈروں کو اس کے خلاف غلط رپورٹیں دے کر ان کو بدخل کیا اور بعض سامات پراس بہترین ترجمہ وتغییر پر پابندی لگوانے کی سازش کی اوراس طرح اسپے غلا ار آج پر پردہ ڈالنے اور" کنزالا یمان" کے بالقابل ان کی اشاعت کی ٹاکام کوشش ا كاش بينا لفين تعصب كى عينك التاركر وتحمز الايمان "كالمحيح مطالعه كرتے اور سيرتري الما عالم اسلای اللفت كو تحقیق وصفائی كا موقع دينے كے بعد كوئى الدام كرتے -و حال بیرونِ ملک اس محدود کاروائی ہے اس بہتر بن ترجمہ وتقبیر کی مقبولیت میں کمی کی ال عائد انشاء الله تعالى اس كي متيوليت وشهرت يس مزيدا ضافيه وكا-

> اسلام کے بودے کو قدرت نے لیک دی ہے اتا میں یہ امجرے گا جنا کہ دبا دو کے

كان الوبهيت كا دفاع: بهم الله كي بركت بن" كنز الإيمان" كيز جمه كي قولي تو

يمه كير شخصيت كے متعلق معلومات على مزيدا ضافي ہو۔ رضاا كيڈى مجبوب، دوڈ چاہ بيرال اللہ خْرُ ائن العرفان: (في تغيير القرآن) " كنزالا يمان "كه حاشيه برطي شدة تغيير الم برطرح و كترالايمان كمثايان شان جادر بهترين ترجمه ك لي بهترين تغير ترجمه ایمان کا تنزان ہے اورتقبیرا پٹی تفصیل کے لئاظے علم وعرفان کے تزانوں کا جمہ ہے۔ بینفیبرصدرالافاضل حضرت مولانا محدثیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحد تحريب- جواعلى حضرت ك عظيم المرتبت فليغدو تربيت يا فتة اور بلنديا بيه عالم تق مقبوليت : ‹ كنزالا ئمان وخزائن العرفان " كى مقوليت وشهرت دن بدن عرون ہے۔ ڈاکٹر عبدالجیراولکھ اورعلامہ شاہ فریدائحق صاحب (کراچی)نے اس کا انگریا۔ یں بھی ترجمہ کیا ہے جو زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے اور بھارت کے علامہ یا کتان میں اس وقت کی اشاعتی اوارے اس کی طباعت و اشاعت میں س ين \_ ضياء القرآن پهليکيشنز ' ياک ممپني ، فقدرت الله ممپني ، ماسر ممپني ، اوليس ممپني ، مان تمپنی ، خالد بک ایجنسی ، قرآن کیننی ، چاند کینی ، مکتبه حامد بیلا جور کے علاوہ تاج 🚽 کراچی کا ہور ڈھا کہنے اس ترجمہ وتقبیر کو مختلف سائزوں پی بہت خوبصورت داکش وعداز شل ستره النسام پرشائع كيا ہے مكتبدرضوبيركرا پي دونتم كى اشاعت كررہا ، و کتر الایمان و خزائن العرفان " کے تمام ناشرین اس بات پر شفق بین که اس تر ... تفيرى ما تك باقى تمام زاجم كيس بره كرب اوراس كي معوليت في تمام زام كى اشاعت كريكار وتوروي إلى عسس بيرت بلندملا جس كول كيا تقسير **ثور العرفان:** " كنز الايمان " تفيير خز ائن العرفان كےعلادہ كائى عرصه تغيير تورالعرفان كے حاشيہ كے ساتھ بھي شائع ہور ہاہے۔ تغيير تورالعرفان مضرقر آا حضرت مولانا مفتى احمد بإرخال صاحب مجراتى رحمة الشعليه كفلم س بي جوحفر

أردوك بمترين ترجمه وتشيركا عاك المساسلي الم المركام ألا يت: إنَّ المُنَافِقِينَ يُخْلِمُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُمْ (فِ فَارَكُوعَ كَا سُورِهِ النَّمَا وُ آيت المَهَا) البندمنافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ ہے اور وہی ان کو دغا وے گا' (محمودالحس الله " وه الله تعالى كوفريب وييخ بين اور الله تعالى ان كوفريب و برباع " (وحيرالزمان) " بے تک منافق لوگ ایے گمان ٹیں اللہ کوفریب دیا جا ہے ہیں اوروی انہیں غافل کر کے مارے کا" ( کنزالا يمان) يُوكى آيت: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله (ب٩٠ ركوع ١٨ موره الانفال آيت ٣٠) (اوردها يل چال چلرب ين)"اوراشاني چال چلرواب ورودي رجم "اوروه مجلى دادُ كرتے تھاور اللہ يكى داد كرتا تھا" (ترجمهُمُودالحنُ وحيدَ الرّمان غير مقلد) "اوركرك تے تے و داوركركا تقاالله" (ترجم مطبوع صحف الحديث كرا يى) 34 "اوروه اپنا مركرتے تھے اور اللَّدا بِي تخفيد مَّد بير قرما تا تھا" ( كتر الايمان) يا تجويل آيت: نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَّهُمْ (بِ١٠ رَكُوعُ ١٥ موره التوبِرُ آيت ١٧) وميالله كو بحول محياتوالله نے بھی انہيں بھلا ديا" (مودود ک) " مجول کے اللہ کو سووہ بھول گیاان کو" (محمود اُلحن) ''وہ اللہ کوچیوڑ بیشے تو اللہ نے انہیں چیوڑ دیا'' ( کنز الایمان)

مَ الْعَرْش الْمُعْ الْمُعْوَاى عَلَى الْعَرْش

أراد كي بجثر ين ترجمه وتغيير كاول ملے بیان ہو چکی ہے۔اب آ ہے ویگر تراجم کے مقابلہ پیل شان الوہیت کے دو تحفظ ناموس رسائت كي سلسله عن" كنزالا يمان" كى چند جملكيال طاحظة فرما شان الوريت كوول و دماغ مين الموظ ركدكر آيات قرآني ك مثلف راجم وو كثر الإيمان "كة جمه كافرق و يكهيئة اورحق وانصاف كاسما تحدد يجيب ملى آيت: الله يستهون بهم (باركوع مورالقرة آيت ١٥) "الشال علماق كروباع" (مودودى ترجمه) "الشائى كرتا بان ئ" (محمود أكسن) "الله أن سهول كلي كرتاب" (وحيد الزمان غير مقلد) "اللدان ے استیز افر ماتا ہے جیسان کی شان کے لاکق ہے" (كنزالايمان) روسرى آيت: وَلَمَّا يَعُلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِوِيْنَ (١ (بي ٢ أركوع ٥ موره آل عمر ان آيت ١١٣٢ "اورائمى تك معلوم فين كيا الله في جواز في والع بين تم ين اوراعلوا منین کیا ثابت رہے والوں کو' \_ (محود الحسن ) '' بنوز الله تعالى نے ان لوگوں کوتو دیکھائی ٹیس جنہوں نے تم میں ہے جہا ، جواورندان كود يكها جوثابت قدم ربغهوا في جون " (اشرف على تفاتوى) و ایکی اللہ نے تم یں سے ان لوگول کو جانا ہی نہیں جنیوں نے جہاد کیا ان صركرف والول كوچانا" (عبدالما جدوريا آبادي) ''اورائیمی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان بدلیا اور شصبر والوں کی آنہ اُگ كي"\_(كنزالايمان)

( ١٨ ركوع ١٢ موره الاعراف آيت ١٥٥)

" پجر تخت پر بینیما" ( نتاه الله امرتسری غیر مقلد )

" پجرقر ارپزاعرش پر" (محودالحن)

" فِيم عرش برقائم جوا" (الشرفعلي تفانوي)

" گِرْجَت پرچ ها" (وحیرالزمان)

" نچروش پراستوافر مایا جیسا که اس کی شان کے لائق ہے" ( کنز الا یمان) مواز شد: فدكوره أيات كراجم يرفور قرما كي كرد كرالا يمان " في كر ال آیات مشابهات ومشکل مقامات شن شان الوجیت کا وفاع کیا ہے اور ترجمہ کوشال الوہیت کے خلاف ہرفتم کے نامزاس القائلے سے مخفوظ رکھا ہے۔ میل اور چھٹی آی۔ يل "يَسْتَهْوَ يَ أور إستَواى" كرجميش شايان شان مفهوم جب كى أردواننا یں نیس آسا تو وی قرآنی کلام قل کر کے ترجمہ پڑھنے والوں کوشاپ الوجیت کے متعلق بداد فی و فلط بنی سے بچالیا اور دونوں جگہ اس کے آگے جیسا کہ"اس کی شان کے لائن ہے" لکھ کرشان الوہیت کواور دلنشین کر دیا۔اس کے برعکس باقی تراجم میں أردوم بي ك الداز كلام حفظ مراتب وشاك الوجيت مب يجه نظرانداذ كر كاليه عاميانه طريق بازارى فتم كے الفاظ ميں الله عزوجل كا جل لكي الله كرنا محركرنا وغا وينا فريب وينا بلی بداق اور دل کی کرنا با جیک اور بے دھڑک لکھ دیا گیا ہے بلکے علی جمائل شریف مترجم (مطبوعہ ﷺ غلام علی اینڈ سنز لا ہور ) میں پہلی آیت کے تحت مولوی تمودالحس کے ندكوره ترجمه كے حاشيه يومعاذ الله خدا تعالى كى الى كرنے يومز يدلكها ب كه اللي اور تشخر كالمتساب وات بارى كى طرف بالكيل (أجيل) من بحى ب- من تهارى يربيانيول پر ہنسول گا اور جب تم پر دہشت عالب ہوگی تو بین تصفیے ماروں گا" بلفظم ولا حول ولا قوة الا بالله يك تشردوشد اك توبيط ترجم غلط دومراتح افي منده بائل ك بالكل بازارى وعامياندر جمها تنياتيسرا خدا تعالى كال ي محلوق كي يديثاني

الدور كالمراجع المرود كالمراجع المرود كالمراجع المراجع المراجع

بالما اوران كرويشت زده موت برشف مارنابيكام خداوندى كالرجمد بالكوني ول اوليك وافساند تكارى - اليمي بالتمي تواليك عام متقى وشريف آدى كاخلاق سي يمي ب ہیں۔ چہ جائیکہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف ان کومنسوب کر دیا جائے اور وہ بھی ترجمہ ا آن كے نام پر علاوہ ازيں ندكورہ تراجم ميں بيٹا ترويتا كرخدا تعالى بھول جا تا ہے۔ اللادينا باورواقعد كوقوع بي سملي شاب مطوم بندوه جانتا بندو يكتاب-س قدرشان الوجيت كي تنقيص و إولى إولى عاور ي تي كرجمه ي خدا تعالى كا وش وتخت برقرار يكرنا تخت بر بيضنا كائم بونا اور يرهنا يهي شان الوميت ك كتنا اللف ہے ہرمسلمان والل علم جانتا ہے کہ ایسی حرکات جسم ہے متعلق ہوتی ہیں اور ذات ارى تعالى جسم سے پاک ہے۔الغرض بيرے كـ وسكنز الايمان و تيكر تراجم بين فرق و وازنه کا مخضر نمونہ جس کی اور متعدو مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں ہم نے اختصار کی بناء پر " كنزالا يمان" ك بالقائل دو جارمشهور تراجم و مكاتب قكر كا ذكر كيا ہے ورند " كنزالا بمان" كے علادہ أردو كے تقريباً سجى تراجم بيں اى طرح شان الوہيت ہے الرواي وباحتياطي كي كي بروراتي فيرومه واراندر اجم كي آ زيس دشمنان اسلام في " مستقيارته يركاش " وغيره كتب بين خدا تعالى اور اسلام ويخفير اسلام كالفياكي شاك کے طلاف ہرزہ سرائی کی ہے گر تعجب ہے کہ تراجم کی آ ڈیس شان الوہیت کے خلاف میہ سب پھے لکھنے چھا ہے اور وشمنان اسلام کو غلط مواد مہیا کرنے کے باوجود برلوگ چربھی الل تو حید ومومد کہلا کیں اور شالن الوجیت کے وفاع کا ضامن " کنز الا بمان" کا تا شبطی قرار پائے اور خاک بدہن ناپاک " کنرالا بمان والوں کو بدعتی ومشرکین سجما جائے۔" تيسري آيت كي شفت " كنزالا يمان" بين شان الوجيت كيدفاع كايد پيلوجي ملاحظه و کرا من الله الله الله الله الله الله کوفریب دیا جائے تیل الله کی شان توبیہ ہے کہ نداہے کوئی وحوکہ فریب دے سکتا ہے ندوہ کی کے وحوکہ فریب میں آسکتا

## لَ أَيْتِ رَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَاكِ

(پ ۱۰ اور تهمیں ناوا قف راہ پایا اور پھر ہماہ ہے۔ بخشی " (مودودی) " اور پایا تجھے کو بھنگتا پھر راہ بھائی" (مموداکسن) " پہلے آپ وین تن ہے بیخبر تھے" (حاشیہ مطبوعہ غلام علی) " پہلے آپ وین تن ہے بیخبر تھے" (حاشیہ مطبوعہ غلام علی) " اور اس نے تھے کو بھولا بھٹکا پایا تو تہ چس ہدایت کی" (مرز احبرت غیر مقلد) " اور اس نے تھے کو بھولا بھٹکا پایا بھر راہ پر لگایا" (وحیدالز مان) " اور تہ ہیں اپنی محبت میں خودر قتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی " ( کنز الا بیمان)

سوال یہ ہے کہ کیا فدکور و تراجم شان الوہیت و منصب نبوت کے منائی شین الماس سے بہتر اور متبادل الفاظ نبیل آل سکتے ؟ کیا مفسرین نے ان نازک مقامات ہنز پہلوچیش نبیس کیے؟ کیجراس قدر عامیانہ و گھٹیا الفاظ کے استعمال کا کیا جواز ہے؟ اس منام پرہم شان الوہیت و تاموں رسمالت کا لحاظ کریں یا غلط کار مترجمین کی ' دھنصیت'' کو فیج وے کرشان الوہیت و ناموں رسمالت سے آگھیں بند کرویں؟ ظاہر ہے کہ غلط ہے۔ بہتو منافقین کا محض اپنا تا پاک گمان تھا کہ''وہ اللہ کو فریب دیا جا ہے ہیں'' سے ہے۔ اللہ۔ کیا کسی موحد کے ترجمہ بل بھی اتنی احتیاط دیار بیک بنجی اور عقیدہ تو حید کی انگ رعایت پائی جاتی ہے؟ نہیں' ہرگر نہیں۔ بہترف واعز از اور بہتری وخو فی اور لفظ و''ان کے موضح کی کی پیچان'' کٹر الا بمان'' کائی تصہیے۔

ناموكِ رسمالت وعصمت ثيوت: (كيلياً يت) عَصلي ادَّمُ رَبَّدُ فَقُولِي."

(پ۲۱'رکوع۲۱'سورہ طرز آہے۔ ۱۲ا) ان آوم نے اپنے رب کی تاقر مائی کی اور داور است سے بھٹک گیا''

(مودود کی تنا ءالندا مرتسری) شناس مودود کی تنا ءالندا مرتسری) پیمان (محمود الحن)

الله "اورنافرمانی کی آوم فرایخ رب کی پس مراه موکیا"

(رَجم مطبوع محقدا الحديث كراحي)

الدوك بجران ترجمه وتكبر كابيان

الله المراة وم سامية رب كي ميل لغوش واقع جولي الا جو مطلب جا با تفاوس كاراه نه با بي ـ " ( كنز الايمان)

ووسرى آيت: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ

(پ٢٤ كزكوع٤ موره التي آيت)

الله عند الله عن الله عند الل

تُنَّ '' تَا كَاللَّهُ تَوَالَى آپ كى سب الكَّل يَحِيلى قطا ئيس معاف كردية' (اشرف تھانوى) تَنْ '' تَا كَه اللَّهُ تَمِهارے سبب سے گناہ يَخْتُ رِخْمهارے (امت كے) الكوں كے اور تہارے يَحْجِيلوں كے'' (كَرْ الايمان) CHOUNTY OF THE PARTY OF THE PAR

وَلَا تَخْسَبُنَ الَّذِينَ قَيْلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا ﴿ بَلْ أَحْمَاءٌ عَلَى اللهِ أَمْوَاتًا ﴿ بَلْ أَحْمَاءٌ عَلَى مَعْدَدُ وَيَقِهِمْ يَرُّ ذِكُونَ فَى فَرِحِيْنَ (بارة ﴿ مَرُونُ ﴿ مَهِ مِوره النَّمَاء ﴾ عِنْدُ وَرَجُوا لللهُ كَاراه مِن كُلِّ كَا عُلَيْهِ مِرْدُ أَمْيْل مُرد فَيَالَ مَرَكَمَ بَا بَلَمَهُ وَ اللَّهُ كَارَاهُ مِنْ كَا لَكُمْ مَا مَلَكُ عَلَى مِرَّدُ أَمْيُل مُرودُ فَيَالَ مَرَكُمَ بَا بَلَكُ وَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمُوال مَا مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الله الله المحال المحال المحالة المحا

یق زندہ ہے واللہ او زندہ ہے واللہ مرے چیم عالم ہے جیپ جانے والے

લ્લામાં મુખ્યત્વે મુખ્યાય આ પ્રાથમિક સ્થાપિક સ્થાપી

> ے کون کیٹا ہے کہ اولیاء سر کھ چھوڑ کر فائی وہ اصلی گھر گھے

تر الجم ومتر جمین کونظرانداز کیاجاسکتا ہے نہ کہ شان الوہیت ونا موں رسالت کو بیقائل۔ لاکن مذمنت فلط تراجم میں نہ کہ' کنزالا یمان' جس نے ہرموقع پر شان الوہیت و نا رسالت کا تحفظ ودفاع کیا ہے۔

الغرض بم نے بالاختصار دوعنوانات کے تحت تراجم کا جومواز نہ پیش کیا ہے اس پورے ترجمہ قرآن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھنے غلط تراجم کے بالمقامل ان آیات '' کنرالا بمان' نے قلم کو عداد ب میں رکھ کر کس طرح عصمت نبوت کا تحفظ کر ٹابت کردیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و خلفاء (علیم السلام) اعلان نبوت نے قبل ' صغیرہ و کمیرہ گناہوں سے محصوم ہوتے ہیں' دیگر متر جمین' قصداً یا مجوا بے تو جہی شا حضرات انبیاء واامام الانبیاء علیم السلام کی معصوم دیا کیزوؤ وات مقدمہ اور تفوی قدیما طرف نبیت گناہ کا جو ورواز و کھولا تھا۔

اعظی حضرت فاضل پریلوی رحمة الله علیه نے '' کنر الایمان'' میں کیو، روحانیت وعلیت اور فراست ایمانی کے ساتھ وہ دروازہ بند کردیا اور شان الوہیت، عصمت نبوت وارد ہونے والے اعتراضات وشیمات کا کیسی حکمت ومصلحت کے سالہ رُخ پھیردیا ہے۔ وجزانا الله تعالی احسن البجزاء

ق ہے کہ:

۔ دیا ش شرہ ہو گیا '' کترالایمان'' کا اک بہترین ترجمہ ہے یہ قرآن کا

14/14



بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم الله تعالى في قرآن جميد ين ارشاد فرمايا ب وَلَقَدُ ذَوَانَا لِحَهَامَ كَيْدُوا مِنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ الْخُـ (الا الراف: ١٠٠١

"اور بے شک ہم نے جم کے لیے پیدا کئے بہت جن اور آ وی وه دل ا میں جن بیں مجھ تیں اور آ کھیں جن سے دیکھے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے گھر، چو پایوں کی طرح ہیں بلکاس سے بڑھ کر گراہ وہی عقلت میں بڑے ہیں"۔

( كتر الأيمان في ترجمة القرآن از اعلى حضرت مولانا مام احدرضا خال بريلوي رحمة الله ﴿ ﴾ آ بت كريمه كے بيان كے مطابق بدعقيدہ بے تصيب اور جث وحرم اوا

اگر چہتی بھے تی و کھنے اور جی سننے سے محروم ہو بھے بیں اور وہ بڑی سے بڑی اور وہ سے واضح نشانی و بکیر بھی نہ تائب ہو کرراہ راست پرآئے ایں ندایمان لاتے ایل

عقيره ورست كرت إلى-

مگر الله تعالی این خاص مهریانی اور قدرت کا ملہ ہے" ' کتابی وشری ' ولاکم کے علاوہ و قبّا نو قبّا ایسے تکویٹی و ظاہری نشانات بھی ظاہر قرما تا ہے جواس کے محبوبال ا معره یا کرامت قرار پاتے ہیں۔ منکرین پر اتمام جنت کرتے ہیں۔ کی العقید مسلما نول کی روحانی تقویت واطمینان قلبی کامو جب بینته بیں اور بعض خوش نصیبول ا بدايت كاور ليد وقة إل-

تازه نشانی قدرت کائی نشانات ش سایک تازه نشانی ۱۱ صفر ۱۲۹ اسا چۇرى و ١٩٤٨ء كے اخبارات ( نوائے وقت امروز مفرلى پاكستان وغيره ) كى ربورث ہے كديد يدمنوره ميل مجدنبوي كانوسيج كےسلسله ميں كى جانے والى كارال کے دوران آئخضرت مانی کے والد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب ( بی بیا) کا جبد مبارک جس کووٹن کئے چودہ سوسال سے زیادہ عرصہ گذر چکا ہے۔ بالکل بچے سال

ب آمد جوار علاوہ از بیں محاتی رسول حضرت ما لک بن سنان بڑائی کے علاوہ ا الل نهایت عزت واحر ام کے ساتھ وفتا دیا گیا۔ جن لوگول نے سے مظرایلی ے ویکھا ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ کے چیرے نہایت تروتازہ اور اجسام المن تع "(يرلين اوك ١٨١١)

ب واقعد مص محيوبان خدا ومصطفى (عزوجل وصلى الشاعليه وسلم ) كى حيات بعد و الدين رئيدگي كے علاوہ رسول الله طالع کے والدين كريمين (رضي الله عنها) كا امت باكرامت ہونا مجى نابت ہو كيا كہ جس طرح صحابہ كرام كے اجسام المعشرف ایمان وصحبت و نبوی سے بید کمال و کرامت حاصل ہوئی بعید ای طرح مسلی الله علیه وسلم کے والدین کر میمین کو بھی شرف ایمان و قیضان رسالت اور القوى نے بيكمال وكرامت حاصل جو كى جو عام الل ايمان كو بھى حاصل نيم سرات انبیاء کے علاوہ مقربین خاص بی کو نیہ برزخی مرتبہ حاصل ہوتا ہے لہذا ر مین سے ایمان کے خلاف قول نامتبول اور خلاف شخفیل ہے اور جولوگ اب ، وقدرتی نشانی کے بعد بھی ان کے ایمان میں شک کریں ان کا ایمان خود مشکوک الله النبية اليمان كي خبر ليني جا بياور بدوجه بيان كرني جا بي كراكر معاد الله ال كا الوك بين بعيد محايدي طرح أنبيل بيرامت كيه حاصل موكى؟

ا الكال: اكر كمى كوبيا شكال في آئے كدرسول الله كافتيا كے والد ما جداؤ مكة كرمه ا رہائش پذیر ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ کس طرح دنن ہو گئے تو اس کاحل ہیں ہے کہ ا على الله والله والله المائية محجوركي تجارت اورائي وشته وارول كي زيارت كم ليهديد و الله الله المريمين آپ كي طبيعت عليل جو في اور يتبيل وفات يا في -

الما لله والا اليه واجعون (السيرة الحلييه جلدا صفيك) ا گرکہاجائے کہ واقعہ مذکورہ ہی قبروں کی کھدائی کے بعد یہ کیے معلو فلال فلال بزرگ بین تواس کا جواب سب که کعدائی سے قبل بی قبور مبارک شد ہاتی رہادید و دانستہ قبروں کی کھدائی کرنا توبیجا تربیس اور کھدائی کرنے کرائے او بيذيادني ہے جنہول نے ديده وانسته اس ناجا ئز فعل کاار تکاب کيا اور قبور مبار کہ ا المحوظ شدر كها\_ (والشدالهادي والموفق)

1714

١٩٢٧ مال قبل: "آج سے چوئ سال پہلے١٩٢٧ء بيں شاه عراق كومسلو خواب آتارہا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسحابہ ان سے کہتے ہیں آ قبرول ميل في آحى باورقبريل تو و جلي كا ياني رسنا شروع مو كيا باس يهال سے افغا كرسلمان پاك (مدائن كانيانام) ميں وفن كياجا كـ

باوشاہ نے علیائے کرام سے بوچھا توسب نے بالا تقال مشورہ دیا کہ كول كر حال معلوم كيا جائے ـشاه عراق نے اعلان كرديا كر عير الفطر كى تماز دونوں قبریں کھولی جائیں گی۔ عربی کے اخبار "الصفو" میں بیترشا کے جو لاا جہال مسلمان آباد تھے وہال وہاں سے اپلیں اور درخواتیں آئی شروع ہوگئی ا الی رکھی جائے جس پر دوسرے ملکول کے مسلمان بھی اس معادت میں شریکے۔ چنانچيتاري تهريل كردي كئي\_

مقرره تاريخ پر جب قبروں كو كھولا گيا تو داقتى برقبر كى لحد ميں ني تتى كيان صحافي جن بيل سے أيك كا نام حصرت جابر بن عبدالله اور دوسرے غالباً معاذبن جبل اللہ انداز میں آسودہ کدیائے گئے جیسے انہیں شہادت کے بعد دنن کیا گیا تھا۔ان کا لباس ا كاكفن ودى لباس موتا ہے جے پہنے ہوئے وہ شہادت حاصل كرتا ہے) بالكل بوسيدہ بالقولكائ عجرجا تا تفاليكن جم ودنول كروتازه مثم بريادر فو فيكال تقادر ا

MZ Subject الله كَا تَكْلُمُونَ مِيْنَ أَوْ چِكُ الْيَكُمْ تَنِي كَدالِكِ بَرْمَن وْاكْرْ جِومُونِّعْ يِهِمُ وجُودِتُهَا يَهِلِي تُو ، ريادو جب جرت كم موكى أواى موقع ريكمه بيزه كرمسلمان موكيا- (قالحنط بل ذلك) و ان : پھران اجساد مطہرہ کونسل وے کر حضرت سلمان فاری ڈٹاٹٹڑ کے دو سے الماش فی قبروں میں دفن کیا گیا اور بید داقعہ مسلسل کی برس تک دنیا بھر کے ف مخلف زبانوں میں شاقع ہوتار ہااور کلام اللی کی ان آبیات مقدمہ کی تا سّید

رواقف نہیں ہو' نصف صدی کے بعد مدید ید منورہ ٹیل بید وسری مثال سامنے يوه و مويرس من وفائل مولى لاشيس جول كي تول برآ مد مولى ميس-

ا ولوك الله كى راه يش كل مول ان كومرده شكو يكدوه زعمه بيل اورتم ان كى

لولى ماده يرست كولى مكر ضداكولى وجريه (بدعقيده) بتائ --- كديد كيد الروز تام لوائد وقت ٢٥ جۇرى ١٩٤٨م)

معلوم ہوا کہ ان دونوں صحابہ کے اجسام مبارکہ بھی اپنی اصلی حالت میں سی و اورانین علم وتصرف بھی حاصل تھا کہ شاہ تراق کو دیدارے مشرف قر ما کراہے الات سے خبر دار کیا اور تبدیلی قبر کے لیے تھم فر مایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کرمجو بالنا خدا ں زندگی غیرسلم اہل انصاف کے لیے بھی اسلام کا وربعہ ہے۔ چہ جا تیکہ کہ کوئی - 一切ではしてきってとり

معترت ثابت بن قيس محاني في المثنة خلافت صديقي مين معترت عالد بن ولميد المعندي ماتحتي مين جنگ يمامه مين مسلمه كذاب كالمقابله كرتے ہوئے شہيد ا بایک بش تیت زره پنے ہوئے تھے بیزره ایک محض نکال کر لے کیا اور و او اور از اور الله الله کے بعد آپ کوڈن کرویا گھیا۔ آئندہ شب حضرت ٹابت والنائذ المان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا۔ دیکھٹا ایک ضروری کام کی تم کو لرتا ہوں ٔایبانہ ہو کہ معمولی خواب مجھ کراس کو بھول جاؤ۔ سنوکل جب میں شہید

الله علاوت: "معفرت ابن عمال المنتجات روايت م بعض صحابة في نشان قررند ، باعث الميت تبرير فيم الكاويا اوراس ش الك فنص كوسورت تبكوك الَّذِي بيلِيدِ الْمُلُّك ن يدعة سنااور بيدا تعدني الدع الله كالملكم عرض كيا-آب كالملك فرماياي مورة بحاف وال لعداب سے نجات دلانے والی ہے۔ (مفکوۃ صفی ۱۸۸ بحوالہ تریزی)

حضرت طلحه بن عبدالله بالفيئاب صحابي والديد وايت كرت مين كدايك ۔ ال حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کی قبر پر آیا تو ان کی قبرے میں نے الیک عنى كداس سے اچھى آواز كھى نہيں تن' ( كتاب الروح ابن قيم صفحها ۱۵)

· · · فَرْ آن: ایک مریدا ہے شُخ کے ساتھ بوقت محرقر آن پاک کے دی دی اروں کا دور کرتے تھے۔ جب شُخ کا انتقال ہو گیا۔ مرید نے حسب عادت بوتت الله كى قريروس سيارے يوھے في نے حسب معمول قبر سے دس سيارے اے اور جب تک مرید نے اس واقعہ کو ظاہر ٹیس کیا۔ روز اندی کی قبرے تلاوت کا المدجاري دبا\_" (مرقات شرح مفلوة علدة صفيه ١٢١)

ا فركوجواب: " حصرت عبدالرحل فقيدرهمة الشعلية صيد بوع توايك فريكي كافرني ، لی لاش کو نیز ہ لگا کر طعنہ دیا۔ اے مسلمالوں کے پیشواتم کہتے تھے۔ اللہ فرما تا ہے تم المنقدة واوروزى بإتة وواب بتاؤ؟ فقيدة مرافها كروومرته كياحسى ورب المكعبة · ي كعبه كي تتم وه زنده الإل - (شرح العدروا ما ميوهي سخية ٨ نورالعدور ظيفه تما نوي سخية ١٠١)

وب زنده بين: "في ابوسعيد خرازن آيك ميت كوديكما تو و مسكرات اور فرمايا و حید کیا آپ نہیں جانے کرمجوبان خدام کر بھی زعرہ ہیں۔ وہ او صرف ایک گھرے مر يكر مين فتقل بوتي بين -"

" و الله العلى روز يارى فرمات بيس كه يس ف ايك دروايش كوقير بيس اتارااور

اللي قوروكو إن فداك ما ١٨ اللي قوروكو إن فداك مرفيا

ہو گیا اور راستہ بین پڑا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس سے گزرا اور میری العميا و وفحص لشكر مين سب سے كناره پر تغيرا ہوا ہا ك خيمه كے سائلا ری سے بندھا ہواکو و بھائدرہاہے۔وہال زرہ کے اور و چھ لیٹا ہوا ہے۔تم نام كے پاس جاكر ميرى طرف سے كبوك جارى زرواس مخص سے منگاليس اور جب، جا كيل او حصرت اليوبكر كي عدمت بيل حاضر موكر كييل كديمر اع د مساس الدرة ال میرے فلال فلال غلام آزاد ہیں۔'' چنا تی جعفرت الویکر لے معفرت ٹابت (رشی ال غلامول کوآ زاداد د قرض کوادا کر کےان کی دصیت پوری کرادی۔"

(تعبير الردكيا امام الحديثين مجمرين ميرين رحمة الله عليه ترجمه مولوي اصغر الم وارالعلوم ديو بندسخه ۱۳ ندارج الدوت شخ عبدالحق محدث د الوي جلد ۱ سخه ۵۹۵) فوت: ال روایت کوامامطری نے حضرت انس اللہ سے روایت کیا ہے اوا ا كبر والذ في ال يرمبر تفعد يق قرماني ب-

نقين مجامِد اولياء: عن مجابد اولياء عظام ساكنان شام بيشه راه خدايل جهار تے۔ آیک بار روی سیمائی انیس قید کر کے لے گئے۔ افرانی بادشاہ نے ا متهميس سلطنت دول گااورايلي تيثيال تهمين بياه دول گايتم عيسا كي جوجا وَ\_انهول. مانا اور ' یا محمراه' کا نعره لگایا۔ بادشاه نے دیگوں میں تیل گرم کرا کے دوصا جوں ا یں ڈال دیا۔ تیسر کے داللہ تعالیٰ نے ایک سب پیدافر ما کر پچالیا۔

چھے مہینے بعد دونوں شہید بیداری ہیں اپنے زندہ بھائی کے پاس آئے اوا الله تعالیٰ نے جمیں تہماری شادی میں شریک ہونے کو بھیجا ہے۔ بھا کی نے حال ہے۔ فرمایا و بی تیل کا ایک غوط فقا جوتم نے دیکھا اس کے بعد ہم جنت الفردوس میں تھے (عيون الحكايات امام ابن جوزي شرح ولصدورامام سيوطي صفحه ٩ أنو رالعيد ورص ١٠١٠ محميلي ولع بندى خليفه مولوى الشرفعلى تفانوي) ( مرقات شرح مفتلوة ملاعلى قارى على الرتمة البارئ جلد المستحديد ١٣١٣ ملخصا)

العالث وتوجيه: " حصرت غوث النقلين اورخواجه بها والدين نقشوند كي مقدس روجيل بداحد بربلوی ویرا تا عیل د بلوی پرجلوه کر توئین اور بردوطریقه ( قادر به نقشبند به ) کی ا يكونصيب مولى اورنسيت چشتيدكا بيان الساطرة بكرة ب اسيراهم) ايك ون المنار كاكى كى مرقد مبارك يرمواقب موكر بين كادمان كى دوح يرفق سات پكو الله عاصل مونى معزت خواجه في إنهايت أوى توجه كراس توجه كرسيب حصول من ويشته طيه وكميا " (صراط متنقيم صفية الايمان)

رے بار صرت میا مصوم صاحب جب روف دھرت محدوالف ٹانی برمراقب کے ا بیضی قاضی محسلیمان مصور بوری (المحدیث) فے ول میں کہا کہ شایدان برزگول نے ال الله الكولى والذكى بات كرنى ووران سالك ووجانا جائي الماسية ال كرا مفى ق كر معزت جددالف الى في (قبرس) آب كوماته سي يكزليا اوفرمالا ان يفي ويم كونى بات تحد مادين أين دكمنا جائة بداقد بدارك كاب

اللا المحديث في الزمولوكي موالجيد موبدوك المحديث ما بق الديثر بمنت دوزه الل حديث موجِدره) مارو**ق ا**عظم :'' حسرت صدیق اکبر کے حضرت البت بن قیس رضی الله عنها کی ت پوری کرنے کا دافتہ گزرچکاہے۔

اب سنيي القيه خلفاء كاواقعه حضرت فاروق أعظم والمؤوجة أيك يرييز گارنوجوان كى قبر پر پرها۔ وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِّم جَنَّتُن 🔾

اوجوان نے دومر تبر قبرے کہا۔اے عرب شک بیرے دب نے بھاکود وجنتی ویں۔ (شرح الصدور صفحه ٩ ثور الصدور صفحه ٨٠١)

والمين صادق ١٧٠٠ ١١ الراتوروجو بالناخفا ك يرز في و عدل



ان کے سرے کفن بٹا کرصاف زیبن پرد کھ دیا۔ اس پر انہوں نے آ تکھیں کھول ا و یکھا اور کیا ابوعلی جس کی رحمت جھے سے ناز کرتی ہے اس کے حضور بھے ذکیل دا میں نے کیا۔ کیا موت کے بعد میں زندگی ہے؟ فرمایا۔ بال میں میں زندہ ہول اور ے محبت رکھتے والے سب زعرہ ہیں۔ میں اپنی وجابت سے کل ضرور تیری مدار، كايـ" (شرح الصدورصفي ٨٧) سجان التدكيري وتدكى اوركيهاعلم وتقرف ب-قیرے بیعت "مثاه گردیز مایانی تفاقه مریدول کی بیعت کے لیے قبرے ا مبارك أكالت في الناكي قيريس وه موراح موجود برجهال سان كابا تعد طاجر وواق سُنْ نظام الدين نے قربايا كر شُنْ احمد بداوتى نے وفات كے بعد خواب م جھے ہے مسائل پوچھے۔ میں نے کہا ''آپ او مردہ میں۔اب آپ کو مسائل گ ضرورت؟ "قرمايا" اولياء الشكومرده كميته مو؟" (ايمانه كروه وزنده يل) (اخبارالاخيارُازشُّ عبدالحق تعدت وبلوي صفحها ٢٠٠١)

قبر ميل الصرف: وشي عبدالقادر جيلاني البرش وعدول كالمرح تصرف فرمات إلى الم "المام شافعی نے المام الوصنيف رفاق كے مزاد كر قريب تماز فجر يوسى اور آب ادب کے یاعث توت ندروجی۔" (جمعات شخیا ۱ انسان مؤد ۲۵ از شاہ ولی الشریدے وادی ا "ارواح اولیا و شکل انسانی مین متمثل ہو کر بوقت مشکل دیکیری فرماتے این ( انْقاس العارفين صحَّة ٢١٢ ٣ ٢٩)

موت ما انتقال:" الل قبري زيارت ان كي زئدگي كي طرح ب- ان كا احرّ ام يحي ان ا دىدى كىطرى بان سے حيا يكى ان كى زندى كى طرح برود ملام وكام سنتے إلى ا ان پران کے عزیز وا قارب کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اولیا عاللہ مرتے تیس بلکما یک مکان سيدوس مكان ين فتحل موت إلى ان كي ليدونون حال من كوئي فرق فين -" COMPANY OF THE PROPERTY OF THE

خَیْرُ اُ مَیْنِی قَرُنِی ثُمَّ اَلَیٰیْنَ یَکُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَکُونَهُمْ ''میری اُمت میں بہترین میراز بانہ ہے گیردہ لوگ جواس سے قریب ہول کیمروہ جو ان سے قریب ہول'' (مقتلوۃ شریف سے عمالہ بخالہ بخالہ بخالہ کاری وسلم)

لا تَمَسُّ النَّادُ مُسْلِمًا رَائِنِی اَفُدَ آی مَنْ دَّائِیْ النَّدُ مُسْلِمًا رَائِنِی اَفُدَ آی مَنْ دَّائِیْ النَّادُ مُسْلِمان کوآگ نہ چھوئے گئ جس نے جھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا '۔ (مشکلو قشریف ۵۵۴ محوالہ ترزی کی النوں پید قربال میں انتقاریہ والوں پید قربال کہ بنیوں نے زمانہ تمہارا جنہوں نے زمانہ تمہارا جس مسلمان نے دیکھا آئییں ایک نظر میں مسلمان نے دیکھا آئییں ایک نظر آئی بصارت پید لاکھوں سلام

معرف بین از برخاوی این از ب

ے البِسنّت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عمرت رسول اللہ کی (مظام و اللہ)

( جمال الاولياء صفحه ۲ مولوي اشرف على تقانوي )

علی المرتضی: "حضرت معید بن میتب تا ابنی سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی اس کے ساتھ قبرستان گئے۔ آپ نے اٹل قبور کوسلام کیا۔ اٹل قبور نے جواب دیا۔ گارا نے ان کے بعد کے دنیا کے احوال بیان کئے اور اٹل قبور نے، اپنا حال بیان آیا (شرح الصدور صفحہ کہ اُنور الصدور صفحہ کہ اُنور الصدور ص

بالاختصار: قرآن وحدیث روایات و تاریخ اورغیر مقلدین المحدیث و دیویندگاه کتب کی روشنی میں جب دہل اسلام اموات و بالخصوص محبوبان خداشهداء واولیا و کی ہ بدرجہ برزخی حیات وروح مع الجسد زعرگی۔

ساعت ومعلومات اورنقرفات ومعلومات کا بیرعالم ہے تو حضرات انبیا مگرا بالخصوص جمدرسول اللہ کا فاقع کی حیات مبارکہ کا کیا عالم دکھیسی شان ہوگی؟

گر افسوں کہ اس کے ہاوجود دیو بندی مودودی وہائی فرقہ کے امام موالہ اساعیل دیاوی فرقہ کے امام موالہ اساعیل دیاوی نے حضور کو نگائی کی افتر اوکرتے ہوئے لکھا ہے کہ (معاداللہ)

'' میں بھی ایک ون مرکز مٹی میں طنے والا ہوں۔''( تقویۃ الا بھان صفی ہے ا مودووی صاحب کہتے ہیں '' ویٹیمر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم وہرایت گا زندگی ہے۔ ویکنے میٹیمر مرکئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی۔ ونیا نے اس کو ہدل ڈولا۔''(ویٹیات صفی 4) استغفر اللہ العظیم



بسم الندالرحن الرحيم

اسلامی قرآنی عقیده: محابه کرام هنگذا انبیاء نه نظر، فرشته نه نظری جول -ان میں بعض کیلے لفزشیں ہو ئیں مگران کی کمی بات پر گردت (اعتراض)، رسول (جل جلالۂ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے خلاف ہے۔

الله عزوجل نے پارہ ۱۲ سورۃ حدید ، آیت \* ایس O جہاں محابہ کی دوائی فرما کیں O مؤتین قبل آنتے مکدوبعد فقط مکہ Oاور اُن کوان پر تفقیل دی اور فرمادیا کُلُّ وَعَدَدُ اللّٰهُ الْمُحُسِّنِی مب سے اللہ نے بھلائی (جنت) کا وہ ا لیا۔ ساتھ ہی ارشاد قرمادیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیوْ۔

(باره ۲۷ موره الحديدة آيسه ا

"الله قوب جانا ہے جو پھٹم کرو گے"

توجب أس نے ان کے تمام اعمال جان کر تھم فرمادیا کہ ان سب ہے ہم ؛ بے عذاب و کرمامت و تواب کا دعدہ فرما چکے تو و دسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی ہا طعن کرئے کیاطعن کرنے والا اللہ ہے جدالا پی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟

عقفیدہ: حضرت امیر معاویہ نگافتا نقیدہ جُمبَد شخ ان کا جُمبَد ہونا حضرت سیدنا ہا۔ بن عباس نگافتائے نے حدیث سیجے بخاری (ج ۴ ص ۱۷) میں بیان فرمایا ہے۔ جُمبَد صواب وخطاد دنوں صادر ہوتے ہیں۔ خطادوقتم ہے خطاء عنادی پر جمبَد کی شان اُ اور خطائے اجتہادی پر جُمبَد سے ہوتی ہے اوراس میں ان پر عنداللہ اصلاً موافذہ آئی۔

عقبیدہ: سحابہ کرام نفاقتا کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑنا حرام حرام ا حرام ہے۔ مسلمانوں کو تو بیرد کھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آتاے دو عالم مُلِقِیْل جانباراور سچے غلام ہیں اور سب ہمارے لئے قائل احترام ہیں۔

وہ نبی آخرالزمان کا فیٹم مکہ ش پیدا ہوگا اور مدینہ کو تبحرت قرمائے گا اور اس کی مشام بیل ہوگی ۔ تو حضرت امیر معاویہ کی باوشائی اگر چیسلفنت ہے مگر کس کی؟ مل الند کا فیٹم کی سلفنت ہے۔

سیدنا امام حسن مجتنی داشین نے ایک فوج جرار جا نگاران کے ساتھ عین میدان
اسد و بالا فقیار ہ تھیار رکھ دیے اور خلافت حضرت امیر معاویہ بھائیئ کو سیر و کر دکی
علی بید نے باتھ پر بیعت فرما کی اور اس صلح کو حضور اقدی مائیڈ کانے نے پند فرما با اور اس کی
دی اور حضرت امام حسن بڑائیئ کی لیست فرما یا کہ'' میرانیہ بیٹا سید ہے، بیس اُمید
دی اور حضرت امام حسن بڑائیئ کی لیست فرما یا کہ'' میرانیہ بیٹا سید ہے، بیس اُمید
دیں کہ اللہ عزوج ال اس کے باعث دو برئے گروہ اسلام بیس صلح کراد ہے''

قو حضرت امير معاويه والفين برمعاذ الله فسق وغيره كاطعن كرنے والاحقيقاً الم حس مجتبى بلكہ حضور سيدعالم مختلفاً بلكہ حضرت كرنت جل وعلا برطعن كرتا ہے-الم الله الله ) ، (بهارشر بعت )

بارے میں جومتعدوآ بات قرآ شیاور بہت ی احادیث ٹیوبیروارد میں ۔ لاریب امير معاديد والله محى الناشي والحل بين-

نیز یادر کئے اگر کوئی شخص مثلا سب سحابہ کے ساتھ اپنی نیاز مندی کا ا كرے اوراك سے وشمنى ر كھے تو سمجھ ليے كه وہ بھى پوراپورابدلقيب وگراہ ہے جيا ایک ٹی کا افکارسے کا افکار اور ایک آیت کا اٹکار پورے قرآن کا افکار ہے۔ اا بالله البذاكسي بهي صحابي پرتفتيد ونكنة چيني كرتے ہوئے زبان طعن دراز كرنا برگزروا بلك بخت مم كاجرم ہے۔

معرت في كريم الكالم كارشاد كراي ب:

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَآمُسِكُوا (شَفَاءِشُرِيفٌ بُمُحَ الرواكد، جلدواج ١١٠) جب يمر ع محار كاذكر ووقة خاموش ووجاؤر

للِندا حضرت امير معاويه وللفظ و ويكر تمام صحابه كرام عليهم الرضوان كے بار ين كى كو يحكى مجال دم زون تويس \_

رشتہ واری: حضرت امیر معاویہ الله صحابی ہوئے کے علاوہ حضور علیه السلام ا بك اور خاص تعلق ركھتے تھے وہ بير كدرشتہ كے كا فاسے حضرت امير معاويہ باللخاصة من الله الموسين إلى - كوتك آپ كى بعشيره سيده ام الموسين ام حييه والله أي له ا على التحية والتسليم كي زوجيت بيل تحيل اورام الموثين (مومنول كي مال) كا بُعاني او\_ كى نسبت سے حضرت معاويد اللين مومنوں كے مامول جان بيں \_ كتے بادب ادر نعیب ہیں جواس قدر آل اور ایمانی رشتہ کے احرّ ام کی بجائے بے ادبی وقطع رحی کرکے وَ عَلَى مِحْرِم مِنْ إِن و (استعقرالله)

ا بارت وخلافت: معزت امير معاديه الليَّة فرمات بين " محصر الله وعمل ) المات

ت كى اس ونت ساميرتني جس ونت حضور عيائيم في فرمايا تفاكه "اسمعاويدا ا مرينايا جائے تو تقوي وعدل اختيار كرنا" \_ (مشداحه)

11/2

السين صادق

ا ای ہوا۔ سیر تاصد این اکبر و الفاظ نے اسیے زمانہ خلافت میں ملک شام میں آ پ کا ا ، يا پھر حصرت فاروق اعظم نے بھی آپ کو قائم رکھا۔ حضرت عثان ڈاٹنڈ کے زمانہ ے ٹیل مجی آب ٹرام ملک شام پر حاکم رہے۔ ہرسہ خلفاء کے دور ٹیں ان کی مرضی ا ب كانت بزے مصب برقائم رہنا آپ كے معل واقعاء حسن تد براعلى قابليت ن مفات کی روش دیسل" ہے۔ ( وُگالگا)

الك روايت يل بي كرام أمت يل بيتني مرت معاويد كي حكومت لی اتنی مدت کسی کی حکومت شہوگی ۔ چنا ٹی خلافت صدیقی سے کے کرمر کا رامام حسن ے کے والے تک آپ کی حکومت کا زمان میں برک تک جا پہنچا ہے اور کے ہونے پر ، بالانقاق فليفاشليم كرلئ محيّة ال كي بعد آپ وقت انقال تك تخت خلافت ان رہے۔ بیدت ہیں سال ہوتی ہے۔ آپ کے سایہ میں اسلامی حکومت بڑی الداور مضبوط تھی۔آپ نے اسلامی حکومت کونہایت شان وشوکت سے بہترین طریقہ إلى المحرى وتشن املام كواس حكومت كى طرف ثيرهى آئكه سيرو يكيف كى بحى جرات شدمو ۔ بین کوئی انتشار تہیں تھا اور کسی امیریا عامل نے کسی جگہ پر بھی سرتیں آٹھایا تھا۔ . كى شان ورعب دوبد به كابيرعالم تفاكه حسرت عمر فاروق ولا تا يكي طرف و يكيمكر العلام المان الملاء)، (المان الملاء)

عُورِفْرِما ين اخدا تعالى كرين كالله في الدخيل والدخيل المناقظة كالملام ا اٹناعت میں مصرت معاویہ طافع کا کتنا اہم صدیب اور آپ نے کتنے ''وارالكفر''، وادالسلام "بنائے اور کتے لوگ حضور کا فیڈائی برکت سے ایمان سے مشرف ہوئے۔

سبخان الله احضرت امیر معادیه والفؤ کیے بیارے انداز بی کننے بہترین میں کے ساتھ سفر آخرت افتیار فرمارے ہیں۔ آخرت کی کامیابی اور اُن کی مغفرت و میں میں کیا شک ہوسکی ہے اور جوشک کرے اس کا ایمان کیے سلامت رہ سکتا ہے

ال الن شیوی احتر ام صحافی حضرت امیر معاویه کا متفقه طور پر رسبهٔ صحابیت ترب اورجلالت وشان جانے کے بعداب احر ام سحافی اور سحابہ پر نکته چینی وان کی تنقیص و کی ممانعت کے متعلق فرمان نبوی برزبان مجدوالف ٹانی بغور پڑھیں فرمایا ''جس میرے اسحاب کوگالی دی ، اس پراللہ تعالی اور تمام آ دمیوں کی احض ہے''۔

ہ ۔ میز فرمایا'' میری اُمت کے وہ شریر و بدترین لوگ بیں جو میزے متحابہ کے بارے پیپا کی وزیان درازی کرتے ہیں''۔

نیز فر مایا "إیگا کُم وَ مَا شَجَو بَیْنَ اَصْحَابِی "۔
 میرے محابہ کے اختلافات ٹیل پڑنے ہے چ۔

) نیز فرمایا "میرے اسحاب کے حق میں اللہ سے ڈرو اور ان کو آپ (طعن و تقید کے) جیرکانشاند تہ بناؤ"۔

) نیز فرمایلافیاً دُرِکو اَصْحَابِی فَامُسِکُوْا "جب میرے اسحاب کا ذکر ہوتو خاسوش ہوجاؤ" ( کسی پرنگتہ کیٹی نہ کرو)

نیز قربایا''آصْخابِی تحالتُنجُوم'' لینی میرے حابہ ستاروں کی مانند ہیں' ان میں سے جس کی ہیروی کرو کے ہدایت یاؤ گے۔

( كمتوبات يساس ٩٠)

محیو ہیں :سیدہ ام الموثین ام حبیبہ دلاقا ایک مرتبہ اپنے بھائی حضرت معاویہ ہے۔ سرمبارک اپنی گود میں دکھ کر جوم رہی تھیں۔ بی اکرم ٹالڈیل نے اس طرح دیکے کرحضرے ا الموثین ڈالٹی کوفر مایا:

'' کیاتمہیں معاویہ ہے عیت ہے''۔ اُم المومنین نے عرض کیا:

" حضور بيلة مير ، بعالى إلى شكان سے كيے مبت نه و" اس پر حضور كائي فرايا: "إِنَّ اللَّهُ وَرُسُولُهُ يُوجِيَّانِهِ"

یعنی اللہ ورسول کو بھی معاویہ ہے محبت ہے۔ (تطبیر البیٹان ابن تجرکی) جوخدا ؤ رسول جل جلالۂ وسلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہوں ان کی شان سما اللہ ! کسی کے یکواس سے ان کا کیا جمر سکتا ہے۔

ع ..... پڑے خاک ہوجا کیں جل جاتے والے

عقبیرت و حجبت: حضرت معاویه رفائن کوبھی نبی پاک فائن کے بہت ای مجت آن مجت آن محبت اور حضور طائد است محاویہ کرام ہے بھی حضور طائد است و سنن کے مطابق عمل کرتے تھے۔ نیز آ کیے پاس نبی کریم کا فائن آئے کے بہت سے ترکات ( آبیش ، تبدید، چاور ، ناخی مبارک ، بال شریف بھی تھے ) حضرت کعب ان سے تبرکات ( آبیش ، تبدید، چاور ، ناخی مبارک ، بال شریف بھی تھے ) حضرت کعب ان کے ظریر صحابی بھی تھی ۔ ان کے ظریر صحابی بھی تھی ۔ ان کے قصیر صحابی بھی تھی ۔ ان کے وصال کے بعد ان کی اولا دیسے حضرت معاویہ دیائی نے نبی کریم الگی آئی کی وہ چاور شریف میں کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم کے بدیلے حاصل کی اور وصیت کی کہ بیس بڑار در ہم کے بدیلے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے بدیلے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے بدیلے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے بدیلے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے کے بعد نے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے کے بعد نے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے کے بعد نے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے کے بعد نے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے کے بعد نے حاصل کی اور وصیت کی کریم بڑار در ہم نے کے بعد بھی حصور مل فی تھی پہنا کر تبینداور چاور شریف بیس لیپیٹ کر حضر بھی کے بعد کے بعد کے بعد بھی کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کی کریم بھی کی بیٹ کریم ہے کا بعد بھی کی بعد کے بعد بھی کریم کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی کریم کی بعد کی بعد کی بعد کے بعد کے بعد کی بعد کی بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بع

السين صادق ي



المحمد وللدا تقريحاً مختصرا سيد ناامير معاويد والنين كي مسلم جلا است شان ومقام مي.
اور آپ كا اعزاز واكرام واضح بوگيا ہے اور تفصيل اس موضوع پر علاء كرام كي ستقل آنسائيد على على على الله الله الله على الل

# اكابرعلاء أمت وبزرگان دين كارشادات مباركه

غوت الاعظم، شخ سدع بدالقادر جيلانی الفق نے فرمايا ہے کہ معضرت امير معاه والفق کی خلافت ہے کہ معضرت امير معاه و والفق کی خلافت ، جانتيں علی المرتفعی امام حسن والفق کے خلافت ہے وہ مشروار ہو کہ اس خلافت امير معاويہ کوسو چينے کے بعد فابت وصح ہے۔ امام حسن والفق کے اس اقدام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وہ فرمان سجے فابت ہو گیا جس ش فرمايا تھا کہ مير اميد بينا ہے اللہ اس کے قرید ہے مسلمانوں کے دو بوٹ گروہوں میں مسلم کروائے گا ، راس ملم کے اور اس مال کا نام بھا عت اللہ اس کے اور اس مال کا نام بھا عت اللہ اللہ کا اختلاف ختم ہو گیا اور مب ما عت افغات کا مال رکھا گیا ۔ اس کے کہ اس سے سب کا اختلاف ختم ہو گیا اور مب معاویہ والفق کی احتار کرلی اور تیسرا کوئی مدی خلافت شد ہا ''۔

(غنية الطالبين م ٢٨٥ ملضاً)

مبحان الله السمل ترتیب و جامعیت اور حفظ مراتب کے ساتھ مسلک المسقیت کا بیان ہے ۔ کتنے ظالم اور بے اوب اوگ ہیں جو اس اسلامی اجتماعیت وا نفاق ش رختہ اندازی کریں اور اللہ کے سلح کرائے ، رسول اللہ کا کھیا کے بشارت وسینے اور امام

ے امیر معاویہ و النظام کے حق میں دستیر دار ہونے اور خوث الاعظم مان فی کا بدایت ایکا مجلی کوئی کھاظ و پاس نہ کریں۔

الله بین مبارک طاقید: امام عبدالله بین مبارک دفاتی سے پوچھا کیا که "امیر
معالی افتقل بین مبارک عبدالعزیز تا ابی "-آپ نے جواب ویا که" رسول الله
الله بهرائی میں معاویہ کے محمولات کی تاک کا گرد وغبار حضرت عمر بین عبدالعزیز
الله بهرائی میں معاویہ کے محمولات کی تاک کا گرد وغبار حضرت عمر بین عبدالعزیز
الله در ہے بہتر واضل ہے" ۔ لیتی نی کا گائیلیم کی حجت وزیارت کا مقابلہ کوئی چیز نیس کر
الله سوچنا چاہیئے کہ جس گروہ صحابہ کی ابتداء میں اورول (عمر بین عبدالعزیز وغیرہ)
مدید کی انتہا ہو۔ ان کی انتہا کہاں تک ہوگی؟"

( مكتوبات محدوالف الأفي في الس ١٣١٢، ١٢٧٤)

ا بین عبدالعزیز وغزالی وسیوطی (مِنْ ﷺ) خود حفرت عمر بن عبدالعزیز نے ایا کہ'' رسول الله تأثیر کی ہمراہی میں حضرت امیر معاویہ کے میدان جہاد کا غیار کا اللہ کا کہا گیا کہ اس کے میدان جہاد کا عبار کا اللہ کہا گیا ہے۔

الدرآ ل عمر سے بہتر ہے اور امیر معاویہ اللہ کا ایساطعن کا زووز فی کراہے''۔

المُذَاكَ كُلُّبٌ وَنْ كِلَابِ الْهَاوِلِيَةِ كَرابِها طعن یاز دوز فی کراہے''۔

(قيم الرياض علامر ففاجى جسم ١٠١٠)

ایک شخص نے حصرت امیر معاویہ کی شان میں گستا خاند لفظ کیے تو حضرت عمر معالم العزیز نے اے در سے لکوائے ''۔ ( تاریخ التلفاء امام میوطی س ۲۲۱)

امام غزالی نے ''احیاء العلوم'' بیس حضرت عمر بین عبدالعزیز کا خواب نقل کیا الی نے دیکھا''رسول اللہ مخافیاتی کی موجود کی بیس حضرت علی ومعادیہ (روائیٹ) کی موجود کی بیس حضرت علی ومعادیہ (روائیٹ) کی دیا ہوئی اور انہیں فیصلہ کیلئے ایک مکان میں پہنچایا گیا۔ جہاں سے تھوڑ کی وہر بعد

معرت على بدكت موسية لكك كـ"رب كعبه كاتم فيصله مير يحق مين موهميا"



الله على معبد الحق محدث و باوى ميلية في الشرح مقلوة شريف "مين تدكوره بالا مع الله الرتع ہوئے حدیث مبارکہ (اے اللہ! معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور اب سے محفوظ قرما) کی بالخصوص توثیق کی کہ "مخفیق شان امیر معاویہ میں وارد وایت مندامام احمد مین مفترت عرباض بن ساریه واللی سے مفقول ہے اور بیہ و معدوطر يقول سے مروى ہے"۔ (لبدا اس ش شك كي مخواش فيس) (افعد اللمعات ٢٦٥ (٢٣٥)

يرفيخ محقق ني آخضرت اللهام كاجول (سكرزيول) على حضرت امير النوع كا ابتمام وتفصيل ، ذكركيا كه آب آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك ياس الى تناب كرت تقرياد مكر كمتوبات واحكامات لكصة تتح

ا برحال بردی امتیازی شان اور بارگاه رسالت مین مقرب و معتد ہوئے کی دلیل ہے) مريد قرماياكة وحضرت على خلفت كرساته حضرت امير معاويه رضى الله عنه كا الف اجتبادي بناء برتفا ( كيونكه حضرت امير معادية جبند في ) أكر جداجتها ديس خطا وي "\_ (ملصاعدارج النوت جمع ١٥٠٠)

حضرت اميرمعادية امام حسن في كالعدامام وحاكم ووس كيونكدامام حسن الله في ال كوامامت ميروكر كمان كي باته يربيعت كرفي تحي-

اورتهم المستت محابركو بعلائى سے يادكرتے إلى اور براكى سے زبان كوروكتے إلى

أَكُرِمُوْ الصَّحَالِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ "مير ع حاب كام ت كروده في شل سي بمترين بيل" ( يكيل الايمان في محقق ١٩٢٠)

جغرت سيد الإسراء اور الألكا كأثال الا

پھر ان کے بعد حضرت معاویہ باہر لگا اور انہوں نے کہا" رب کے آ ي يخش ديا كميا" \_ (اماليب بريد علامة بهاني اس ١٤)

مجدو الف ثاني ممنية: حفرت شخ احدسر مندي رحمة الشعليدية فرمايا كـ"ا معاویہ والمثن کے بارے شرامعتر اور تقدراو ہوں کی اسادے مروی ہے کہ تی علیا اس والسلام نے حضرت معاویہ بنالنؤ کے حق میں وُعا کی کہ 'اے اللہ معاویہ کو کتاب وس محمالورعذاب سي بياال

دوسرى جُكْرة عافر مائى "السائلة معاديدكوبادى ومبدى بنا"

(ليعنى خود بدايت بإن والادومرول كوبدايت كرن والا) اورة تخضرت كالليفي كادعا قبول في

نيز يتيم اسلام عليه الصلوة والسلام نے حضر من معاويہ كوفر مايا إِذَا مُلَكُتَ النَّاسَ فَأَرَّفِقَ بِهِمْ

لیعنی جب تو لوگول کا حکمران بے توان کے ساتھ مزی کر

شايداس دجه سے حضرت معاويہ رقافية كوخلافت كى اميد ہوگئ تتى ليكن ال خلافت کا وفت حفرت علی کی خلافت کے بعد تھا اور حفرت علی حق پر تھے اور حفرت معاويها بينا جنهاد مي خطاير في اورجههداد جنهاوش خطاير موتو بهي ورجه ماتا باورتن ي تودودر بي الكدن درب

صحبت نبوی کے برابر کوئی چیز تہیں .....اس لئے معاویہ کی خطا 'صحبت ل بركت سادلين قرني اورعمرين عبدالعزيز مرداني كيصواب يبتزب

( كىتوبات دفتر اۆل كى ۲۲۹)

بہرحال!" بہتر طریق ہیہ ہے کہ محاب کے اختلافات میں عاموش رہیں اا جمكروں كے ذكراؤكارے مدموري "\_( كمتوبات دفتراؤل ص ٢٣٩،١٣١١)



وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ بَلْ أَخْيَآءٌ وَ لَكِنْ لا تَشْعُرُونَ ۞ " اور چوخدا کی راویش مارے جا کمیں انٹین مردونہ کجو ' بلكه وه زنده بين - بال التهيين فرنيس"

( إرة ادركوع المسورة البقرة) أَحْبَرُنِي جِبْرِينِيلُ أَنَّ الْمُحْسَيْنَ يُقْتِلُ بَعْلِي م مح جريل ن خبروي كمير يا بعدميرابينا حسين شبيدكيا جائكا" - (طبراني)

> ے کیا بات رضا اس چنتان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حس چول

نه زیاد کی دو چا رای يو ريا تو نام حيين كا یے زیرہ رکتی ہے

اعلی حضرت: امام احمد رضا فاصل بریلوی وَدَهُو نے دشمنانِ امیر معاویہ 🕾 💴 شي الاحاديث الروايه لمدح الامير معاويه، البشري العاحله من تحليا وب الاهواء الواهيه في بأب الامير معاويه، عوش الاعزاز والاكراء .

ملوك الاسلام ، جاركا ين تصنيف فرما تين اور "منيرالحين" (ص ٢٥) رفرما إ · البعض جانل بول أشخت بين كه امير معاويه الثانيّة كي فضيلت من كوني .....

نہیں ۔ بیان کی نا دانی ہے،علما ومحد ٹین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔ بریز ا صحت نہیں۔(حدیث) پھرصن کیا کم ہے؟حسن بھی نہ تھی پہاںضعیف بھی مسلم (كرفط أل يس ضعف صديث بهي بالاتفاق معبول ب)

ان تفریحات کے باوجود جو برزیانی سے بازندا کے وہ ایٹا انجام ہوں 🗀

### سيدنا على المرتضى و سيدنا امير معاويه 🛚

ے علی کی شان و قضیات بھی ہے بلند بوی معادیہ کا بھی لیکن مقام اپنا ہے جو دہ ئی کا دسی ہے کو سے ہے کاتب وی جھی تو دونوں کی تعظیم کام ایٹا ہے

رک معتدل ہیشہ عقیدے کا زاونے گر جائد ہے علی تو ستارہ معاویہ اسحاب و آل کا نہ کیا جس نے احرام مخبرے گا دہ ضرور سزاواہ ہاویہ (روفيرفيض رمول فيضان)

ئے بے اوب اور گنتاخ ہیں تکر اہلسنت و ہماست دونوں آستانوں کے

ے الجسنت کا ہے بیڑا پار اسحاب حضور مجم بیں اور ٹاؤ ہے عبرت رسول اللہ کی الل ببيت كوقوى مين المبي ك طرايقة صبر واستقلال اوراسوونسايم ورضا و يدركوني و ما تم كوشي ميس سركروال بين اوركي لوگ مرم الحرام ميس شنرادگان ابل المقدس واليسال ثواب يح بحي منكر و مانع بين مكرا لمسنت و جماعت نه مرفوجه ال إن اورندؤ كرمبارك والصال أواب كے ظاف ميں۔ عَم حسنين ميل آفو بهانا نے رواليكن فطل حق بينمنا سر كاجبالت اس كو كهتر جير کافر ہے جو مکر ہو دیات شہراء کا

، از روے رشتہ رسول الله مخالفا جن سے بہنوئی کا تب وی وصحالی جمتار سید تا و النظام كالنظاكي جناب مين التي جهالت وحمالت كے باعث بے اوب وزیال ا اور کئی پر بدیلید جیسے فاسق وفا جروظالم و بد کار کے بھی مداح وقصید وخوان ہیں ا : بین اور نه بیزیدگی عقیدت و حمایت کاوم کجر سکتے بیں ۔ والد باز رگوار کی اٹل ا اے سے حسن سلوک کی روش اور تھیجت و وصیت کے باوجود اگریزید جیسا ، ويا اليخ جليل القدر باب كى بأفر مانى وخلاف ورزى كرے تو باب اس ك ) كاذمه داركيي موسكات

ہم زندہ جادید کا ماتم نہیں کرتے

ع ..... چنست خاک را با عالم یاک

حديث فيصرون يدك كرداروا أباسا

mmy



يسيم الله الوحمين الوجيم

ينين لفظ :حضور يُر لور عي خيب دان محدرسول الله الفياكا ارشاد بيك "في ا ك بر (٢٤) فرق موع اوريرى أمت كيتر فرق مول كاورس كىسى جېنىم يىل بول كے يوش كيا كيايار مول الله وه نجات يائے والا ايك كول فرمايا: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

جومیری سنت ومیرے صحابہ کی جماعت کا ویروکار ہے۔ دومری رواہت فی كر بهتر قرق جهم من مول كادرايك جنت شلورهي المجماعة اورده جاعت (مَقَلُوٰةَ شُرِيفِ ص ٢٠٠)

ا كايرعلاء أمت واولياء لمت عليهم الرحمة كي تضريحات كے مطابق حديث میں جس نا بی وجنتی گروہ کا ذکر ہے وہ اہلیقت و بنیاعت ہے اور پٹر ہے مہذب ا وجماعت کی حقانیت وصدافت کی ایک امتیازی شان اور نمایاں پہلویہ ہے کہ بیاولیا کاند جب ہے بیاد ب والول کاند جب ہے اور یکی راہ اعتدال وصراط متنقیم ہے۔ا و جماعت کے مخالف جننے قرتے ہیں وہ کسی نہ کسی بدعقید کی میں بتلا ہیں اور کسی ۔ مقام ادب کے بیادب ادر گستان ہیں مگرا ہلست وجهاعت بفضلہ تعالیٰ تمام فرقوں مقابله يس عمره ترين عقائد كے حامل اور برمقام اوب كى محبت واحر ام سے سرشاء ا بالل جنے ہی فرقے ہیں معتوب ہیں علم سے نی اکرم کے مفصوب ہیں ورب كى اے خصر بم كو دولت على مدبب حق السنت كى كيا بات ب چنانچے بیدا یک عام مشاہدہ ہے کہ گئا بے نصیب حصرات صحابہ وَ خلفاء ثلاثۂ حضرت الا صديق حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثان غني ذوالنورين شأكلة كي بارگاه ہے ادب و ہدزیان ہیں اور کئی بدتھیب حضرات وال ہیت وحضرت علی الرتضی وی



مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اسَاءَ فَعَلَيْهَا (بو بھلاکام کر ہے قاس کے اپنے کے اور پراکر ہے قابی برے ا موجوده معركة كربلا: أيك معركة كربلاتوه وقفاجس يس ايك طرف ق حسین اپنے بیاروں اور جا ناروں کے جھرمٹ بیں جلو وافر وزیتے اور دوم یزید پلیدواین زیاد بدنها د کالشکر جزار فقالورایک مغرکه کربلا دور حاضر می بریا. ينل الكي طرف امام حسين والفيخا كالنفيص وتغليط اوريزيدكي مدحت وستائش ير يزيدي خارجي ثوله بهاور وومري طرف غلامان صحابه والل بيت اور خدوم بارلا المِسْنَتِ و جماعت سركار حسين اللهٰ كل حمايت و بدا قعت اوريز بديليز كي ا مخالفت میں مصروف کار ہیں۔

\_ باغ جنت کے ہیں بہر دح خوان اہل بیت تم كومروه ناركا ال وشمنان الل بيت

مقام عبرستها: ہے کہ جواوگ آئ ای صدی میں اماسے مین کی تنقیص و تغلید اور پر ا كى حمايت دوكالت كررب بين \_ اگريه بذات خود كربلا كے موقع پر موجود ، و \_ تال ظالم (بدنصیب عملاً قاعلان حسین ( الفیلا) کی صف میں کھڑے نہ ہوئے؟ ہبرجال بیدہ عاہے کہ رب العزرت جمیں اپنے بیارے حبیب کے پیادے حسین (مُؤَثِّلُم) کی ا غلامی میں زندہ رکھے اور قیامت کے دن تو جوانان جنت کے سروارسید ناحسین 🐘 وامن سيادت جس جها واحشر فرمائے۔ آئين - كيا يزيد كي خارجي تولي بھي بالقابل اپني غلام يزيدنام ركضة اورائ ملرج اس كما تهداينا حشر بريا بوسف كي وعاكيهة تيار نبوي قرموده وخدا في فيصله: حاميانِ يزيد جس قدر جا بين ايزي چوني کاد، مر دھڑ کی بازی لگا کر دیکیے لیں صین کی مقبولیت میں قرق آسکتا ہےاور نہ

rra della ومردود یت میں کی واقع ہو سکتی ہے۔ یہی فرمودہ نبوی ہے اور یہی خدالی معرت ابو بريره رافظ في رسول الله الله الماكة محقیق الله (پیارے حسین کی طرح) جب سمی بندہ سے محبت فرما تا ہے تو المرفرماتا ہے۔ تحقیق تھے فلاں بندہ سے مجت ہے لیک تو بھی اس سے عبت ا جر میل مجی اس سے محبت فرماتے ہیں اور آسان میں منادی کرتے ہیں کہ ، الله فلان بنده سے محبت فرما تا ہے لیس تم یھی ان سے محبت رکھو۔ لیس تمام الے اس محبوب خداے محبت رکھتے ہیں۔ لَمُّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

چرز مین پر (لوگوں کے دلوں میں) اس محبوب خدا کی مقبولیت پیدا فرمائی ہاور جب (یزبیر کی طرح) اللہ کئی بندے کومغضوب و وشمن قرار دیتا ہے تو ا کوبلا کرفر ما تا ہے کہ خفیق فلال بندہ میرامغضوب ہے تو بھی اے مغضوب رکھ۔ المل بھی اس ہے وشمنی رکھتے ہیں کھرآ میان میں مندوی فرمائے ہیں کہ تعقیق اللہ الله كالم فضوب بناما ہے ليس تم مجمى اس سے وشنى ركھو۔ بيل آسان والے يھى أس م فعاست وتمنى ريكن بي -

ثُمُّ يُوْضَعُ لَهُ ٱلْمُعْتَمَاءُ فِي الْأَرْضِ

کھرز میں پر (لوگوں کے دلوں میں ) اُس خضوب خدا کی دشنی پیدافر مائی جاتی ہے۔ (مخلوة ص ٢٥٥ بحواله ملم كماب البروالصلة)

ن وآسان: میں ای فرمودہ تبوی کے مطابق جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کے تحت ين المنظمة كي محبوبيت ومقبوليت اوريزيد بليدكي مغضوبيت ومردود بيت كا دنيا بيس ره اور با ہے اور بیر صدیث حسینیت ویزید بیت کا ایک اہم و واضح معیار ہے اور م يكي ايك عمومي ارشادتين بلكه امام حسن وامام حسين بطين كي تعلق نبي اكرم طاليل

ہ و قبل بر بدائی نازیا حرکات اور واقد حرة وكر بلاك بعد جيشہ كيليد مسلمانوں جي و بومردودو ومسر و موچکا ہے کسی نے کیا خوب نقابل کیا ہے۔ بر كمن كالهم للصيل قصيده منقبت كس كي للصيل الل حق كا متحق وادو تحنيل كون نبي؟ سمن كو مرشد مانت بين اولياء و اصفياء آستان يرجس كي محكة مين سلطين كون ع مطون شاہشی کو کر ویا کس نے ڈکیل عارف سر خودی خود دار و خود بین کوان میں؟ وہ علی کا الل ہے یا این مرجانہ ' بزید کون ہے ملت کا قائد قدوہ ویں کون ہے؟

زالی وانقرادی شهاوت:امام عالی مقام سیدنا حسین طانقهٔ کاعظیم انشان شهاوت لى ية صوصيت ب كريز بان جريل ورسول كريم عليها الصلوة والسلام والسليم بيين اي الساآپ كى شبادت كالظهار واعلان ہوكيا جيساك أن عبدالحق محدث د بلوى في ماشيت ا ن البية "اورشاه عبدالعزيز محدث دالوي ني "سرالشها دنين" بين متعدوروايات تقل قرياكي إن اور مزيد بران آپ كي شهادت كيدوقع برصفور طالع كا حضرت اين عماس راي كا واب میں دیدارے مشرف فر ما کرخون ہے جمری ہوئی ہوتل کے متعلق فر مانا۔ طِذَا دُمُّ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلُ ٱلْتَقِطَةُ مُنْذُ الْيَوْمَ " بيت اوراس كرماقيول كاخون ہے جنے ميں آج جمع فرما تار ماہول"۔ (مشكلوة عن اعد، باب مناقب اعلى بيت النبي سلى الله عليه وسلم) بيشهادت امام كاعظمت كاس قدرتمايان يهلوب اور واقعدكر بالااب تمام متعلقات

وحديث ليضرو يزيد كمكرواروا تجام كابياه

100

المن صالق

کی خصوصی و تخفی طور پراحادیث مبار که بین که" میدونوں میرے بیٹے اور میری بٹی ہیٹے جیں'اےاللہ مجھےان ہے محبت ہے تو بھی ان سے محبت قریا اور ان سے محبت ر والون ہے بھی محبت فرما''۔

الرتر لدى شريف الواب المتاقب كے باب مناقب الى تحدالمن بن على والحسين بن عي الله "بيدونون دنياش بيرےدو پھول بين"۔

( يخارى شريف تريدى الواب المناقب ) " حسن وحسين أو جوانان كي مردار بين" (ترندي الواب المناقب) " حسن وحسين الل بيت ش جھے سب سے بيارے جيل"۔ (ترندي ابواب المناقب)

" جے حسن وسین ے محبت ہے اے مجھ سے محبت ہے اور جے ان عداوت سام الكر الاستعداوت ب"ر (اين عماكر)

ووحسين جھے ہے اور میں صین ہے ہول جو حسین سے محبت رکھے اللہ ا ے محبت فرمائے مسین تواسول میں سے تعمیم تواسے "۔

(منكلوة كباب مناقب اعل يرية النبي تَلْقُطْهُ ومرى فصل تريدي ابواب المناقب لد كوره بالا احاديث مشكوة باب من قب اعل بيت النبي سلى الله مليه الم مين بهي أن سيحاك الثله جنهيس رسول الثله كأبيناكم اسية عمومي وخصوصي ارشادات يتن اس ال

نوازیں ان کی مجبوبیت کی دعا کمی فرم کمیں ان کی محبت کواپٹی محبت قرار دیں اور اور چنت کا سردار فرما کیں جولوگ اُس بیار ہے حسین (طافنہ) کی شفیرو تنقیص کریں اور بلید جیسے نگ اسلام کوآپ پر نو قیت و نشیلت و یں ان کی بدیختی کا کیا تھکانا ہے۔اُن احادیث مبارکه کا تمره ہے کہ امام حسین طاقتا ہمیشہ ہے صحابہ و اہل ہیت' آئی ما مغسرين محدثين فتبها ووزولياءاور ملاطين وعام إنل اسلام مير محبوب ومقبول تإب

سمیت اس نرالی وانفرادی شهاوت کا بجائے خود گواہ ہے مگر افسوس کہ بریدی خادیا البي عظيم منصوص اورمخصوص ومقبول شهادت عظمي كوامام بإك كي تنفيص وتغليط واغداركر كورهيقت الى روسياى كاسامان كررباب-

جس کی پیدائش پر کان میں اذان کہی ہو۔خود حسین نام رکھا ہوائ کی مجودیہ دعا تعين فرماني مون -شهادت كربلا سيادت جنت كا اعلان فرمايا بو وفت شهادت کی سر پرتی فرمائی ہوا جس نے خاتون جنت کی حیاء وعبادت کا نظارہ کیا ہوں المرتضى سے علم وشجاعت كا درك ليا ہو سواري ميسر ہونے كے باوجود پيدل پل كر -ے کئے جول' جس کی چھپن سالہ مبارک زندگی علم وفضل کھنو کی وطہارت عباد ر پاضت اور شجاعت وسخاوت کا اعلیٰ نمونه بهواور جوشرف صحابیت وشرف الل نبوت کا جائح ہوئر ید پلید کے بالتنامل اس کی تنقیص و تعلیط کرنا کمس قدر شقاو۔ الماقت ٢- (والعياد بالله تعالى)

مسلک املسنت :حضرت حسین و برید پاید کے متعلق اعلی حضرت مجدو ملت 🗝 المستنت مولانا شاہ احمد رضا خال صاحب فاصل بریلوی مشاہلتا نے حسب ذیل الد مِن مسلك المسنت بيان فرمايا ب منزيد بليدعليه ما يستخذمن العزيز الجيد قلعا الم باجماع المبنت فاحق و فاجر وجرى على الكبائر تفا "اس قدر برآئمه المبنت كالهاف الفَّاق ہے صرف اس کی تکفیرولعن میں اختلاف فر مایا۔ اسکے فسق و فجور ہے اٹکار کر ناا امام مظلوم پراٹزام دکھنا ضروریات مذہب اہلسنت کے خلاف ہے اور صلالت ویدا ہے۔ صاف ہے بلکہ انصافا اس (امام پرالزام اور فسق برید سے انکار) کا ٹائل ناصی مورد اورا السنت كاعدودعنود ب\_ (عرفان شريعت ص ٥٤)

dillego the الردارواتهام: تك اسلام يزيد لميدرجب الرجب ١٠ صيل برمراقد ادآيا ا مالی مقام سیدن حسین دانشنونے اس کے طریق حکومت اور موجودہ وآکندہ و الروار كے باعث اپنے مقام رفیع اجتهاد وغیر اور بصیرت وفراست ایمانی كی المال قرارد عداس كى بعث سالكادر مايا-

ع ..... شرواد شدوادوست وروست يزيد

و عالات و واقعات نے تاہت کر دیا کہ امام عالی مقام کا مؤقف ہی ارفع واعلیٰ والتی میزید پلیداس قابل تیس تفا کرامام عالی مقام کا مبارک ومقدس باتھ برید کے الله الله الله المراجعة الميت تقى اور يكي تواسد كرا مي وقرز ندرسول باشي (من الله عليه) ك النان شان تقريد بليد في معرف الم كالكاربيت كربعد باوقارطريقد و سالحت اختیار کرنے مطرت امام کواعقاد ش کینے اور اپنی صفائی ومعذرت پیش ف كى بجائے ميدان كر بلا ميں جس طرح الكار بيعت كا انتقام ليا۔ جلاد اين زياد بادكوكوفيكا كورزمقرركيا وداست خصوصي اختيارات وجدايات ويرحض المام وتمام ان الل بیت سے جو ہرتم کاظلم وستم روار کھا اس سے کوئی عامی و عالم اور اپنا بگانہ منے خیں ۔ یہی طوفان ظلم وستم یزید پلیداوراس سے ظالم افسر ان والم کاران کیلئے پہلے کم المائكراس نے ای پراکتفائیں کیا بلکہ شہادت امام کے بعد ترک نماز وشراب نوشی ان افتق و فجور کا مزید سلسار جاری کیا جس کے متیبہ میں مکہ مکر مدو مدینہ منورہ کے والمركان حصرات محابية تالجين اورعام الل اسلام ش اس كي خلاف نقرت وييزاري ف الردور الله على المراس موقع ربي يزيد في الني اصلاح كى يجائ النامسلم بن عقبه كى دريد ال الت التكرجران مي كريدين ومكه ميريز هائي كردى اور تلم وتتم كا وه مظاهره كياجو واقتدحرة ان م سے حدیث و تاریخ میں محفوظ ہے۔

فقد رت کی فوری گرفت: مدینه منوره ومنجد نبوی اور معز زخواتین کی ب حضرات میں بریدی لشکر مزید تلم اسلام کے قبل عام کے بعد پزیدی لشکر مزید تلم ، مكه بمرمه كي طرف روانه جوار دوران سفراه هرتوية يدى كشكر كا اميراين عقيه مرحميان جب ال الشرف جا كرمكة محرمه كامحاصره كيا تويزيد بليد كے مرف كي بھي خبرا آ ید بخت تین برس سات ماه کی منوس ترین حکومت کے بعد صرف ۹ سوسال کی تا زندگی کے بعد نامراوی کی موت مرکمیا۔ یزید کی ہلاکت کی خبر کن کریزید کی انگر تُوٹ گیااوروہ ڈلیل وخوار ہوکر اپنیا ہو گیا۔ یہ ہیں وہ تھا کن جوحدیث و تاریخ بھی طالب علم پر فخی ثبین بیل اورانہی وجوء ہے بیزید پلید باجماع وہلسفّت مرہ ،،، ہو چکا ہے اور اہلت میں کوئی الینی مسلمہ شخصیت نہیں جس نے یزید کی مدرا امام عالی مقام کی شفیص و تغلیط کی ہو۔ برید نے اُمت کی برگزیدہ شخصیتوں اور کی حرمتوں کا خون بہا کرعیش وعشرت کی جن تمناؤں اور استحکام حکومت کا 📗 ویکھا۔ قدرت نے اے شرمندہ تعییر نیٹن ہونے دیا اور حربین طبیحان کی ہے وہ دوران جب اس کی سرکشی انتها کو پیشی تو قدرت نے فوری طور براس کا خاتی کر . اے مزیدمہات نہیں دی مگر حامیان پزیداس ہے عبرت حاصل کرنے کی بھا 💴 أس ظالم كى حمايت بيس رطب اللمان إن

حدیث قیصر : ندکورہ تمام تھا کتی ہے قطع نظر آج کل بزیدی خارجی اُولہ جس گا و یو بندی و ہانی مکتب فکر کرر ہاہے۔ آپئی تقاریر و کتب ورسائل میں بخاری شریف روایت کی آ زیل بر بیر کو قطعی جنتی خابت کرنے کیلئے بہت ہاتھ یاؤں مارر ہاہے ۔ بیان کی غلطانی ومفالط ہے۔ زیر بھٹ حدیث کامضمون بیہے کہ ''میری اُمت کا لشکر در پایش جہاد کرے گا (اوجبوا) اس نے اپنے لئے جنت واجب کر کی پھر فر ما ا

ومت كاجو بهدالشكرمديد قيمر (قططنيه) برجهادكركاده مَعْفُورٌ لَهِمْ موكا واس كے كناه بخش ديئے جاكيں كے ) ( بخارى شريف ص ١٠٠٠)

این حذیث کے دوجھے ہیں اور بربیری ٹولد دوسرے حصہ سے بربید کو قطعی جنگی ابت كرنا جا بتا ہے - المع نظر اس ك دنداس ميں يريد كانام سے ندافظ جنت فركور ہے مقام تعب ہے کہ برید بلید نے فضائل اہل بیت فضائل صحاب فضائل مدین فضأتل مكدوا حكام شرعيه برمشتمل جن بيشارا حاديث كاصرح مخالفت وسنت كي خلاف ورزی کی ہے۔ حامیان مرید کو ان احادیث کا تو کوئی احترام و پاس تیس اور دفاتر اعادیث شران کی تظرا کر بردتی ہے تو صرف اس ایک عدیث پرجس میں ان کے بقول ان کے معروح کا قطعی جنتی ہوتا مذکور ہے۔ والے ٹا انصافی وید دیا نتی میر حال اب حدیث زر بحث کے متعلق جوابات ملاحظ فرما تیں۔

جوابات :اول بين نظر حديث السنت وجماعت كمسلك كمطابق في غيب وان تے علم غیب شریف کی ایک واضح ولیل ہے کہ آپ نے بعد میں ہونے والے واقعات کا عاتوں سلے بیان فرماد یا کیا داحان بزید دمنکرین علم غیب اس حدیث کی بنا و پرتکم غیب پر 

ووم: الرمَغْفُورُ لَهُمْ كِنْمَا مِرْكَاءِ فِي مِلْ لِشَكْرِي طرح جنتي بِي تَوْجَعِي أَن كِمَعْلَقَ أَوْجَسُوا كول فين فرمايا - جب صورت بهل لفكر معلق اجسوا اوردوس ي متعلق مَدْ هُوُوْ لَهُمْ مُ فرما كرفرق فرما ديا تو پيمركني كوكياحق پينچتا ہے كدومر كے تشكر كوفطى جنتی قراردے کر مَعْفُور اللہ م کامفہوم بھی او جبوا کی طرح بیان کرے۔ یہ بھی آپ کے علم غیب کامظاہرہ ہے کہ بھش اقوال کی بناء پرجس دوسر لے فیکر ٹیں پزیدتھا اس کے متعلق سرف مَنْ فُود لَهُمْ فرمايا بريمالشكرى طرح او جدوا نهيل فرمايا (كرانهول نے

اپنے گئے جنت واجب کر لی ہے) تا کہ کوئی پر پیر کے جنتی ہونے کی دلیل نے پکڑے سوم: امام ائن حجرعسقلاني "امام بدر الدين عيني اورامام احرقسطلاني رحمة الله عليم ا کا بر محد شین وشارحان بخاری میں ہے کئی نے بھی اس صدیث سے بیزید کا تطعی بناتی مرادنیل لیا بلکه این مهلب کے اس قول کا تحقب ورد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں ہے۔ منقبت ہاور پیقری فرمانی ہے کہ منفور و کھیم کا مصداق وہی ہوگاجس ال مغفرت موجود ہوگی اور (یزید کی طرح)عموم حدیث ش کسی کا دخول اس کولازم کشر وه ولیل خاص سے خارج شہو ۔ کیا چودھویں صدی کے حامیان پرید ملال نہ کورہ تھ وشارحان بخاري كى برنست حديث بخارى كوزياده يحصة إن؟

چہارم: شارحین بخاری کے رووتعقب کے علاوہ ابن مہلب کا قول خور تا تھل ونشنہ جب تک امام حسین طاهند کی شخصیت و واقعہ ترہ و کر بلا کے بعد پربید کے متعلق ان کا ہے مؤقف ما منے ندلایا جائے اس وقت تک ان کا ناتکمل تول بذات خودکوئی جمت نہیں۔ چیم : علامه مینی شارح بخاری نے لشکر ٹانی کے متعلق ایک تول پہیمی نقل فرمایا ہے، آ حضرت معاويه نے قنطنطنيہ كى طرف حضرت ابوسفيان بن عوف كے ساتھ ايك لشكر روا فرما بإقفا جس مين ابن عباس أبن عمر أبن زبيرا ورابوايوب انصاري جو يُقيَّم جيس جنيل الله حصرات شامل تھے۔ یزیدشامل شیس تفااور پھراس قول کورجےوی ہے۔

منتقصم : امام ابن جمرعسقلا في عليه الرحمة في بعض حضرات كا أيك تول يهجي نقل كيا ... کے ' بدید کتیصرے مراد ' محمل'' ہے جس میں فرمان رسالت کے وقت قیصر تھا۔اگ اس قول کی بناء پر بھی پر بد مَغُفُورٌ لَهُمْ سے خارج ہے کہ وہ غز وہ مُص شی شامل تبين تفايه

مرت شاه ولی الله محدث و یاوی رحمة الله علیه نے "مساله شرح تراجم ابواب سی اس تی ہے کدای سے حرف بیٹابت ہوتا ہے کدای کے اس فروہ سے میلے کے و شے مجان کے کہ جہاد کفارات سے ہاور کفارات سے مہلے گنا ہوں کا ازالہ العدكار بال الراول موتاكر مَعْفُور لَهُم إلى يَوْم الْقِيامَةِ

تو پیر نیجات برید کا استدلال بوسکنا تھا تگراب انہیں ہے۔اس کا معاملہ سپروخدا ان نے قل سین الله الله الله يديد شراب نوشي پرامرار جيسے جو جرائم كے جي ا یا ہے تو معاف کرے اور چاہے تو عذاب فرمائے جیسا کہ سب گنہ کا رون کا حال الرهَ فَفُود لَهُمْ كَعْمِ مِن الطِّيرَ يَهِمْ مِن الطِّيرِيَّ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الم وربائے تو مجی بریدان احادیث کی تخصیص ے خارج ہوگا جن میں اہل میت کی ب ن كرنے حرم ياك بيس الحاد وقساد كاليلانے اور سنت كوئيد بل كرنے والے كى مقدمت المراقع الله في ميار جيها كدجواب تمبر اليس بيان موا)

(ملخصاً بخارى شريف سي ١٧٠٠)

منم: رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا " جس في الل مدينة كوظلم عن خوف يس جنال النداعة وقب بين مبتلاكر عكاراس برالله ملائك اورسب لوكول كالعنت بيدالله وز قیامت نداس کافرض قبول فرمائے گائندگل سر (امام احمدونمائی وغیر ما)

جب اليساطالم كافرض وقل تيول ي تيل الويزيد مَعْفُورٌ لَهُمْ مِن واحل بحي مو الياعاص ؟

الم الله الله الله الله الله المنظم في مايا" وقوم صرف رضائ اللي كيا يحلى ذكر مين وع موتى باے آسان کی طرف سے ندا ہوتی ہے۔ اُنْ قُوْمُوْا مَغْفُورْ لُکُمْ (جموعار بين بياني ص ١٩٩)

غوت اعظم درميان اولياء ..... چول څند ورميان انبياء (عليم السلام ورشي الله عنهم)

۔ جے خاتی کہتی ہے بیارا خدا کا اُسی کا تو ہے لاؤلا غوث اعظم اسی کا تو ہے لاؤلا غوث اعظم سیرے جد کی بارھویں غوث اعظم ملی بچھ ہے گیارھویں غوث اعظم

غويث الأحم كي شاك

كباره وين شرايك كابيان

۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا او نچ او نچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا حديث فيعرو يزيدك كرواد وافجام كامال

MYA

المس صادق

الله طقد و کريس ميضنه والفرشنة ولل ميكس كى دعاير آمين كهته بين مجرورود پراسته وقت درود پراهنه بين اور فراغت پر كهته بين -طُوليلي لِعلوُ لاءِ فَإِنَّهُمْ مَعْفُورٌ لَهُمْ - (سيم الرياض جلد ٢٠٠٣)

ان احادیث نبویہ بیس مختلف اندال بیرونی لفظ مخفور ہے جو حدیث قیمہ ہے۔ البندا حامیان پر بیدیا تو یہ البندا حامیان پر بیدیا تو یہاں بھی ان مخفور بین کو قطعی جنتی قرار دیں۔ (ولا قائل ا اور یا حدیث قیصر کو بھی ان احادیث سے مطابق کر کے وہاں بھی پہلے گا کی بخشش تسلیم کریں جیسا کہ جواب نمبرے میں گزرا۔

----



بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

عبدالقادر:

میرامشہور نام ہے اور میرے نانا جان (مان فیا) صاحب چشہ کمال پر میں حتی سید ہول اور خدر او دیوان خاص) میرامقام ہے اور میرے قدم مروال اولیاء کی گرونو ن پر بیل میں الدین (وین کو زندہ فرمانے والا) جیلائی ہول اولیاء میرے (فیضان ویزرگی کے) جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اہرا رہے ہیں ۔۔ میرے (فیضان ویزرگی کے) جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اہرا رہے ہیں ۔۔ بارگاہ قرب الجی میں بیکا ہوں ۔ رب فروالجلال میری تعریف وترتی فرما تا ہے اور و میرے لئے کافی ہے۔اللہ نے جھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا ہے اور میرا تھم ہرحال ا نافذ و جاری ہے۔اللہ کے شہر میرا ملک اور میرے تھم کے تحت ہیں۔اللہ کے تمام اللہ میری نظر میں رائی کے دانہ کی طرح ہیں۔

سر قديم وتعر فعظيم:

المن صافي

ایک دن بدرسر فوٹ الاعظم میں تیرہ جلیل القدر مشائخ حاضر ہے جن سے
اسٹ الاعظم والٹیڈ نے فرمایا ''تم میں سے ہرایک اپنی حاجت طلب کرے اور ٹیں اسے
عدروں'' نے چنا نچہ جب ان بڑے بوے مشائخ نے اپنی بڑی بڑی واجت عرض کی تو
ہے نہ آبت بڑھی:

کُلُّا تَّبِیلُّ طَوِّلَاءِ وَ طَفُولَاءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ''ہم سب کو مدوویتے جیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب ک ساسے اور تمہارے رب کی عطابۂ ٹینل'' ۔

(پارہ ۱۵۱۰ د کوع۲ سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۰) حضرت ابوالخیر میں آلئے نے فرمایا ''اللہ کی شم سب نے جو ما لگاسو پایا''۔ (پہیتالاسرارش ۴۰۰، زید قالآ ٹارس ۸۴)

آیت میار که: پڑھ کر اور سب کی حاجت روائی فرما کرآپ نے اس آیت کی روشن ان واضح فرمادیا کہ سب پھی عطاء اللی سے ہے اور اس عطاء اللی نے آپ کو دنگیری و مدگاری اورغوت الاعظم کے منصب پر فائز فرمادیا۔ (رضی اللہ تعالیٰ عند) وطاع مصطفوی:

فرمایا "۱۶" شوال المکرم الای پروز منگل ظهرے قبل جھے رسول الله مُکَلَّفُهُم ک پارت و فی اور آپ نے فرمایا "اے میرے بیارے بیٹے او مقط و کلام کیوں نیٹس کرتے"۔ میں نے عرض کی:

" تا نا چان بین مجمی ہوں ان فصحاء عرب کے سامتے کیسے بیان کروں؟" ۔ فرمایا " اپنا مذر کھول" میں تے منہ کھولا تو آپ نے اس بیس سامت مرتبہ

لعاب مبارك ڈالا اور فر ہایا ''لوگول میں بیان کرو اور افتیل حکمت وموعظ حنہ 🔃 ساتھاہے دب کے راستہ کی طرف بلاؤ"۔

#### عطاء حيدري:

الیس میں نے نماز ظہر پروشی اور وعظ کیلئے بیٹھ کیا خلق کثیر جمع ہوگی اور تھے کہ گھیرا ہے محسوس ہوئی۔ پس اس وفت میں نے مجلس میں حضرت علی ( کرم اللہ وہا۔ ا ا پے سامنے ویکھا جوفر مارہے تھے" اے میرے بیارے میٹے! بیان کیوں ٹیس کرتے! میں نے عرض کی '' دادا جان ایس تھیرا گیا ہوں'' فرمایا'' اپنا منہ کھول' میں نے منہ کھواا آپ نے اس میں چھ مرتبہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کی'' سات مرتبہ کیول خیس ڈالا''۔ فرمایا" رسول الله کانگیا کے اوپ کی وجہ ہے تا کہ سمات باراحاب ڈالنے ہے آپ 🚣 الهراري ندووات"

( يجية الاسرارص ١٥٥ علامه أورالدين على بن يوسف وثمة الشرعليه ) عل مشكلات:

سِحان الله! غوث الأعظم منافظ كي زبان وبيان اوراس عطاء مصطفري. عطاء حیدری ہے ایسے کتنے مسائل حل ہو گئے جن بیں لوگ مشکل محسوس کرتے اور غلط بنی شراجتاء ہوئے ہیں۔

لاكوره واقتصر عظيمه سے تابت ہوا كەرسول الله فائن كوھىد بول بعدوا قعار ١٠٠٠ هم ہے۔آ پ بحیات حقیقی زندہ اور مختار ومتصرف ہیں بغضلہ تعالی ۔ جب چاہیں جہار چا جیں ظہور فرماتے ویدار کراتے اور جے جا ہیں فیض ویدو ہے واڑتے ہیں۔

آپ کی نیابت و دراشت میں دیگر محبوبان خدا صاحب حضوری حضرات میں بعداز وصال زنده وفيض رسال بين جبيها كه حضرت على المرتضلي بلاثنيَّة مشكل كشائه "...

العن صادق المعلم كراثان اوركياد مو يرشريف كاليان

ان ومشكل كووت غوث الاعظم كى مشكل كشائي فرمائي \_( والحاليه)

ر سول الله كالفيامي عظمت وادب كالحاظ بهت ضروري بي آب كواسية جيها بشر ا العالى بن كريرا بركم الهونا باول ب حضرت على المرتضى في ياو جودات عزيز و ا او نے کے سات ہارلعاب ڈالنے میں بھی احتیاط کی تا کہ بے ادبی و برابری نہ الما الاعظم الثان جيسى ونيائ اسلام كالمسلم ومتفقة مخصيت رسول الله والثاني كالمسلم و الله الماراورغيب دان وحاضر وناظر ہونے کی جسم وليل ہے۔

چنانچەا كىك اور مردنيه آپ نے فرمايا كە (صرف داقعداحاب بى نہيں)" بىكىد الت يرى بورى تربيت اى رسول الشركافي قرمانى ب-"-أَنَّا مَا رَبَّالِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(شرح فتوح الغيب ص ٨١)

الك مردر حنور عرض كياك

منشخ عبدالقا درنے کہاہے کہ میراقدم ہرو کی کی گرون پر ہے؟"

حضور نے فرمایا:

و شیخ عبدالقاور نے کچ کہا ہے اور ایسا کیوں نہ جو جبکہ وہ قتلب ہیں اور میں الله ي كُلُراني فرما تا جول "\_( أبِّية الأمراد ك ١٠)

الفرين والمرغوث:

حضرت غوث الاعظم والمنز تي في وقطب كالعريف بيل فرمايا: اكشيخ مِن يُسْعِدُ الشَّقِي ورهيت أن وه بعد المنسَّان وه بعد الله كالمديد العنى بد بخت كو ، بخت بناديما ب- (شرح فتوح الغيب ص٠٠)

براهين صادق

ill "

\_ کوئی کیا جائے تیرے سر کا رہ کہ تلوا تاج الل دل ہے یاغوث

۱۱: الناع:

و فظب و توث كا مطلب ومفهوم جائے كى بورمعلوم ہوتا جا يہنے كرآ ب كا و والعظم وغوث التقلين ہونا بزرگان دين ہے بالا جماع خابت ہے۔ بالا خضار چير

ليلاظ ولا يول -و عبد الحق محدث و الوى في لكها بي " قطب الا قطاب النوث الأعظم الله شيوخ العالم غوث التقلين "الليَّة (احبار الاخيارس9)

المام رباني سيدنا مجدوالف ثاني رتمة الشطيه فرمايا "متمام اقطاب ونجباءكو الله و بركات كا بكنيمًا معفرت شيخ عبدالقادر جيلاني كروسيله شريف سيمفهوم موتاب المدييم كر في كيمواكسي اوركوميسرتيس ..... مجد والف اللي بهي آپ كانائب اورقائم

ام م المعلق المع

نُوْرُ الْقَمَرَ مُسْتَفَادُ مِنْ نُوْرِ الشَّمْس (كَتُوبِ١٢٣، الدروم، ص٢٦٨) حضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہاوی تھا ہے نے فرمایا

· · حضرت غوث الاعظم نے (مثل تصیدہ غوثیہ) نفاخر وکلمات كبرياية ا ما تھ کلام فرمایا ہے اور تغیر جہاں آپ سے ظاہر ہوئی ہے آپ اپنی قبر میں بھی وں کی طرح تصرف فریاتے ہیں''۔ (بمعات ص ۱۲، ۱۲)

" جعرات كوغوث التقلين كي فاتحدو ي" \_ (النتاء في سلاس اوليا والله ص ٢٥) حضرت ملاعلی تناری شارح مشکلوۃ نے فرمایا " آپ قطب الاقطاب اور غوث الاعظم بين - (ص٢١)

"اور قطب وہ ہے جس نے ہر بررگی کو مطے کیا ہو ہر مرشداس کے اسا كا تنات وملك وظوت كے ہرامر پر نظر كشف ہو۔ عالم غيب وشہاوت كے ہرمال کی لگاہ ہو کا نکات کے والی بنانے اور معزول کرنے کا اختیار رکھتا ہو'جس کا ایم بدبخت فین اس کا دوست اس کی نگاہ ہے اوجھل فیس جہاں تمام انسانوں کی مدین آ ال ك وبال تكاه يوتى بيا-

ror

( مخضراً يزيمة الخاطر الفارض ٩٠ ، از ملاحلي قارى عليه الرحمة البارى ا غوث كامعتى عبر يادرس (جوفريادكو ينيخ فرياد پورى كرے) ( غياث اللغات ١٩٩٣)

في محقق علامه عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمة في فرمايا" فوشيت بلكم علق خدا مل حاكم وتضرف ونابي "ر (شرح فتوح الغيب س اسا)

جب شُ \* فقلب مخوث کے اپنی اپنی جگہ میراوصاف و کمالات ونشرہ ا ومشابدات بين تو جوسر كارغوميت مآب خود ﷺ المشائخ و پيران پير بهول قطب الاقطاب اورغوث الثقلين وغوت الاعظم ہول (ليتی جنوں انسانوں کے فریا درس اورسب بدے توٹ وقریاورک ) ان کے اوصاف و کمالات تصرفات ومشاہدات کا کیابیان 11

اعلى حصرت مجدو مكت مواة ناامهام احدرضا خال فاحتل بريلوي عليه الراس نے کیا خوب فرمایا:

> ے واہ کیا مرتبہ اے فوٹ ہے بالا تیرا اُوٹے اونچوں کے سرون سے قدم اعلی تیرا

و الاعظم والتي في جهاز غرق موفي سے بچاليا۔ آپ كوسد يول بعد سيدا حدير باوى و اس کے مریدین کے احوال بھی معلوم ہو گئے اور روحانی توجہ بھی قرمانی \_مولوی احمد ل کے بقول ذکر جبرو ماہانہ کیارجو میں کی بیجائے منت روز کیارجو میں کا جواز وثیوت بھی الإ (وَالْفَصْلُ مَا شَهِدَتُ بِهِ الْاعُدَاءِ)

بہر حال چونکہ آپ غوث الاعظم وغوث الثقلين ميں اي لئے آپ کو پير ایر مھی کہا جاتا ہے کیونکہ جنوں انسانوں میں سے جو قریاد کرتا اور آپ کی پناہ جا بتا ، بقضله تعالی آپ اس کی قریاوری و دیمگیری قرماتے ہیں ۔ ابتدا سلطان العارقین المان با و الله في المحاص كيا بي كرا

. سن فریاد پیرال دیا پیرا میری عرض میں کن دھر کے هو سن فرياد ويرال ديا ويرا مين آكه سناوال كيولي دو

لن فتيكو ل:

الله في المحص كتب مين فرمايا " مين الله جول مير يرسوا كوئى معبورتين یں جس چیز کو کن کہتا ہوں قیکو ن وہ ہوجاتی ہے۔اے این آ دم تو میری عبادت کرتا کہ تحقیق اللہ نے بیمرسید ( کن فیکون ) اپنے بہت سے نبیوں اور اولیاء وخواص الله المواجعة المرايا ب- يتر الله في الماياب "المديم جوير اقر ما نير دار بوتواس كي فرمانبردار بوجان ( كماب فقرح الغيب ص ٢٤٠٨) غوث الاعظم والثيو كأنقل فرموده روايت وبيان ير

علامه عبدالحق محدث وبلوى ويقله في النادشادات كمثر من شرايا كردجن

٢٥٢ خوت الأعظم كى قال اوركيار حوير ترفيده

الراهين صادق

منكرين شان ولايت وخالفين كيارهوين علماء ديو بند كے پيشوا حاتی اور الله صاحب مهاجر کی نے فرمایا ''ایک جہاز غرق ہوئے کے قریب تھا کہ خوٹ اللہ نے ہمت واوجہ باطنی سے اس کوغرق ہونے سے بچالیا"۔

(شَائم ايداديين ٨٠ مصدقه مولوي اشرف على تفالوي ا غیرمقلدین وعلاء دیوبند کے پیشوا مولوی اساعیل و بلوی نے تکھا ہے ا \* \* حصرت غوث التقلين اور حصرت خواجه بهاؤ الدين تقشيند كى روح مقدى ان كـ « سیداحد بر بلوی کے متوجہ حال ہو کیں "۔ (صراط منتقیم ص ۲۷۲)

مولوی فلیل احمدانین فلو کانے "براین قاطعه" (مصدقه مولوی رشیدا حراکتاوی ا يل او ير وصراط منتقي " كواقعه يرلكها ب كر وصرت عوث الاعظم اورخوايه إما ا الدين كوچونك معلوم مواقفا كرسيداحرصاحب كى شان بزرگ سےاور كثرت سال أ مریدواتهاع مودیں کے اس واسطے ان کی ایسے خاندان میں ہونے کی رغبت تھی''۔ مولوی غلام خال پنڈوی کے استاد مولوی حسین علی وال پھروی کی کتا۔

"بلغة ألحير ان" ص مم ين بكي آپ كوغوث الاعظم كلها ب-و يوبيدى التفير مولوى احد على لا جورى كابيان ب كر" جم يل ع بر حفى بخرات كوذكر جمرے بہلے كيارہ مرشبة للشريف پڑھ كرحضرت غوث الماعظم كى رويا ا اس كا الواب كينيا تا بيد ماري كيارهوي ب"-

( بقت روز وخدام الدين الا بور كافروري ٩ جون ال ١٩١٠)

ملاحظة فرمايج:

يذكوره حواليه جات بين آپ كوكس طرح متفقه طور برغوث الثقلين وغوي الاعظم تشلیم کیا گیا ہے بلکہ دیو بندی وہانی مکتب گکر کے اکابرین کی تضرح کے مطابق

خواص واولیاء کو بیرمرتبه عطا ہوا ہے ان میں سے ایک فرد کامل خود غوث الاعظم کی ذا۔ شریف ہے جواللہ کی عطامے کا نکات میں متصرف ہوئے اور قطبیت عظی کے باعث آپ كا حكام وادام طاهروباطن جن والس اورخلقاء وحكام يريحي نا قذ وجاري موتين -احياء مولى:

چونکه بفضله تعالی و دسیلهٔ مصطفی علیه التحیة والفناء آپ کوشان کن فیکون 🖚 ہوئی۔اس لئے آپ نے اس شان ووصف کے ساتھ متعدد مرتبہ مردے زندہ فریا۔ جن میں آپ کی وعاء متجاب سے بارہ برس بعد برهمیا کے بینے کی غرق شدہ بارات د دبارہ زندہ وظاہر ہونا بہت مشہور ومعروف ہے جس کے سب کی کا فروبت پرست مشرف بداملام ہوئے تھے۔اس کرامت کی شہرت عظیم کے علاوہ بکثرت جلیل القد، علاء نے اپنی تضانیف میں اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر قرمایا۔ مثلاً خلاصة القادریاتُ شهاب الدين سپر دروي سلطان الا ذ كار في منا قب غوث الا براز كلدسة كرامية مناق غلام محرقریشی مناقب غوشیه علامه محمد صاوق سعدی قادری ورقا الدرانی مولانا عبیدالله صاحب شريف التواريج مولانا سيد محد شريف شرافت محملة روض الرياحين تاري شابان اسلام الفيرنيي الفير نبوي تذكره علائة المستنت لاجورا توضيح البيان د دالتجائب كماب " فوي اعظم" علام تكديرخور دارتشي" مبراس" ، حضرت محى الدين تصوري وائم الحضوري (جوحضرت شاہ غلام على وہلوى رحمة الشعليما كي آخرى خليف تنے ) في جي اس واقعد کونمایت شرین فاری نظم میں اوا کیا ہے ۔ تفصیل کیلئے کتاب" برهمیا کا بیزا" مصنفه علامه فيض احداد يمي از مكتيه اويسيه رضو بيهامان روژ بمهاو لپور كامطالعه كرنا چاسيئه -گيارهوين شريف:

غوت الأعظم والني كاشخصيت كوجس طرح دنيائ اسلام واولياء كرام مي

، ليت ومحبوبيت حاصل بيواي طرح آب كاما باندعوس كيارهوي شريف بهي بفضله الی ای محبوبیت کا ایک مظاہر و دشمرہ ہے مگر پیر دان نجدود یو بندجس طرح مقام ولایت ، ٹان غوضیت کے نالف میں اُسی طرح آپ کی گیارھویں شریف وابیصال اُواپ کو م من كيلي بهى تبايت و هنائى ت عم قرآنى

وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن تُراتِر يف كرك الع كيارهوي يرجها الله ا المشرات اوربيتا روية بيل كركيارهوي يرجونك غيرالله كانام آكيا باس لخيد ام بحد ( ولا حول ولا توة الا بالله )

الل ايمان وارباب علم وانصاف اس سلسله مين جمله تفاسير ومباحث كا الما صدوقول فيعل ملاحظة فرما تمين-

## تول قيمل:

سلطان اورتگ زیب عالمگیر کے استاذ محتر م حضرت ملاحیون صاحب " نورالانواروتفيراحرى" (رحمة الشعليها) كاتول وَمَنا أُعِلَّ بِهِ لِغَيْبِ اللَّهِ كَتَحَت اختصار کے باوجود بہت جامع وقول فیمل ہے۔ فرمایا ''اس کامعنی ہیہ ہے کہ جانور کو فیراللہ كے نام پرذرج كياجائے مثلاً لات وعزى وغيره (جيها كهشركين كامشركانه طريق قلا) مین اگر بسم الله الله اکبر کہنے اور جا تورکولتائے سے پہلے یا ڈیج کے بعد غیر اللہ کا نام کے الوكى حرج أيس جيسا كرمدانية عن الأكور ب-

اس معلوم موا كدادلياء كرام كالصال ثواب كيلي جو كات كانذر مانی جاتی ہے جیسا کہ جارے زمانہ میں اہل اسلام کا وستور ہے تو بیطال وطیب ہے اس لئے كد بوفت ذيح اس برغيرالله كانام تين ليا حميا۔ اگر چه پہلے اس نام كى نذر مانی كئى ہے۔ (تفيرات احربيهاره ٢٩ ص



هَكَدًا يَنْبَغِي التَّحْقِيْقُ وَاللَّهُ وَلِي التَّوْفِيْقِ

حرت ما جون بی کے صاحرادے ملائحد (رحمد الشعلیا ) فے عرس كيارهوين كانام لي كرتفر ت فرماني كـ" ويكرمشائح كاعرى شريف توسال كي بعد موتا ہے لیکن حضرت غوث التفکین ڈاٹٹؤ کی سیامیازی شان ہے کہ ہزرگان وین نے آپ کا عرى مبارك ( عليارهوين شريف ) برمهيندين مقر وقرما ديا ہے"۔

(ويروالعراط ١٨٣)

شاہ ولی اللہ: محدث دہلوی نے بھی حصرت ملاجیون کی طرح فاری میں آیے ندکورہ کا يكى ترجمة قرما يا بيئ " توجيه تام غير خدا او انت وزي او يا وكروه شد" \_ ( ياره ٢٠٠ مل ٢٠٠)

نیز آپ نے لقل کیا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جاتاں علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک وسیج چہور ہ دیکھا جس میں بہت سے اولیاء الشرطاقة بانده كرمرا قبديل بين اوران كورميان حفرت خواجه أتشوند دوزانو اورحضرت جنيدتكيه لگا كر ييش بيل - يكريدسب معرات چل ديئ اور شل في ان سه دريا دنت كيا كديد معالمہ کیا ہے تو ان میں سے سی نے بتایا کہ امیر الموشین حضرت علی الرتفنی والنظ کے استقبال كيليخ خارے تيرا۔

کی و یکھا کہآ ب کے ساتھوا یک گلیم پوش سراور یا دئ سے بر ہندڑ ولیدہ بال ہیں میں نے یو چھا کہ بیکون ہیں تو جواب ملا کہ خیرا لٹا جھین اولیس قرنی والٹو ہیں۔ چرایک بجره شریف ظاہر ہواای پرنور کی بارش ہور ہی تھی۔

بیتمام بزرگ اس شن داخل ہو گئے میں نے اس کی وجدور یافت کی تو ایک محض نے کہا کہ ' امروز عرس حفزت فوٹ التقلین است بتقریب عرس تشریف بردند''۔ آج حصرت فوا التقلين ولله كاعرس (ميارهوي شريف) ہے۔ عرس باك كى تقريب من تشريف في سي مين - (كلمات طيهات فارى مى مطوعدوى)

الرامين صادق 3/200

محدث وہلوی المالة نے قرمایا كد"امام عارف في كائل عبدالوباب عرى غوثيه كى بإبندى فرمات تق تحقيق كمارهوس شريف بمارے شهرون ميں مشہور اور ہارے مشائع میں معروف ہے۔ بعض مثاخرین نے فرمایا کداولیاء کے وصال کے ون خیر و کرامت اور تورانیت و برکت کی اُمید باتی ونوں کی برنست زیادہ ہوتی ہے"۔ (اس لئے بیم وصال بین تختم شریف وعرس و کیارجویں اور ایصال تواب کا بالعوم ایتمام کیاجا تاہے)(ماشیت ک النقص ۱۲۲)

م محقق نے صاحب مرجہ بلندیائی ارجمند مطرت شخ امان یانی پتی رحمة الله عليه ك معلق بحى لكما ب كدات كاروري الأفركوري فوث التقلين كرتے تے"۔ (اخيارالاخياران١٢٢)

شتراده وارافكوه في معنية الاولياء اورحصرت شاه الوالمعالي في ومتحف قاورية اورمفتي غلام سرورالا موري في وفترية الاصفياء "من اس عرس اوركيارهوي كا معمول ومعروف يبوناقل كياب-

مولوی اساعیل دیاوی پیشوائے" الحدیث و دیوبند" نے لکھاہے کہ" طریقہ چشتے بررگول کے نام کا فاتح پڑھ کر سدوعا کرے '۔ (صراط متعقیم ص ۲۵۷) بررگان چشت كے تام ك فاتح كى طرح غوث الاعظم كے نام كى فاتح (كيارهوين) ش كياح جاوردونون ش كيافرق ب

حاجی ایداد الله پیشوائے علماء دابوبیر نے فرمایا ''صمیارهوسی حضرت غوث یاک کی ایسال اواب کے قاعدہ پرینی ہے '۔ ( فیصلہ ہفت مسئلہ س)1)

# S STANDARD

"میری محبت فق تعالی سے اس کئے ہے کہ وہ رب تھ ہے "۔ ( کمتوب ۱۲۱، ص ۱۳۷، جلد ۳) فیض ہے اے رضا احمد پاک کا

ورن تم كيا تحقة خدا كون بي؟ (الله)

تاجيالج لتنافير والمعالية التعاليج التع

ك ابال

ے حاضر ہوا میں شخ مجدد کی لحد پر وہ فاک کہ ہے ذریہ فلک مطلع انوار ۔ وہ فاک مطلع انوار ۔ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن ۔ وہ امام عاشقال احمد رضا خال قادری

١٢٢ ٢٠ أنوث الأعظم كاشان اوركياره ين شريف كايان



مولوی حسین احد '' یہ تی '' کا قول ہے کہ گیار عویں شریف کے کھائے (پکانے) میں اگر نیت ہے کہ اس میں ایک حصابیعال ثواب کیلئے ہے۔ دوہر اافل خاندو احباب کیلئے ہے تو کھانا غیر فقر اوکو بھی جائز ہوگا''۔

(ملضاً کتوبات شخ الاسلام جلدا بس ۱۲۸) بید "هم میں سے برخض کا جعرات کوذکر جرسے پہلے گیارہ مرتبہ قل شریف پڑھ کرصرت نوٹ الاعظم کی روح کواس کا تو اب پہنچا تا ہے بیدہاری گیار حویں ہے " (دیوبئدی ہفت روزہ خدام الدین لا جور کافروری ۹ جون الا 19 ام)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے بغدادشریف میں سرکاری طور پر محمیارھویں شریف میں سرکاری طور پر محمیارھویں شریف مناہے جانے کا بوئی عقیدت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ'' حضرت توشیہ اعظم مطالف کے روضۂ مبارک پر حمیارھویں تاریخ کو سلطان وا کا برین شہر جی ہوتے' عصر سے مغرب تک خلاوت وقصا کدومنقبت پڑھتے ۔مغرب کے بعد ذکر جہرکرتے جس سے وجد انی کیفیت طاری ہوتی ' مجرطعام وشیر پنی و فیرہ جو نیاز میاری ہوتی تاتیم کی جاتی اور تماری موتی کو فیرہ جو نیاز میاری ہوتی تاتیم کی جاتی اور تماری موتی کو عشرہ کراوگ رفصت ہوجاتے' ۔ ( مافوطات عزیزی میں ۱۲ فاری )

2222222



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

تى ياك: نى عنار نى غيب وان كَالْيَالِمَ فرمايا" الله تعالى اس احت ك الله ہرصدی کے مرید محدد مجتبا ہے۔ جواس کے امردین کی تجدید کرتا ہے"۔ (ليعنى علم وعرفان كى روشنى شراه ين كوأسكى اصل صورت ش سنوارا ورتكها ركز چيش كرتاب) (الوداؤ دشريف جلدا صفحا١٢٠)

و الاسملام: حضرت بدرالدين ابدال رحمة الله عليه فرمايا .....

"مجدد کی شناخت غلبظن سے قرائن احوال کے ساتھ کی جائے گ۔

اورد كماجائ كاكراس علم في كيا تفع بينجايا A

"اورمجد دو دی بهوگا جوعلوم دیدیه ظاہر د باطنه (شریعت وروحانیت) کا حامل او the

> سنت كالدوكارا وربدعت كالخلع تع كرفي والا مؤ"\_ 1/4

(رىمالەمرىنىيەنى لھرة ندېباشعرىيە)

امام چلال الدين سيوطي رجمة الشرطيه في مايا" چاہيے سي كه صدى كامجدوه وواد مشهور ومعروف بواوراموروين شراس كي طرف اشاره ورجوع كياجا تا بو ..... وه صدى گذشته كائنتا م اورائي اللى صدى كية عاز يرايي زندكي بين شه عالم موادراى كاتر جامو چكامو"\_ (مرقاة الصعود شرح سنن الوداؤو)

يذكوره صديث واس كى تشريح كم مطابق امام رياني مجدوالف فاني سيدنا شُناء سر چندی رحمة الشعليه كيار وي صدى جرى كيمدواورامام المستنت محدووين وملت ١٦٠ احضرت موالانا شاہ احدرضا خال فاصل بریلوی علیہ الرحمة چود ہویں صدی اجری کے ہو، مانے مسلے ہیں اور واقعی صفات مجدو کا پورا مصداق ہیں اور عرب وجھم شل ال کا چرجا ب رونول مجدو ظاہری باطنی علوم وشریعت وطریقت کے جا مع ترب ال

المأت وجاعت كعظيم بيثوا اور الل باطل ك لي تي برال إلى جنبول في مستجديد كاحق اوا كرويا علم وعرفان كردريا بهاوي الل عق المستت وجهاعت ا الل باطل کے درمیان حد فاصل قائم فرمائی اور دوست دشمن کی پیچان کرائی۔ الأوف لومنة لائم كلمه حق بلند كيااور بمصداق

رور كف جام شرايت وركف سندان عشق ہر ہوں ناکے تدائد جام وسندان بافقن علم وعمل شريعت وطريقت عشق وفقراوروين وسياست كاحسين امتزاج اور معلی نمونه پیش کیا۔

ا بها جهمی مناسبت : دواد ل جدد دول شرایک خاص مناسبت ہے کہ حکمت خداوندی المرقت اور ماضی قریب میں ہونے کے یا عث دوتوں حضرات کوامام ومحیرو کے الفاظ ہے مت زياده مقوليت اورشرت وعروح حاصل بدامام رباني ميدوالف الفي كازياد وتروكراى العالم ورفع المعرد والمائل كالم المام المائل كالمام المائل من المام المراجد مجدود من وملت المام المر الما خال كوان القاب كے علاوہ اعلى حضرت قاصل بر ملوى كے نام سے شيرت وووام وتام ماسل ہے اور آپ کی تسبت سے بر بلویت اور بر بلوی کا لفظ عالمگیر طور برتمام عشاتی رسول الل بن السنَّت وجماعت كالمنتوف عام والتيازي نشان بن چكا ب كويا:

الل كى نسبت سے بھى الل بريلى بن مح .... وكر جب آيا كويل برايلسنت كون ہے "مَا شُرُ ات: اعْلَىٰ حضرت امام وحدرضا خان فاصل بريلوي كي تعليم ومشرب بي چونکه ارگان دين كي عقيدت واوب إس ليآپ في امام رباني محدوالف ثاني (رحمة المليا) كاذكريمي ببت عقيدت واجتمام كساته كيافرمات إين

''جناب شیخ مجدد الک ٹانی فاروتی سرہندی (وغیرہم) اجلہ فاضلین و

ا عدام بريلي: " تي مُلْقَة كى شان ميس بدادني كالفظ كلم كفر بداوراس كا كيني والا الما كالمسلماني كالدي كروز باركاكله كوودكا فرجوجا تائي . (حسام الحريين صفحة ٢٣)

\_ ذِيساك في إيساك، لب يكلم ول يس كتافي ملام اسلام طحد کؤ یہ تشکیم زبانی ہے الكوشخ چومنا اور بإرسول الله يكارنا: تاجدار مربندجس وتت اذان شنة وت الماوت (أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَّمُولَ الله ) تقبيل ابها من قرما ك (الكوش الرا محول يراكاك)

قرة عيني بك يارسول الله قرمات".

(جوابر مجدديه مخواة كمتوبات شريف جلداول) العداريريكي: في مكلى الدوجوت من منير العين في حكم تقبيل الابهامين اور نهج السلامه في حكم تقبيل الابهامين في الاقامة\_ منظل دو کتابین تحریر فرما نمیں جن میں بہر پہلواس مئلہ پڑھینتی روشی ڈالی۔ والت حجر مطفيل محمر ( الأفار)" جهال كابيدائش مقعوداً تخضرت صلى الله عليه وللم الادرة وم وآ دميان سبال كي يلي إلى - ( كموّات جلد ٢٠٠٠ سفي ٥٠٠ كموّبان) صريت قدى وارد بالشقائل فقرايا: يامحمد انا والت وما سواك ملقت لاجلك اع تحريل يول اورتوا ورتير يواج يكه بي ل قسب تير ي لي بدو كيا .....اوگ آئ محررسول الله كى شان كوكيا بالكيس اوران كى عظمت و بزرگى اس بان بيس كياجان سكيس ..... تيامت كدن ان كى بزركى معلوم موكى -( كمتوبات شريف جلدا صفيه ١١ كمتوب ٤)

مقتریان اکابرآ تمدکدآج کل کے مدعیان خام کارکوان کی نتا گروی بلکہ کلام کھے گ ليافت نبيل" \_ (رساله مبارك نفي الفي) المعرب المعرب في مجد والق الى رحمة الشعلية و حمام الحريين صفيه ١٠٠٠) مسلك مجدوين: چونكه مجدوين مذبب حنى السنت وجهاعت كعظيم علمروارا

يهت زياده بإبند مخفاس ليمان كي مسلك ومقصداوراصول وعقائد بيس يكسا ثيت واتر اور متفقرومشتر كر تحقيقات وقناوى كى چند جملكيال ما حظه ول- وما عليدا الاالبلاء المستنت الل جنت: "فرقه ناجيه المستنت و جماعت بين ....ان بزركوارول كي متابعت کے بغیر نجات محال ہے.....اگر معلوم ہوجائے کہ کوئی شخص ان ہز ر کواروں 😀 سیدھے داستہ سے ایک رائی کے برابریمی الگ ہوگیا تو اس کی محبت کو زہر قائل ہا۔ چاہیے اوراس کی ہم کشینی زہر مار خیال کرنا چاہیے۔ بے باک گستاخ خواد کسی فرقہ ہے ہوا۔ دین کے چور ہیں۔ان کی محبت سے پہنا ضروری ہے"۔ ( کھؤب بمبرسوام جلدا صفحہ ۱۲۵) تاجدار بريلي:"بيارى في ايد .... اتم مصطفى النيولي جول بيرس مو (بدند ب مجيئرے تهارے چاروں طرف ہیں بہچاہتے ہیں کہمہیں بہکادیں تہمیں فقرش اللہ

كاناك يس ين ان كر ملول النايمان يجادً" (وصايا شريف صفيه) فيزفر مايا: ال سنت كا ب ييزا بار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عمرت رسول اللہ کی محض كلمه كوكى معتبر نبيس: وبحض زبان سے كله شبادت پڑھ لينا مسلمان ہونے ... لیے برگز کافی تبیں ۔ تمام ضرور بات دین کوسیا مائے اور کفرو کفار کے ساتھ نفرت، ييزارى ركيفت آدى مسلمان بوگا"\_( كلتوبنبر٢٧٧ جلدا صفي ١٨٥)

وی مجمیل این ساتھ جہتم میں لے جا کیں۔ان سے بچوان سے دور بھا کو تمہارے ایا

تاجداريرين:

\_ محمد برائے جناب الی 'جناب الی برائے محمد مرکا وم فاص بر فدائے سوائے کر برائے کھ روش حق ہے مند رفعت رسول اللہ کی ویکھی ہے حشر ایس عرات رسول اللہ کی نوت جائیں کے گہوگاروں کے فورا قیدویند مشركوكل جائ كى طاقت رسول الله كى (الله)

عدیث لولاک وسیله کا نئات: (تاجدار مربند)" مدیث قدی بفرمایا لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْإِفْلَاكَ

اگرتونه دوتا توشن آسانون کوپیدانه کرتا لَوْلَاكَ لَمَا اَظْهَرْتُ الرَّبُوْبِيَّةَ

ا گرفونه جونا تو يش ايل ر بوييت كوظا هر ند كرنا" \_

( كَتُوبات جلد موم في ٢٣٢٨ ' كمتوب نبر١٢٢)

🖈 دوسر سبان کے قبل ہیں اور وہ اصلی مقصود ہیں۔ اس لیے سبال مختاج ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے فیوش و پر کات اخذ کرتے ہیں .....ان کے وسیا بغیر کمال حاصل نہیں کر سکتے ۔ جب ان سب کا وجودان کے وجود کے وسیلہ کے بغیر سے خبیں ہوسکتا تو دوسرے کمالات جو وجود کے تالح میں ان کے وسیلہ کے بغیر کس ال متصور ہو سکتے ہیں۔ بال محبوب رب العلمين ايمائي دونا جا ہے"۔

(صفحه ۱۲۱) مکتوب تمبرا۱۱)

تاجدار بریلی:"ان سبروایات (لولاك) كاحاصل وي بي كرتمام كائات...

المناصادي المام

و بود صور سيدا لكا كات الأينام كي مدوّد بيل يايا: ر وه ويد شيخ و يكوني وه ويونيون او ويكونياو

جان ہیں دہ جمان کی جان ہوجمان ہے ( جمال القین صفحاس) دار فداوندی: (تاجدار سربند!) " تففرت الفائم كومعراج كا دات جد ك ا أو جهال تك الله تعالى في جام سيركرايا ....اى وقت آب رويت بصرى (سركى · وں سے دیدار) ہے بھی مشرف ہوئے ....اور دنیا میں اس رویت کا واقع ہونا المالية السلام بى سوفاص بـ" ( كويات جلدا صفى ١٢٥٨ كوب فمبر١١٥٥)

ا عدار يريلي في المستلدك اثبات ين ستقل كتاب "مُنْبَهُ الْمَرْيَةِ بوصولِ مَعِيْبٍ إِلَى الْفَرُهِي وَالرُّولِيَّةِ" تَصْنِيفَ قِرالَى ثِيرَ قُرالِيا

\_ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نه شدا عی چھیا تم په کروژول درود

ميب وليل: (تاجدارسر مند!)" صفرت ابراجيم فليل الشعليه السلام في حضرت و صبيب التُدُّ على الشَّعليه وسلم كا واسطه وسيله طلب كيا باوريه آرز وقرما في ب كسال كي است پی داخل ہول جیسا کرروایات میں دارو ہے۔

( كمتوبات جلد موم صفحه ٢٣٤ كمتوب١٢٢)

المعداديري:

ب وہ جہتم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ب ملل الله كوهاجت رمول الله كي (ملك)

الوق اوّل أو يرهم (ماليّل):" حقيقت مرى ظبوراول اور هيند الحقائق ب-



الرواع (جيدنان کائل بندايه)

( مکتوبات شریف جلدسوم صفی ۱۳۳۳ کمتوب نمبر۱۴۲ المخصا) ۱۰۶ پ کا سامیرند تھا کیونکہ جرایک فخص کا سامیراس کے وجود کی برنسیت زیادہ

" آپ کا ساہی دعا یونگہ ہرایک سل کا سابیاں سے وہودی ہد جست رہیں۔ ایس ہوتا ہے اور جب جہان میں ان سے زیادہ اطلیف کوئی نہیں او پھر ان کا سابیہ کیسے

وربوسكائے"\_(كتوب نيره ١٠٥ اصفي ٢٧١)

تاجدار بریلی نے اس مسئلہ ش سنتقل طویردوکا پین تحریفر ما کیں "نفی الفی عمن انار بنورہ کل شی" اور "قمر التمام فی نفی الظل عن سیدالانام" (علی الصاؤة والسلام)

وفرماياً: يوب سايةوركا برعضو كالا أوركا

اليكالينهوتا بندايلودكا (عدائق بمشق)

این قبور مین حیات وحضور و عروج انبیاء: (تاجدارسر مند)

"حدیث الانبیاء بصلون فی القبو" (پَثِیرقبرش نماز پر عظیمی اور ادارے حضرت پینیرطیرولی آلدالسلوة والسلام معراج کی رات جب حضرت موی کلیم الله علیه السلام کی قبر پرگزرے تو و یکھا کہ وہ قبر شی نماز پڑھ رہے ہیں اور جب ای کھیدو وقت آسان پر پہنچاتو حضرت کلیم الله علیه السلام کووہاں بھی پایا"۔

( كمتوبات جلد ٢٠٠٢ كمتوب نمبر ٢١)

تا *جداد پر*يلي: \_

انبیاء کو بھی اجل آئی ہے ، گر ایک کہ فقط آئی ہے پھرای آن کے بعدان کی حیات مثل سابق وی جسانی ہے روح تو ہے سب کی زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہوگئی ہی لطیف ان کے اجمام کی کب ٹائی ہے المجداد مر مندونا جداري في كرمان م

12+



رسول الشطى الشعابية وسلم في فرمايا: أوَّلُ مَا حَلَقَ اللَّهُ لُوْدِيْ "سب ساول فعدا تعالى في مير في وكوپيداكيا" اور فرمايا ہے خُلِفُتُ مِّنُ لُوْدِ اللَّهِ وَالْمُوْمِنُونَ مِنْ لُوْدِيْ ""ميں الله تعالى كور سے پيدا ہوا ہوں اور موشين مير بيور سے" پر اوه هيقت باتی تمام هاكن وظوقات اور حق تعالى كور ميان واسل اور آئفسرت صلى الله عليه وسلم كواسط كے بينيركوئى مطلوب تك بين مجانى سكنا". اور آئفسرت صلى الله عليه وسلم كواسط كے بينيركوئى مطلوب تك بين مجانى سكنا".

من رسول الله طَالِيَّةُ اللهِ عَرْما يا ہے اُوَّلُ مَا سَعَلَقَ اللَّهُ مُوْرِیُ اور دوسری صدیثوں ش اس اور کے بيدا ہونے کے دفت کا تغين بھی آيا ہے۔ چنا نچہ فرما يا ہے کہ ..... "آسانوں کے بيدا ہوئے سے دو ہزار برس پالے (فورتھری کا ظہور ہوا) (صغير ۳۳ سائوں نمبر ۲۳)

تا جدار بر بلی: نے تقوق اول نور تم طافین کے متعلق متفقل کتاب تحریفر بائی
"صَلاقً الطَّفَا فِی اُوْدِ الْمُصْطَعَلَی" (قاوی رضویہ جدید جلد ۴۰) نیز تصیدہ تورش آرا)

مشکلوق تن سیند أجاجہ اور کا
تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا
وضع واضع میں تیری صورت ہے معنی نورکا
ایوں مجازا جا ہیں جس کو کہہ دیں کلے تورکا
ایوں مجازا جا ہیں جس کو کہہ دیں کلے تورکا

ي و بهردين محمد بور دا (حدائق بخش)

تور کا سامیر جیل: '' جب حضرت تدرسول الله تافیکا کال اطاحت کے باعث سا ، عل شرقها تو خداے تحد النفیکا کاظل کس طرح ہوسکے کیونکہ عل سے مثل کے پیدا ہوئے ، ا

يل الوغفلت شايان منصب نبوت ندجو كأ"-

يُكْبِهِإنِ الممنت وحاضرونًا ظُر: حديث تَنَامُ عَيْنَا يَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ( يرد آ كليس موجاتى إلى مرميراول تبين موتا) الني اوراين امت كاحوال سامانل ہونے کی خبر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی محافظت میں تکہبان کی الم

( مَكَتُوبًات جلداول سني ٢٠ ٢٠ مُكَتُوبِ ٩٩)

" نبي كا باطن خالق كے ساتھ اور ظاہر تطوق كے ساتھ ہوتا ہے۔ نبي خالق ا طرف محى قديد كا إور تلوق ير بحى اس كى توجد وقى ب"-

( كمتويات جلدا صفحها ١٩ كمتوب نمبر ٩٥ ملضا)

ومحضرت دسالت خاتميت صلى الله عليه وسلم كي روحانيت في حضور فرمايا اور غمناك دل كاتبلى ك" ( كمتوبات جلدادل صفيه ١٣٧ كتوب نمبر٢٢٠)

"درمالد کے لکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کر حفرت رسالت خاتمیت علیہ السلام اپنی اُمت کے بہت ہے مشائخ کے ساتھ حاضر ہیں .....ای مجلس میں فقیر کوواللہ شائع كرنے كا تكم فرمايا"\_ (كتوبات جلدا صفحه ٢٨) كتوب١١)

تاجدار بریلی نے کتاب "مئلہ حاضر و ناظر اور عداء پارسول اللہ" میں اس مسكل كوتفسيل كما تورا بت كيار

\_ را ال ب سرى كردول فرق ب سے تيرى نظر ملكوت وطك ينل كول شيخيل وه جو تحديد عيال تيس

عظم غیب: (تاجدار مرہ عر)'' حق تعالی علم غیب پر جوای کے ساتھ مخصوص ہے ا خاص رسولون كواطلاع بخشائي " ( كمتوبات جلدا صفيها ك كمتوب تمرماس)

المارين الله المارين ١٤٠٤ خيار بدرة بدرة بدر في كم ملكايان

الا مديث شرب بـ... فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَرَّلِيْنَ وَالْاجِرِيْنَ "مِن فَاللَّيْن وَ ا فرين كاعلم جان ليا" ( مكتوب تمبر ١٢٢ عباد ٣ صفح ١٣٣١)

"عوام نے ساع واستدلال کے ساتھ ایمان غیب حاصل کیا ہے اور اخص أ اس فيب النب كامطالعه كركيا يمان غيب حاصل كياب، -( مَتَوْبات جِلْد ٢ صَحْد ٢٨ مَتُوب ٨)

''ولی عارف کے لیے ہرا یک ذرہ حق تعالیٰ کی طرف راستدین جاتا ہے اور ہر الماؤره ع غيب الغيب كادروازه كلل جاتا بي أ-

( كَمْتُوبِات جِلْدِ " صَفِير ٢٨ مَمْ مُتُوبِ ١١٠)

تاجدار بريل يركاب"الدولة المكيه" "خالص الاعتقاد" "الباء المصطفر بحال سرواحقي" اللؤلؤ المكنون في علم البشير ماكان و ما يكون" "مالئ الحبيب بعلوم العيب" وغيره متقل تصانيف شرعلم غيب كا واللطوري اثبات كياب اوراى طرح برستاره موضوع يرآب كاستقل تصائف وفراوى اں جن کا خلاصہ " عدائق سخش " کے فعتیا شعار میں ہے۔

ى محكار وسروار: (تاجدارسربند)" مارے في الله الارسيار مولوں ك وولوں جہان کے اوّ لیمن و آخرین کے جنن وانسانوں اور تمام اولا و آ دم کے سر دار ہیں۔ أب مار يموني ماري في اور مار يداول كطبيب بيل"-( مكنويات متفرق صفحات)

معنی مروار: یادر ب کرسردار معنی ب سید کا اور سید وسردار وه ب جس کے حضور الك ايني حاجات بوري كرانے كے ليے فريا وكريں \_ (شفاشر يف جلدا صفح ١٢٩) معلوم ہوا کہ مارے ئی پاک اللہ سب کے سیدوسروار اور حاجت رواو



ا بدار بر ملي:

حشر تک ڈالیس کے ہم پیرائش مولا کی دھوم حشل فارس نخیر کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر حمر ہم تورضا دم میں جب تک دم ہے ڈکران کا شاتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ڈکران کا شاتے جائیں گے

ا بیر معاوید: (رضی الله عنه) '' حضرت عبدالله بین مبارک سے بی چھا گیا کہ حضرت سا بیدافقتل جیں یا حضرت عمر بین عبدالعزیز (رضی الله عنها) فرمایا''وہ خبارگرد و جورسول اسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی تاک بیس داخل ہوا۔ عزت عمر بین عبدالعزیز سے کئی درہے بہتر ہے''۔

( کمتویات جلیدا صفی ۱۳۲۱ کتوب تمبر ۸۵ صفی ۱۳۷۱ کتوب تمبر ۲۵ استفی ۱۳۷۷ کتوب تمبر ۲۷ استفی ۱۳۷۷ کتوب تمبر ۲۵ سے دستر ساولیس قرنی اور متحاوی خطاء اجتها دی صبت کی برکت سے دستر سااولیس قرنی اور متحاوی خطاء اجتها دی صبت کی برکت سے دستر آن ایک احزی سخیر ۱۳۰ کتوب تمبر ۱۳۰ کتوب الاحوادی متحاوید متحاوید کتوب الاحوادی المتحد کتاب المتحد کتاب الاحوادی المتحد کتاب المتحد کت

المكام عبدادم وعدامه في كماكمان

المراهين صادل

مددگار ہیں اور آپ کا سید و سروار اور شقیع و طبیب قلوب ہونا آپ کے نشر فات ، اختیارات کا داشح ثبوت ہے۔ ا

تاجدار بریلی:

عاتد شق ہو ہی بر بولیں جانور بحدے کریں بسکار کے اللہ مرجع عالم بی مرکار ہے جن کوسوئے آساں پھیلا کے جل تھل کھر دیتے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے اب زلال چشہ کی بی میں گندھے وقت خمیر مردے زندہ کرنا اے جاں تم کوکیا دشوار ہے مردے زندہ کرنا اے جاں تم کوکیا دشوار ہے

مولود تشریف: (تا جداد سر به ند) آپ نے مولود خواتی کے بارے بیں لکھا ہے جہ قر آن مجید خوش آوازی ۔ قر آن مجید خوش آوازے پڑھنا جائز ہے تو پھر فعت و منقبت قصا کد کوخوش آوازی ۔ پڑھنے بیل کیا مضا کقہ ہے۔۔۔۔۔ آگراس طرح پڑھیں کہ کلمات قر آئی میں تحریف واقع ۔ جوادر تصیدوں کے پڑھنے بیل بھی شر فکالنا ٹالی بجانا وغیرہ نہ ہوتو کوئی مما نعت جیں '' موادر تصیدوں کے پڑھنے بیل بھی شر فکالنا ٹالی بجانا وغیرہ نہ ہوتو کوئی مما نعت جیں ''

جنی '' فضائل خیرالعرب علیه السلام کا سعادت نامه نیجات افروی کا وسیله بنائے بیداً پ کی افعریف ڈیس بلکہ اپنے کلام کو تضور علیہ السلام کے نام سے آراستہ کرنا ہے''۔ ( مکتوبات جلدا مسفحہ ۱۰ مکتوب نبر ۲۲ مراسم ملخصا)

جڑ ''براور عزیز میر محد نعمان اور بعض احباب نے آ مخضرت صلی ولانہ علیہ وسلم کا واقعہ میں دیکھا ہے کہ آپ اس مجلس مولودخوانی ہے بہت خوش ہیں''۔ ( مکتوبات جلدا' صفحہ۳۵ کا کمتوب تبر۳ ۲۵ کفضا ومخضرا) إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا (پارولا،رکوئا) "تنهارے دوست نیل گرانشداوراس کارسول اورایمان والے"-

فَرِكَ اللّٰهُ هُوَ مَوْلهُ وَ جِنْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ (پاره ۲۸ مرکوع ۱۹ سوره التحريم) "توبِ فَكِ اللّٰهِ النّال كالمدكار باور جريل اور نيك ايمال واسك

ے فریاد اُمتی جو کرے طالِ زار ش مکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ے واللہ وہ کنچیں سے فریاد کو آکیں گے اثنا بھی تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے المرامين صادق ٢٧٧ مندر وعود بدارير في كرسك كار

محى الدين في عبدالقاور قدس الله نعالى سره الا فقرس كى روحا فيت كى مروقتى ''\_ (رسماله مبداء ومعاد سخيده)

- ﴿ ﴾ ''مجدوالف ٹائی حضرت شخ عبدالقاور جیلائی کا تائب ہے جس طرح سوں کیٹورسے جا ند کالورمستفاد ہے''۔ (جلد ۳ 'سفیہ ۳۴۸ کتوب تمبر ۱۲۳۳)

طواف کھید:'' کعبہ معظمہ اولیاءامت کے طواف کے لیے آتا ہے اور ان سے براً حاصل کرتا ہے''۔ (صفحہ ۱۳۷۷ جلدا' مکتوب ۲۰۹) تا جدار ہر ملی:

ی تو ہو خوٹ کہ ہرخوث ہے شیدا تیرا
تو ہے وہ خیف کہ ہرخوث ہے پیاسا جیرا
سارے اقطاب جہال کرتے ہیں کعبہ کا طواف
کعبہ کرتا ہے طواف ور والا تیرا
تہیں کس چاند کی مزل میں ترا جلوہ نور
تہیں کس چاند کی مزل میں ترا جلوہ نور
تہیں کس چاند کی مزل میں آبالا تیرا (صافق علی)

ترفي آخر:

تا جداد سر ہند و تا جدار پر ملی (فاقیگا) کی بیش تقریحات و تیرکات آپ مسلسانے ہیں جن سے المستنب کے مقصد و مسلک او سامنے ہیں جن سے المستنب کے تقلیم بیٹیوا کس اور دونوں مجددوں کے مقصد و مسلک او اصول وعقا کد میں کمال اتحاد و مما نگت ملاحظہ فرما کس اور ان حضرات وان کے متعلق میں فلط بنی وانتشار پھیلائے والے وشمیوں اور تا دان دوستوں سے خبر دار رہیں ۔ میں فلط بنی وانتشار پھیلائے والے وشمیوں اور تا دان دوستوں سے خبر دار رہیں ۔



مراشحایا ہے۔ مردانہ دارا کے بڑھوا در دشمن پرٹوٹ پڑو۔ خدالتمہا راحای وناصر التان بإكره بإدر" (ملضا)

اس تمام صورت حال كى بركت سے جہاں بھارت كے بالقائل توت وتعدادكى ا باوجودافوائج باکتان نے ملک ولمت کے دفاع کے لیے ندصرف وشمن کو پسیائی پر ا بلداس کے وسیع علاقہ پر قبضہ کرلیا اور اس کے اہم فوجی ٹھکا توں پر ٹھیک ٹھیک نشانہ ال کی فوجی وفضائی توت کو غلوج کردیا اور بھارت کو ہرتاؤ پرتا کول ہے جوائے۔ ا ورُوحاتي المراو:

لد كوره كا برى برترى و ياكستان كى فوجى قوت كے تقليم مظاہره كے جس برده من تعالی محبوبان خدا و بزرگان و بن کی روحانی امداد و باطنی فیوضات بدستور ان وافواج یا کستان کی پشت پناہی فرمار ہے تھے اور اس روحانی و ہاطنی امداد و ے کی خریں تواتر و تنکسل کے ساتھ پاکتنانی اخبارات و جرا کدین جھپ رہی ی جن کی کشرے تعداد مجموعی صورت حال کے بعد کسی وانشمند وانصاف پہند کے الله وشدى كوكى مخبائش نيس تقى -

## ادش كالتميري:

يهال تک كرمنكرين شان رسالت و دلايت مخالفين البلنت كر جمال اور و من و جمنوا شورش کانتمبری نے بھی اپنے مشہور ہفت روزہ ' چٹان' میں بدیں عنوان العات كواجتهام كرماته شائع كيا-

"منت تفي فرول كذاف كررك"

ں منے توریقے کر جمزوں کے زمائے گزر کے جیں لیکن مشاہدہ سے تا بت ہور ہائے کہ ام المبين وزنده جي الأفيام كمجوات اورآب كي تجي غلاى كي بدولت اولياء كرام كي ٢٧٨ الكرشر المراق والفائد ومواقت الم

يسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم مَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ ٱلْجَمَعِيْدِ ٢ ستمبر ١٩٧٥ع: كا دن اورستره روزه جنگ دنیائے اسلام و تاریخ پاکستان ۱۱۱ زریں ورق اور بہت اہم دافعہ ہے جبکہ بھارت کے کافر ومشرک حکمرانوں نے 🖚 اطراف سے پاکستان پر پوری قوت کے ساتھ اچا تک اور بھر پور حملہ کیا اور چونڈ ایسیا پسر ورضلتے سیالکوٹ کے محاذ پر چے سوٹینکول کے ساتھ چڑھائی کردی۔ کفار کی اس ایا ا بلغار وللكار پرمسلمانانِ پاكستان كى ايماني غيرت وجذبه جهاد جاگ اثفا تعلق باشد رجوع الى الله كى ايك خاص كيفيت توم پرطاري جو گئے۔ جرائم كم اور جذب خيرزيادہ اللہ اور جنگی و ہنگامی حالات کے باوجود اشیاء ضرورت کی قیمتیں بھی جوں کی توں رہے، و خیرہ اندوزی وقوم کی جموری سے فائدہ اٹھاتے کی ہوس کی بچائے ملک وطت کے ا

قرباني و تعدر دي كاجذبه بيدار توكيا\_ سابق صدرمحرابوب خال كي حكومت والواح بإكشان اورقوم في بايمي الماء اتحاد اورحس طن کا خوب مظاہرہ کیا اور صدر تھر ایوب خال نے بھارتی حملہ کا ا بعد جو دلوله انگیز خطاب کیا اس کا بھی افواج پاکستان وقوم پر گھراا ٹر ہوا۔انہوں 🛴 🖟 " یا کتان کے دل کروڑ عوام جن کے ولوں پر

كَالِلهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله

کے مقدی کلمات لیے ہوئے ہیں۔ای وقت تک چین سے نیس بیٹیس کے جب تک بھارتی توپوں کے دھانے سروٹییں ہو جاتے۔ بھارتی حکران ٹییں جائے کہانہوں نے کس جری قوم کو چھیڑنے کی جسارت کی ہے .....عزیز جم وطنو دخمن پر کاری ش لگانے کے لیے تیار ہوجاؤ کیونک فکست وجائی اس باطل کا مقدر ہے جس نے تہارا - Schoo

کرامات (چودرحقیقت انبیاء کے میخزات ہیں) کا زمانہ گز رائیں اب بھی موجود معجزات وكرامات كاسلسله جارى وسارى ب-عمر

\_ آ تکھ والا تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے ديده كوركو كيا آئے نظر كيا ويكھ

الغرض بعنوان بالاشورش كاشميرى نے" چنان" بين لكھا كه" بيدا يك كلى مولَى هنا كداس جنگ (متبره ۱۹۲۹م) شرباتا ئدايز دي مركار دوعالم كي پشت پناي اور ، وین کی دعا کیں شامل حال نہ ہوتیں تو شاید یا کشان کو پھٹے مبین کی بجائے تا قاتل 💌 حالات سے دو چار ہوتا پڑتا۔ حق و باطل کی اس آ ویزش میں اکثر و بیشتر ایس و مثابد على آئى ين جن إبظام يفين بين تاكرايا بهى موسكان ب

کیکن حقیقت بیرے کہ ایسا ہوا ہے۔ باور کیجئے کہ اسلام اور صرف اسا ا یک و فعہ پھر پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت اور عظمت وسطوت کے لیے نا گالل قلعه بن حميا اورييه جنگ بھی اسلام کی روحانی توت کا کرشمہ ٹابت ہوئی۔ان ما فوق الفطرت واقعات میں نہ تو مہالغہ آ رائی کوکوئی وخل ہے اور نہ ہی ایب را کے لیے پہ فلکاری کی گئے ہے۔

پرُام اربردگ:

ایک محاذ پر تو پول کے وحانے کیلے ہوئے تھے۔ پیموس صدی کے اند بھیٹر ہے گولہ باری کررہے تھے۔ پاکٹانی مجاہد جوابی کاروائی میں معروف نے کہ ا سفیدرلیش بزرگ ساورو یہاتی ایاس میں میں مورچہ پرتشریف لےآ سے اور ہ الله المينيك كے ليے نشائد عى كرنے لكے آب انكشت شهادت سے اشاره كرنے الل

المائد پینکا جائے۔چنانچدان کے کہنے کے مطابق توب کا زادیہ بدل ویا جا تا اور ے بہے کہ گولہ تھیک تھیک نشانہ پر لگتا جس کی دجہ سے دہمن کی صفول میں نہ ا الرى كليل جاتى بكداس كے بھارتى شيك اورتو يس بھى يربادونا كاره بوجاتيں الركار بهارتى مُنيك بسيائي يرمجور بوجاتي-

أيك دن ياكتاني مجركوخيال آياكميدورويش كون بين جوروز اندماة يرجهما أن و وسرے ون مج برزگ موصوف کو تیمہ میں بلایا حمیا۔ ارد کی اضر کا اشار و اليتاده وكيااورمفيدريش بزرگ ياستفساركيا كيان آپكون بي اوركهال

ورولیش بزرگ نے کھ جواب شدیا اور جیٹے کا اشارہ کرتے ہوئے پانی طلب ادولی بانی لینے کیا تو مجر کری پر بیٹے کے لیے براها جو ٹی توجہ دوسری طرف ا ال دو کی تؤ ........... پیجرنے ویکھاوہ کری خالی پڑی ہے جس پر بزرگ تشریف فرما مراور تمام لوگ جمران من کریم کیا کرشمہ ہے تلاش بسیار کے بعد بھی وہ بزرگ المازينظرنية كحيه

تھیم نیر ' واسطی لا مورس جنگ کے دنوں وطن عزیز ہے باہر تھے ان کا بیان المره كرتے كے بعد جب زيارت روضة اطهركے ليے مدينة منوره كانچا تو وہال مولانا المناور مهاجر مدنى في ودران ملاقات قرمايا كه

" أيك دات حضرت على كرم الله وجهد عد شواب ش ملاقات موتى من ش في ، الا آب تجف اشرف سے كيسے تشريف لي آئے تو فرمايا باكستان ير كفار حمله آور ايل لے دہاں جہاد میں شرکت کے لیے جارہا ہول "۔



ليك عوير دوست شرقيور سے روايت كرتے بيل كر جنگ كے داول ايا يجهج معزت ميال شيرته صاحب عليه الرحمة كي خواب شي زيارت بموكى لو آپ كالها ا آ لوداور ہاتھ فقدرے ملے تھے۔ بیل نے پوچھا'' حضرت اس وقت کون کی معرو آ " تو آپ نے اشارۂ فر مایا کہ محاذ پر جہاد چاری ہے اور بجام بین کی اعانت فرض 🕌

ایک صاحب قصور کے رہے والے این اور ہر ہفتہ حفرت واتا گ صاحب رحمة الله عليه كے مزار مبارك پر حاضري ديا كرتے ہيں۔ وہ ايك دن م معمول مزار پرحاضر ہوئے تو کوشش بسیار کے باد جودصا حب مزارے کوئی توجینال ال اس و پیش کے عالم یں انہوں نے تین دن تک سیس قیام کیا۔ ا رات چندلحات کے لیے زیارت ہوئی تو حضرت دا تا حجنج بخش رحمۃ الله علیہ نے فریانا

'' محاذ پرمعردف تھا۔ سرکار دو جہان گانگیا کے قربان کے مطابق ٹمام ہندا دین پاکشان کی مرحدول پر متعین کئے گئے ہیں اور پاکشان کی حفاظت کے لیے جہاں عم دے دیا گیاہے'۔

لا ہور کیا ایک جا ح مسجد کے خطیب نے منبرد سول پر کھڑ ہے ہو کر حلنے کیا کہ بھارتی فوجیوں اور ہوا ہاز وں کو جنب یا کتان کی بہادرفو جوں لے گرفار کیا ... جیران ہوکر پوچھتے تھے کہ پاکستان کے دو ہز پوٹن مجاہد کہاں ہیں کہ ہم سخت ۔۔۔ حملہ کرتے تھے کیکن وہ میز پوٹل بڑے اعلمیٹان سے جمارے عملہ کو نا کارہ بنا ہے۔ جميل إسائي يرججوركردية\_



اور \_\_\_\_ اختباب ہے کہ بھارتی جوا باز پاکستان کے ایک معروف شہر پر ا بااڑھائی موبم گراتے ہیں کمین اللہ کے نفل سے اس شہر کے جوائی اڈے کا بال ا ﴾ يَا ثُيْن جوتا توريالله تعالى كى رحمت كا كرشم ثين تواور كيا ہے؟

الغرض ایسے لا تحداد واقعات سے معلوم جوتا ہے کہ یہ جنگ الله تعالی کے ال سے لڑی گئی ہے اور خالتی کون و مکال کے محبوب توفیر سر و رکا نئات صلی اللہ علیہ ا کے بے پایال فیض و برکت سے آتے پذیر ہوئی ہے۔ بلاشہا لیے خرق عادات المات ہو کے ایل جن کے چٹم دید گواہ ابھی تک موجود میں اوران کی صدافت سے ى الرح بحى الكاريس كياجا سكنا" \_ ( بنت روزه چنان لا بور ٢٩ نومبر ١٩٧٥ ه)

ے نور محر بار کراچی ) کے نام مواوی محرانعام صاحب کا جو مکتوب موصول وا ہاں میں بیا تکشاف کیا میا ہے کہ میہاں جس دوز لا مور برحملہ مواای شب میں ا ب دوحصرات نے خواب میں ویکھا کہ وم شریف ہیں جھے کیٹر ہے اور روضہ اقدی .. جناب حضرت محمر مصطفیٰ صلی الله علیه و ملم بهت مجلت میں تشریق فرما ہوئے اور ایک ے شویصورت تیز رفآر گھوڑے پر سوار ہوکر ہا ب السلام تشریف لے مجے بعض حضرات ز رض کیا که " بارسول الله (صلی الله علیه دسلم) اس فدرجلدی گھوڑے پر کہال تشریف العاديم إلى "-

فرمایا" پاکتان میں جہاد کے لیے"اورایک دم برق کی مائند بلکساس ہے بھی ر دوانہ ہو گئے۔ چیچے چیچے مواجہ شریف سے بی پانچ عشرات اور اس راستہ سے ایک 🖈 میں سوار چوکر ہوائی جہاز کی طرح پر واز کر گئے اور کھی بہت سے خواب ای اثناء میں اللہ کے نیک بندوں نے دیکھے ہیں۔ وعافر ہاہے اللہ تعالی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے



ا الماہے گئید کے اندرے تی علی الجہاد کی آواز سنائی دے دی گئی'۔ (افت روز ہ تو می ولیر المؤمیر ۲۵ ء بحوالہ نیز واسطی)

ا ابداد:

مدینے ہے ایک شام جب احرام با عدد کمک معظمہ جانے لگا تو راستہ میں بدر

الدان اور مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تھا۔ ایک بدوانا مت کر رہا تھا نماز پڑھ کروہ

الکا کہ ''نم پاکستان سے آئے ہو'۔ میں نے کہا'' ہاں'' اس پروہ جھے لوچھنے

الاسلامی تہمیں گئے تمیں ہوئی''۔ میں نے کہا کہ'' ابھی پوری گئے نہیں ہوئی''۔

ار سے ابھی تہمیں گئے تمیں ہوئی''۔ میں نے کہا کہ'' ابھی پوری گئے نہیں ہوئی''۔

ار وہ جھڑک کر بولا کہ'' یہ کہیے ہوسکا ہے کہ بدر کے سپائی بہاں سے اٹھ کرتہاری

الدی لیے یا کستان جا کیں اور تہمیں گئے نہ ہو''۔

والیسی پر جب پاکستان آیا تو معلوم ہوا کہ ان بزرگول نے جو بشارتیں وی سے وہ حرف بحرف مجرف سی تھیں اور یہاں جو بیکھ ہوا اس میں بلاشبہ اللہ اور اس کے السلی اللہ علیہ دیکم اور بزرگان ملت بیشا کی تا تیو فیبی کو بہت بڑا دھل ہے۔ ( تو می دلیر ۸ تومبر ۱۹۲۵ء بحوالہ فیز واسطی )

نا قابل ترويد حقيقت: (رپورك جنگ كراچي)

"بیاک تا تا بل تر دید حقیقت ہے کہ ہندوستان ہے ہاری حالیہ کا میا تی کا اسلامی کا اللہ کا میا تی کا اسلامی کا اللہ کا میا تی کا اسلامی کا اللہ کا میا تی کا اسلامی کی بیات کے ہاری تو کا اسلامی کی بیات کی سفید بیش بزرگ کودشن کے بم الحا کر پانی میں کھینگتے ہے۔

اللہ کا کہ کا اسلامی کی سفید بیش بزرگ کودشن کے بم الحا کر پانی میں کھینگتے کا اسلامی کی بیات کی سفید بیش بزرگ کودشن کے بم الحا کر پانی میں کھینگتے کا اسلامی کا کہ بیات کی سفید بیش بزرگ کودشن کے بم الحا کر پانی میں کھینگتے کا اسلامی کا کہ بیات کی سفید بیش بررگ کودشن کے بم الحا کر پانی میں کھینگتے کی ساتھ کی کھی کے بیات کی بیات کے بیات کی ب

مسنين كريمين:

ایک تبایت معتبر فخص نے بیان کیا کہ " ۵ تبرکوایک فخص ایوٹ آ باویس تھاس

۳۸۴ بنگ تبر تر برده نانده است دمداند. اور پیلفیل جناب معفرت تحد مصطفی سلی الله علیه و کلم هی اور عزیت عطاقر مائے "۔ ( آ ﷺ ( روز نامه امروز لاجور ۱۰۰۰ می توبر ۱۹۱۵)

روضة ممامک : مدینة منوره سے مجاده نظین درگاه تو نسه شریف معترت خوابد خا صاحب کوایک عقیدت مند نے تطالکھا ہے کہ'' حرم پاک کے ایک غلام دیکھیرتای ا نے خواب دیکھا ہے کہ روضہ مبارک عضور کے اثدر سے پانچ افراد جوفو جی لباس بیل ا سے برآ مدہوئے اور باب السلام سے لکل کراونٹوں پرسوار ہو مجے۔ ان کے سر پر لاالہ پرندے سامیہ کیے ہوئے تنے۔ بیل نے جب ہو چھا کہ

'' کیاں جارہے ہو؟' 'قوان یا ٹیجل اُو بھی لہاس والے برزرگوں نے کہا کہ '' وہ یا کتان کی مدو کے لیے جارہے ہیں''۔

یہ خط سے استمبر کو لکھا گیا تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہا۔ تھی۔ خط میں جس بزرگ کے خواب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حرم نجی کے خادم ہیں اور ف (افغانستان) کے دہنے والے ہیں۔انہوں نے ااستمبر کی رات کو یہ خواب حرم شریف دیکھا تھا۔'' (روزنام مشرق لا چور ۱۲۳ کو بر ۱۹۲۵ء)

(روز نامه کو بستان لا بوره ۱۱ اکتو بر<u>۱۹ ۱۹</u>۱۶) (امنت روزه توی دلیر کوجرا انواله ادم ر ۱۳۷۵) (یخوالد پروفیسر تیکیم نیرواسطی صاحب سیاح مما لک اسلامیه) تقشه سه ا

تقسيم اسلحه:

''ایک محف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تواب شل دیکھا کہ وہ مجاہریں ہے۔ اسلیمنٹیم کرد ہے ہیں۔(روز نامہ کو ہستان لا ہور • انومبر ۱۹۲۵ء بحوالہ نیر داسطی) مزار بلال:

حشرت بلال رضی الله عنه کے ایک مجاور نے کہا کہ ''جس دن رات کو یا کتا 🛚



کاٹ رہاتھا کہ اس نے وہ جوانوں کو گھوڑوں پر سوار بڑی تیزی سے گزرتے ا تھوڑی وہر بعد جب کہ وہ گھاس کاٹ چکا تھااس نے ایک معمریستی کو گھوڑے ہے ، ، ، ے گز رتے ویکھا۔ اس نے ان کور کئے کا اشارہ کیا اوران سے درخواست کی کہ واگرا كالمضمر ااس كے سرير و كھوا ديں ۔ انہوں نے كھوڑے پر بيٹھے بيٹھے اپني چيزى ۔ انا کیا تو مخفر ا اپنے آپ اس کے سر پر رکھا گیا اس کو ڈرمعلوم ہوالیکن اس نے ڈورا محمرُ البِينَك كر كلورُ برك راس بكر لي اور إو تيما" آپ كون إلى!" .

انہوں نے جواب میں قرمایا "میں علی ہوں سیالکوٹ پر ہندوستان جملہ کر والا ہے اور میں وہاں جارہ ہوئ '۔ چھراس نے دریافت کیا کہ آپ سے پہلے جودہ توجوان محج تنظره کون تنے؟ ۔ انہوں نے جواب دیا ''وہ حسن اور حسین تنے'' کہ یا ے نے جس کی ہے بھی بیدواقعہ بیان کیا اس نے اس کا نداق اڑایا اور بالآ ٹر کے تیم ا سالكوٹ پر بھارت جیسے تا بكاروشمن نے جملہ كرويا۔

م عبدالقادر جيلاني:

وونو چیوں کا بیان ہے کہ '' انہیں بزرگوں پر اعتقاد نییں تھالیکن انہوں ۔ ا پی آ تھوں سے سیالکوٹ کے محافر پر ایک برارگ کو گھوڑ نے برسوار ہو کراڑتے ویک ان ان كے صافے برتكھا تھا شُنْ عبدالقاور جيلاني اس فتم كے متعدد واقعات مشہور ہيں! (جاسم اکوره۱۹۱۰)

افواج بإكتان كفراء الله اكبزيار مول اللذياعلى راولینڈی ۱۰ اکتوبر ۹۵ء (نمائندہ جنگ) یا کتانی افواج نے اللہ آگہ يارسول الله اور بإعلى ك تعرب لكات اوس بعارتي نذى ول فوج كو بري طرح فكست دى --

جك تمبرن روعاني وانعات ومعاقت المسقت كاعان المادي المادي اس معركه شل في آخر الزمان اور حضرت على شير خدا رضى الله عنه ( مع اولیاء کرام ) این کامرول کے سرول پر موجود تھے۔

١٢ سوميل لميرمحاة يرسير كيرون والمي مجابد سفيدلياس عن أيك برزمك اور محور برموارا يك جرى و كليد كان

چونڈہ کے (نہایت معرکتہ الآراء محاذ) کے نزدیک ایک لورانی گروہ کو مهاجرین کی ایداد کرتے ہوئے محابدین کے ساتھ یارسول اللہ مدو کے تعرب لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔

سر كودها كي والى الحرب براك برزرك إلى جمولي يش يم لين موي ديك يك لعض مقامات بریارسول الشداور باعلی کے نعرے سنے گئے ال معجزات أور محيرالعقول واتعات كا اعتراف مسلمان جوانول مجابدول شہریوں کے علاوہ بھارت کے جنگی قیدیوں نے بھی کیا ہے۔" (روزنامه جنك كراجي ١١١ كوب ١٤٤٥)

م يرن كا حاممه: راوليندى ٢٣ أكت مظفرة باد ، اطلاع ملى ب كوكل رات الى فرج نے چنارى سے آ مے يوسے كى كوشش كى تو مجابدين نے اس كوشش كوناكام ا \_ يتايا ميا ب كريجام ين "ياعلى" كانحره لكاكرة كريد عدة ايك بعارتي سابق رام ادبثت سے وال كركم بلاك موكيا-"

(تواع وقت ۱۱۵ سن ۲۵ وجنگ کراچی ۲۱ اگست ۱۹۲۵ و)

(Bush)

\_" لكاكتروملي سياه ملك جب يكي عدوك موش الركي وطن كى بريانكي" (مشرق ٢٩ تمبر ١٥٥)

## مندوسیای بنام بالوری مهاراج:

"جناب بالیدی مهارائ رام رام ای وقت ہم آپ سے چار سو کی رام رام ای وقت ہم آپ سے چار سو کی را رام اور بھگوان سے آپ کی فیٹریت چاہیا۔ وقت حارے ملک پر بہت مشکل گھڑی آئی ہوئی ہے۔ہم ہر وقت اپٹے الما (بتوں) کو یادکرتے ہیں گراہمی تک کوئی شاکر ہماری مدوکوٹیس آیا۔

دوسری طرف (پاکستانی محاذیر) ہم روزاندد کیلیتے ہیں کے مسلمانوں کا ، کی اہداد کے لیے سزلباس میں ہرمور ہے میں آ جا تا ہے۔

ائی وقت ہمارے ہاتھ پاؤل اگر جاتے ہیں اور ول ڈویے گلا ہمارے ٹھا کرآئ تک ہماری امداد کوئیس آئے شآنے کی آس ہے۔اس ہوتا ہے کہ مسلما تو ل کا دین شہب سچا اور پا کیزہ ہے ای لیے وہ شخ پاتے اور ا بڑھتے ہیں۔ان کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھا کر ہوتے ہیں۔ جھے اور میرے ساتھ کو یہ شک ہونے لگا ہے کہ ہمارا شہب سچا ہوتا تو ہمارے ٹھا کر بھی ہماری المال

### الورثية:

کتوب ہذا تمبر <u>۱۹۲۵ء کی جنگ کے دوران کھیم کرن کے کاؤے والیا</u> جومولا نا بشیراحد نی اے فیصل آباد کے بعض شاگر دفوجی آ فیسر کے ذریعے انہیں 10 مفتی تھا مین فیصل آباد نے ان سے حاصل کر کے ہمیں ارسال کیا۔

25522222



## ب الله الإحماليم

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

یتم جو بھی کرو برعت و ایجاد روا ہے ہم جو کریں محفل میلاد برا ہے



۔ گھر( اللہ) کا جب ہوم میلاد آئے تو برعث کے فتوے آئیس یاد آئے







ارےبازی

( الدور صادق

نعروں بیں بھی فاوعقیدت کی طرح مناسب نہیں بلکہ بہتر ہے کہ صرف مستون ، نعر و تقییر ہی ہرموضح پرامنتعال کیا جائے ۔ تمام شخصی نعر سے بکسرختم کرد ہے جا کیں \*\* برفر وشی :

بعض دولت کے بچار ہول نے علامہ ظہیر کی تضویر کو دیدہ زیب انداز سے
ال کر کے الن کو عام فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ یفعل آگر چہ کی پر لے درج کے
ادار اور فر دواحد ہی کا کام ہے۔ تاہم جلسوں میں اُس کی فردخت کرنے کی اجازت
ک دی جانی چاہیئے تا کہ فرد دواحد گی روسیاہی سے جماعت کی رسوائی دروسیاہی کا سامان
در اس کیلئے چندرضا کاروں کی ڈیوٹی ہی صرف بیدلگائی جا سکتی ہے کہ وہ اس پرکڑی
الر کھیں اور کسی بھی عبدالدینار والدرہم کوتھور فروشی کی اجازت شدیں۔

الغازي:

اس طرح ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں کا استعمال بھی ایک جاہلانہ فعل ہے جو الدیث کے قطعاً شایان شان ٹیس ۔ اس ربخان کو پوری بختی کے ساتھ روکنے کی ورت ہے۔ بھش رمی اعلان کافی نہیں۔

ت فروشي:

" فضیت پرتی" اور "بُت پرتی" پرتی مارے اکابرنے کاری ضربیں لگائی پرلیکن افسوس ہے کہ اب رسومات کے سیاب شل ہم نے بھی بہنا شروع کر دیا ہے اور پائٹنی کے بچائے بت فروش کار بھان بھی ہمارے اندر پیدا ہور ہاہے"۔ (حوالہ فہ کورہ) بسم الشارحن الرجيم

غیر مقلدین وہا ہیں نے اہلسنّت کے معمولات وامور خیر (میلا و وعری ، گیار ہو میں وغیرہ) کے خلاف ذریت وہا ہی آتھوں پرشرک و بدعت اور تصب کا ایک پٹی بائدھی کہ اس بدعت فروشی کے متیجہ میں نجد سے پاکستان تک خود پورہ وہا محاشر دامورشراور بدعات ورسوم وفیشن کی زومیں آگیا۔

چنانچه و هاپیول کے گھرول میں شمیویژن میاہ شادی کی رسومات و تکلفات بے نماز و بے رکیش نوجوان و ہائی طبقہ اور انتخابی مشاغل و ند ہی جلسوں میں بھی ترک رحدیث و اتباع فیشن 'فوٹو بازی ، وڈیوفلم وغیرہ کا عام مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دوں ذیل ' دستظیم الحدیث' لا ہور کامضمون اسی موضوع ہے متعلق ہے۔ ملاحظہ ہو۔ دوشنظیم المحدیث'

لا ہور نے سالومبر کے اور کے اٹا عت میں بعنوان '' جمعیت المجدیث کے اگا۔
کی خدمت میں'' لکھا ہے کہ شخصیت پرتی '' ایک بات ..... ہم'' جمعیت المجدیث
پاکستان'' کے اکا برکی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ علا مظہیرا ور موالا ا پزدائی سے عقیدت و محبت کا اظہارا پی جگہ بالکل بجا اور درست ہے لیکن اس عقیدت و محبت کو'' شخصیت پرتی'' کا زُرخ اختیار کرنے کی اجازت شدہ ہے گ

غلوعقيدت:

اس کیلئے مقررین پر پچھ محقول پابندی عائد کرنی پڑے تو اس سے گریز ندکیا چائے۔ ۱۳۰۰ کتوبر کے 19۸۱ء کومویتی درواز والا ہور کے جلنے میں ایک مقرر نے علامہ تلہ کی مرحت ومنقبت میں

> ع۔۔۔۔ ہرگل میں ہر ٹیر میں ٹھر کا نور ہے کا ساانداز بیان اختیار کیا۔ بیغلوعقیدت کسی طرح بھی جا ٹرنٹییں ہے۔

ماور تح الأوّل:

۸ من اچھے کے ماہنامہ''رضائے مصطفے''' تو ہزا توالہ میں ایتوان'' زندہ ہا۔
مفتی احمد رضا خان زندہ ہاد' مخالفین اہلسنت کے متعلق جواہم الزامی مضمون شائع
اس کا پیرا (جلوس مزار فائخہ) ہالحقوص غیر مقلدین سے متعلق تھا۔ اس لا جواب ٹل
مضمون کی اہمیت وافا دیت کے ہا عث ہفت روزہ '' منظیم المجدیث 'لا ہور نے ا مسلک۔'' المجدیثوں'' کو اختاہ کرتے ہوئے مضمون بذا بدیں عنوان لفظ ہا نفظ مالک۔'' المجدیثوں کی واورسنو!

یر بلوی ما بهنامه" رضائے مصطفے" محوجرا توالہ نے اپنی اشاعت ماور کے اللہ ۱۸ منام پیرمطالِق تومبر کے ۱۹۸۸ میں ایک جلی عنوان لکھا ہے:

- O جيت گيا بھا أَل جيت گيا ، مسلك رضوى جيت گيا
  - O چھا گيا بھا كى چھا گيا، شاہ بر لي چھا گيا
- ندہ باوا ہے مفتی احمد رضا خال زندہ باو، اس جلی عنوان کے بیچ "رٹ ہے۔
   مصطفے" نے ایک اوارتی ٹوٹ کھھا ہے جو بلاتھر ، ورج زیل ہے۔

جلوس مزارفاتحه:

دوسما اگست سر<u>ا 19۸۶ء</u> بروز جعنه کامونکی منڈی بیس بیم آزادی کی ہجائے ، احتجاج منایا گیا۔ بعد ثماز جعد المحدیث کی مساجدے لوگ جلوسوں کی شکل بیس مرعوا جامع المحدیث پینچ '۔

- جہاں ایک براجلوں مولوی حبیب الرحمٰن بردانی کے مزار پر گیا
  - ورفاتح خوانی کے بعد پرامن طور پر منتشر ہوگیا"۔

(روزنا مه جنگ لا بهوراااگست نوائے وقت ۱۱۳سر

رضاع معطفات

الرامين صادق

قبر نبوی (مطافیقا) کی زیارت کیلئے جانے اور جلوں میلا و مزارات اولیا و اور اور حلوں میلا و مزارات اولیا و اور ار وں پر فاتحہ خوائی کو بدعت و ناجا کز قرار دینے والوں کا اپنے آئیمانی مولوی اور ان کی دور کی کا مظاہرہ ہے ۔ وہاں میل حضریت کی اصولی فتح ہے کہ خالفین نے بالآخر قبر کو مزار قرار دینے ، وہاں یا رت کیلئے جانے ، جلوں فکا کے اور فاتحہ خوائی کرنے کا مملا ہے اور کا تحریق کا المحدیث ، وہاں یا رت کیلئے جانے ، جلوں فکا لئے اور فاتحہ خوائی کرنے کا مملی اعتراف کرلیا ''۔

الحدُّ فكريدِ!

الرامين صادق الم ا وا والى الله يون وى كا روغيره) سے پاك موں انصاد يراور بے جا آ رائشوں م ياك بول"\_(تنظيم المحديث، اجولائي عرام الثريت كافر:

" تماز اسلام اور كفر مين حدفاصل بيق بينماز اسلمان شهوي "-(1444\_1-1-141)

" جان بوجه کرایک تماز ترک کرنے والا کافر ہوجاتا ہے۔ بے تماز کافر جینی بر كازشرك اوركفر الحاق ب"-

(1845 - 1-17 LEPE)

"المحديث كملانة والحاكثر بنمازين"

(الاعتمام ١٠١هـ ١٨ ١٤٥)

يرب جماعت المحديث كرج جمال فت روزه "الاعتصام" كافتو كي وفصله كه بيتماز قيرسلم اوركافر إلى اور المحديثول كى اكثريت بيتماز ب- تتي ظاهر بكان وبايوں كا أكثريت غيرمسلم اور كافر ہے۔ مركتني ستم ظريقي ہے كدومروں ك' أمور فير" م بدعت بدعت كاشور يهاف والول كوائي وبالى غيرسلم كافراكثريت كى كوفى فكرفيس جس و بالى اقليت كى اكثريت مع ثماز وكافر باستال المنت كى كالفت كالميان ب ناموس رسالت كاتفرنس:

المتبر ١٩٨٩ كو بعد تماز عشاء شرانواله باغ موجرانواله مين "جعيت الحديث" كے زير ابتمام امير جمعيت مولوي عبد الله كى زير صدارت متعقد جوكى \_جس اس مقررہ تاریخ پر بروز جعرات ضرورت سے بہت زیادہ لائٹ وروشی پرفضول الريمي کي گئا۔

اعتراف دارتکاب کررے ہیں۔ بہال بیام بھی قائل ذکر ہے کدان کے آ اُساا مولوی یز دانی ادرا حسان البی ظمیر کی بم کے دھا کہ میں جب بلا کت ہوئی تؤ اس دھ مجى فو توبازى وريد يوفع بنوانے كى بدعات بى منتغرق تفر والعياذ باللہ

اور سنت إجهاعت" المحديث" كخصوصى ترجمان فت روزه " تعظيم المحديث نية المحديثون كامريد وناروتي موي لكما بكر" المحديث كي" المحديث كي" المحديث صرف مساجد کی جارد بواری کے اندر محدود ہو کررہ گئی ہے لیجن ( رفع بدین و آیشن پالجبرہ شو ، ا مساجدے باہر کروار وعمل کے انتہارے المحدیث اور غیر المحدیث میں کوئی آرا۔

- شادى مياه كموقع برالمحديث اورغيرالمحديث كالتيازخم موكما بمعيد ... معاشرت يس اور تجارت وكاروباريس أيك الجنديث كي كوني امتيازي خصوصيت الظرنيس آتي۔
- جواصلاح کائلمپر دار تھا وہ خود فساد کا شکار ہے جو داعی الی اللہ تھا وہ خود للر یہ عور كا غلام ہے، جورسوم ورواج كے خلاف جها وكرتے والا تھا۔ ال فحودا يع حيم ول كما قول شي رسوم درواج كريت جالتين جن کی وہ پرسٹش کررہاہے۔
- اس حصارا سلام میں بھی شکاف پڑ کیا ہے اور تو حید وسنت کا وہ جراغ میس گل ہوگیا ہے جس سے اس تیرہ تار ماحول میں روشنی کی چھکرن موجود تھے۔

### تجديدا يمان:

المحديث ازمرلوا المحديث بنيل \_ا ہے ايمان وعمل كى تجديد كريں تنس پري، رواج پرئی چوو و س گروال شل پردے کی پایندی کریں۔ان کے گر موجودهدود ک

 فوثوبازی کے علاوہ بار بارتالیوں کا شور پر یا ہوا مگران بدعات و خرافات ہے '' امير جمعيت الجحديث و ناظم اعلى الجحديث'' مهاجد مير وغيره ومإلى مولوي لس ــــ مس ند ہوئے جبکہ محفل میلاو کی روشن وشیرین اور یا رسول اللہ کی گوئ پر بیا گ بكولا يموجات يل-

## عظيم بدويانتي مزارات برطعنه زنی اور محلات برخاموثی

نام نہاد" الحديث" وبايول كى ايك عظيم بدوياتي سے يحى ہے كدوہ اوليات کرام و بررگان دین کے مزارات وعمارات کے خلاف نہ صرف زبانی فتو کی بازی میں سرگرم بیں بلکہ سعودی عرب بیں صحابہ کرام واہلیت (علیم الرضوان) کے قبوں اور مزاروں کو بی ان سے ماحقہ مساجد کو بھی عملاً شہید کر چکے ہیں۔ تگریہ بجیب سنم ظر اپنی ب كرنجد كاو ماني جس زوروشور سے مزارات كے خلاف سرگرم عمل ميں۔اس سے برھ كر محلآت كونهميال، ويده زيب فريج وثياويز ن سميت پرتيش مكانات اور پرتكلف مساجده یداری اور دفاتر بنانے میں مصروف میں ۔جس کا تجدی وہانی مکتب فکر کے ترجمال آ نجمانی شورش کاشمیری نے بھی خوب اوٹس لیا ہے۔

شورش كااستفسار بحلاّت جائز اور مزارات ناجائز كيون؟ جنت البقیج میں مزارات کی حالت حد درجہ تا گفتہ یہ ہے ۔ پہلو میں فلک یوس عمارات کھڑی کی جاری ہیں اور بہت کی قد آ ورعمار تیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ جس ينيجبرا سلام الفيام في عربير يكامكان نه بنايا \_اس كنام ليوا بنكول اور تنگول میں رہ رہے ہیں لیکن جنت البقی ہی ایک ایک جگہ ہے جہال قبروں کوعبرے كالوشخ بناركها ب-

گویا اسلاف کی قبروں پرسنت نبوی نافذ ہے کیکن خود ' زندہ لاشیں' سنگ مرمر اللوں میں رہ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ ذالجنا کے مزار افتدی پر میرے اشکول کی جو میں ہوئی موش کر نامشکل ہے۔ ذیل کے اشعارای حاضری کی یادگار ہیں۔

اس مانحہ سے گنبد خصری ہے پر طال لخت ول رسول کی تربت ہے خشہ حال اُڑتی ہے وصول مرفد ِ آلِ رسول پ ہوتا ہے ویکھتے ہی طبیعت کو اختلال فرشبی روا ہے پیٹیر کے دین ش ليكن حرام شے بے مقاير كى ويكھ بھال اسلام اینے مولد و منتا بیس اجنبی تيرا غضب كهال ب غداويد ذوالجلال الوندين برهي موئي بين غريون كے خون سے محلوں کی آب و تاب ہے حکام پر طال جس کی نگاہ میں بنت ٹی کی حیا نہ ہو اس فخص کا نوشیئہ تقدیر ہے زوال کیا ہوں ای خاک اُڑے گی حرارات قدس پر فیقل کی سلطنت سے ہے شورش میرا سوال ( افت روزه چنان لا دوره اماري م ١٩٤٥)



شورش کالتمیری: نے مزید لکھاہے کہ ' ہیں جدد پیلس کی کھڑ کیوں ہے شاہ' \*\*\* محل کا نظارهٔ کرتار مااس کی بیرونی دیوار پر برجیاں ہیں اوران برجیوں میں شام او عى منذ بدوش موجات ين قو ب قرح كر تكون كى طرح محل جماعات بم معاد ب فلک سے ستارے ا تار کر قصر شای میں ٹا تک دیے ہیں۔

سعودی حکومت نے عبدرسالت مآب کے آثار صحابہ کرام کے مثابہ ولل بیت کے شوام اس طرح مناویے ہیں کہ جو چیزیں وعویٹر ساڑ عوا مُحْفُونَا كُرِنِي جِاسِيَةِ تَعِينِ وه وْعُونِدُه وَكُرُوكُ رُوكُ كُنَّى إِسِ\_

کہیں کوئی کتبہ یا نشان نہیں ،لوگ بتاتے اور ہم مان لیتے ہیں ۔حکومت نزو كيان آ خارولقوش اورمظا برومقا بركاباتي ركهنا بدعت بي عقيد والله کے منافی ہے۔ سنت رسول کے منافی ہے کیکن عصر حاضر کی ہر جدت جدد میں آئیں بورے جاز میں موجود ہے بلکہ بور پیشل رہی ہے۔ کیا قرآن و كالطلاق السايرتين موتاك

شاہ کی تصویریں ہوٹلوں شل لنگ رہی ہیں، انہیں حکومت نے خورمہا کیا۔ ائير بورث پر أترت عن شاه كى تصوير نظر يرتى ہے - قبوه خالوں -ریستورالوں میں الناتصور ول کی بہتات ہے کیکن اس میں کوئی بدعت ا برعت اسلاف كى يادي بنائے اور باقى ركھے يس ب

( كتاب شب جائے كەمن بودم ش ٢٢)

الل مكد في مخل أجار وي اوركل افعال عين - يور عد مكدي عبد أوا دوچیزیں باتی رہ کئی ہیں "مجور" اور" زمرم" باتی تنافوے فیصد یورپ کا مال ہے

ہر چر ہر اور پ کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ ہوئل .... اور پ کے ہوٹلوں سے کم نہیں عربی جرائد ورسائل بالخضوص جن بین زنان نخره (به حیاتی و به پردگی) عمليال مونا ب- برقد عن سا زادين موزات كادرودان مكت ين-حرمین الشریفین کے آس یاس وکانوں میں بکتے ہیں ۔ان کی خربداری عورانوں میں بکشرت ہوتی ہے۔ان بر ہنداور ٹیم بر ہندر سالوں پرکوئی یا بندی نہیں عرب عورتوں كيليے سكر ف اور منى سكر ش تك بكتي جيں۔

المس صادق کے

مکہ معظمہ کا قبرستان ہے۔ایک چوڑی سوک کے ذریعہ قبرستان کے دو حصے ہو ا ال مسى قبر يركوني نشان يا كتير نيس مس نشان دُهادية محت ين وثوني محوفي ب می کا قرهبر یاں ہوگئی ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی قبرستان اس سے بردھ کر ہے کی کی ات شل ند ہوگا۔ جولوگ اس کا نام قرآن وسنت کے احکام رکھتے ہیں وہ کس منہ سے ان شہی سینتے ہیں۔ او نے او نے کل بناتے ہیں جس وات اقدی سے صدقہ میں ان کے تارافذس کی ہیاہے حرمتی ۔ بیقر آن وسنت نہیں ۔ اہانت اور صرت ک ے ہے۔ سعود کی حکومت عشق اور شرک بیر افرق ٹیس کر سکی۔

عالا تکه عشق رسول کی اسماس اوب پرہے۔ کوئی ہے اوب بارگاہ رسمالت سے فیض منيس ياسك \_ جو محض جنا بااوب جو كا اتناى بارگاه دسمالت سے فيض يا عـ كا-حضور کوجرت سے پہلے کیارہ سال سٹایا گیا۔ام الموثین خدیجة الکبری کواب ستایا جارہا ہے ۔مسلمانوں نے اپنی ہویوں کے تاج محل بنا ڈالے کیکن جو فاطمة الزهراكي مان تخيس وه ايك ويران قبر من يري بين - جولوگ يهان قرآن وسنت ے حوالے دیتے ہیں ان کاشاعی وستر خوان بھی سنت نبوی کے مطابق فیں ہوتا۔



(محابہ وہ لیسے کا قبرستان) ایک ایک اہانت کا شکار ہے کہ و کیھنے آل اُ کول افتتا ہے اور ایک ایسے منظر (مزارات کی بے حرمتی) سے واسطہ پڑتا ہے کہ ا بیٹے جاتا ہے۔ ان عربول (نجدیوں) کا طرق کیا ہے آئیل ڈرابرابر احساس آئیل کہ ا مٹی ٹیس کون مور ہے ہیں۔ بیعرب ہیں جوقبرین ڈھائے اورکل بنائے جارہے ہیں مٹی کر بلا:

مگر (مالیکیلم) کا گھرانداب بھی کر بلا (جنت البقیج ) میں پڑا ہے جو (یز پولا) لشکر و سپاہ کی ملواروں سے بڑتی رہے تھے۔ان کی قبریں آئی کر دی گئی ہیں۔زمانے آئیسیس چھیر لی ہیں اوراس کا شیشہ دل جمیت وغیرت سے خالی ہو گیا ہے''۔ (ملخصا ۔ کتاب''شب جائے کہ کن بودس

مزارات وعمارات:

کے مسئلہ پرخیر ایوں وہانیوں کے وکیل اوران کے'' دھر کے جمیدی'' کی اللہ وہ ان کے دوغلہ بین اور'' برعت افروز عمارات'' و جدت پہندی کی تاریخی دستاویز اللہ اقصاف کیلئے کمی تکریہ ہے۔

========

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلث واصحابك ياسيدى ياحبيب الله

وابنی کی ایسان کابان

ے خدا محفوظ رکھے ہر بال سے خدا خصوصاً خبدیت کی اس وبا سے



بسبع الله الرحمين الرجيم

نى عَبِبِ دان: وَعالَم ما كان وَ ما يكون حضور يُر نور حُد رسول الله تَافَيْنِ لِم نَهِ المِي<sup>سِّمِ</sup> معتبر صدیث کے مطابق ملک شام ویمن کیلئے برکت کی دعا فرمائی تو اہل خبر نے واش "أيارسول الله! مهار ع تجد كيلي بهي" - آپ نے چرشام ويكن كيليے وعا يركت فريا أ انہوں نے چرنجد کیلئے عرض کیا۔اس پرآپ نے فرمایا کہ 'وہاں زار کے اور فئے ا كراورو بي شيطان كاكروه فمودار جوكا"\_( بخارى مفكلوة عن ٥٨٢٥)

تشريح : اس حديث كم مطابل تجد ع مدين عبد الوباب تجدى كا كروه اوراس أ تح بیک د با بیت کا ظبور جوار یکی شخص د بانی مدجب کا موجد و امام ہے اور و و رحا شر شد علياء ديو بند مود دوي جماعت اسلامي تبليغي بهماعت را نيوند ادرغير مقلدين "المحديث ورحقیقت اس محض کے پیروکار اعتقادی طور پراس سے متاثر واس کے جمعوا ہیں۔ اللہ کیپل مختلف میں کیکن حقیقت میں بیرسب لوگ وہائی اصول وعقائد سے وابستہ اور وہا ا خاندان کی شاخیس ہیں۔ گویا:

ع ..... تام بى كافرق بے تقوير بان سب كى ايك

چونک، حدیث یاک کےمطابق شیطانی تعلق ونست سے اس مروه کا بطور فترؤ زاز ظبور ہوا ہے اس کئے شیطانی اثرات کے تحت الل اسلام السنّت و جماعت کے سانہ فننہ و چھڑ ااس گروہ کا خصوصی مشغلہ ہے جس کے بغیر بیادگ رہ نہیں سکتے۔

چٹا نیچہ: آج کل بالخصوص غیر مقلدین وہا بیول کی حقیری اقلیت نے سواد اعظم الم و جماعت کے خلاف قلمی وزیانی طور پر ہر طرف بدزیانی کذب بیانی اور بدویا نتی کا » سلسله جاري كيا جواب غيرمقلدين كالشتهار" بريلويت كالإشمار لم"اس كي أيك لهايا. مثال ہے جس سے ان لوگوں کی بدتیز ہی اشتعال انگیزی اور جب باطنی کا اندازہ آگا ا

منا ب غير مقلدين كرتر جمان رسائل "الاعتصام". "الاسلام": "المحديث" و المحديث" في بار باراى"اشتهار"كا اشتهار شائع كر ك كويا تمام غير المديت كواس اشتهار مين شريك جرم بناديا باور مين بهي دغير مقلديت وبإبيت ے پیشارام پرمجور کرویا ہے۔

مداق: شقة نمونداز خروار \_\_ابآية غير مقلديت كي نجس وخس لاش كاليوسث الم ووتاملا حظه فرماييج اوران كي حمافت وجهالت اور بيا يماني كأماتم سيجيح -

اشتہار" بریلویت کے پیسٹ مارم" بین کتاب" تو کر مغوثیہ" کے بھی تین و حوالے بر بلویت پر چیال کرویتے ہیں حالانکداس کتاب کے متعلق اعلیٰ حصرت ا المحدرضا خال فاصل بریلوی علیه الرحمة نے واشکاف الفاظ می تحریر فرمایا ہے کہ الاب وتذكر وغوشه ".....طالق مل مرابيون بلكرمري كفرى باتون يمشمل ب.... ال بعد بنی کی کتاب کادیجناحرام ہے"۔ (اناوی رضوبہ، جلز مشم ص ۱۹۵)

ما بهنامه " رضائع مصطفح" : نه بهي محرم الحروم ٥ ١٣٠٠ هي اشاعت يش" فأوي ف دیں کے فرکورہ حوالہ کے علاوہ اعلان کیا تھا کہ " مذکرہ قوشیہ" درعلائے اہلسنت کی سائف س سے اور نہی علائے المنت کرزو یک متندومعترے۔اس کیاب السناه عُوث على بانى چى كے لفوظات جمع بيں اور شاه عُوث على اچى تصريح كے مطابق ولوی اساعیل دیلوی اورشاه اسحاق دیلوی کے بھی شاگرد ہیں۔ (تذکر ہ تو تیدس ۱۲۰۰) البداان كى بات جيت موسكتي ہے تو وہادي صاحب كے جيروكاروں كيلتے ته ك

باوجوداس کے غیر مقلدین کا اس مرود کماب کو "بریلویت" سے تعبیر کر کے الوكدوينا بدترين وث وعرى وبدويائتي نبيل تو اوركيا ہے؟ كتى ستم ظريفي ہے كہ يريكي والے جس کتاب کا ویکھنا تک حرام فریاتے ہیں غیر مقلدین '' مان ندمان میں تیرامہمان'' کی طرح اے زیروی پر پلویت ہے تعبیر کر کے دعو کہ دیتے ہیں۔ ان کے پیسا كاشتهاركى الروش عاقى اشتهاركا بهى اندازه كما جاسكاب \_ ذھيك اور بي شرم ويا ميل بھى و كھيے ميں مر

سب پہ سیقت لے مخل ہے بے حیائی آپ کی عقا کد باطلہ ومسلم وشنی: مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہا بیوں کے ہم عقیدہ " الایمانی" موجد بھا گی اور دیو بندی منتب قکر کے مایہ ناز رہنماؤ سابق صدر دیو بند م

حسين احمر "مدنى" كى زبانى وبايول كامام دممدوح محمد بن عبدالوماب كے عقائد 🖊 اورمسلمان وشمني كى كهانى يهلي فيرش كروى جائة \_ سفة "مدنى" صاحب لكهية إلى:

''صاحبو! تحدین عبدالو ہائیری اینداء تیرھویں صدی نجد عرب ہے ملا اور چونکه خیالات باطله اور عقائد فاسده رکھتا تھا اس کئے اس نے اہلسنت و جما 💴 ے من وقال کیا ان کو بالجبراہیے خیالات کی تکلیف دیتار ہا (انہیں کافر ومشرک اُ وے کر ) ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا ان کے قبل کرنے کو ۲۱ تُواب ورحمت شاركرتار ہا۔ الل حرمین كوخصوصاً اور الل حجاز كوعموماً اس نے تكلیف ا ي بي كي - سلف صالحين اور احاع كي شان مين نهايت محسّا في اور ب ادبي كه الله استعال کے بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ متورہ اور مکہ مس چھوڑ تا پڑا اور ہزاروں آ دی اس کے اور اُس کی نوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے \_الحاصل ويك ظالم وبإغى خوتخوار فاسق هخض تفاحمه بن عبدالو بإب كاعقيده ففاكه جمله ال والب جلة مسلمانان ديارمشرك وكافرين اوران عقل وفال كرناان كاموال كوال چھین لینا علال اور جائز بلکہ واجب ہے چنا ٹیے ٹواب صدیق حسن خال (غیر مقلد)

خوداس كرترجمه بين ال دولول بالول كي تقريح كى ہے"۔

 با بیت : "شان نبوت اور حضرت رسالت علی صاحبها الصلوق والسلام بین و با بینهایت ا فی کے کلمات استعال کرتے ہیں اورائے کومماثل ذات سرور کا کات شیال کرتے ان كا خيال ہے كدرسول مقبول طبيعيم كاكوئى حق اب جم پر تيس اور ندكوئى احسان من فائدہ ان کی ذات پاک سے بعد وفات ہے اور اس وجہ ہے توسل دعا شر آپ کی ات یاک سے بعدوفات ناجائز کتے ہیں۔ان کے برون (اکا بروماید) کامقولہ ہے الله معاد الله فقل كفر كفرناشد كو مار عاته كالفي وات مروركا مكات المالساؤة والسلام سي بم كوزياده أفع دين والى بريم اس سي كن كو يحى د فعد كرسكة ادردات فرعالم اللهاس توييكي تن كريحة"

زيارت رسول مقبول مل يتي في وحضوري آستان شريف وملاحظه روضية مطبره كوبيد طا نفہ (وہاہیہ) بدعت حرام وغیر ولکھتا ہے۔اس طرف اس نیٹ سے سفر کرنامخطور و منوع جانيًا ہے۔۔۔۔۔بعض ان میں کے سفر زیارے کومعاذ اللہ تعالی زیا کے درجہ کو پہنچاتے الى اكرمسجد نبوى بين جاتے بين قوصلو ة وسلام وات اقدى نبوى عليه الصلوة والسلام ير يس برعة اورناك طرف متوجه وكروعاد غيره ما تكت بيل-

وبإبيرى خاص امام ى تقليدكوشرك فى الرسالة جائة بين اورآ تمدار بعداوران کے مقلدین کی شان میں (تازیبا) الفاظ وہا بید خبیشہ استعمال کرتے ہیں ..... ان کے اكابركا أمت كى شان مين الفاظ كمنا خاند في ادبانداستعال كرنامعمول به بيم-وبايد وبيشه كثرت صلوة وسلام ودرود برخيرالانام عليه السلام اورقر أت ولاكل الخيرات وتصيده بروہ وتصیرہ جمزیہ وغیرہ اور اس کے پڑھنے اور اس کے ورو بنانے کو تفت فیج و محروہ جانے بیں اور بعض اشعار کوتصیدہ بروہ میں شرک وغیرہ کی طرف نسبت کرتے ہیں"۔ ("עוֹרָהָשׁן בּיל פֿבְוֹלְבִישִׁי וֹבִי" בּנֹי" שיים איר איר אר)

محویااللہ تعالیٰ کاعلم قدیم ولازم نہیں جا ہے تو دریافت کرلے جا ہے تو بے علم
ار اس کیلئے غیب غیب ہی رہے۔والعیا ڈ ہاللہ۔ یہ بیں ان لوگوں کے'' نعر کا تو حید''
شر سالت کا مناز کا افکار اور ڈ مان و مکان جموث و کر کا اثبات۔
'' رسالت مآب ملی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال تیل اور گدھے کی صورت
مناز ق ہونے سے کی سر تبذیا وہ ہراہے''۔ (صراط منتقیم قاری می 80 ماردوس ۲۰۱)
'' ہرتخلوق ہزا ہویا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چھارے بھی زیاوہ ڈ کیل ہے''۔
( تعویۃ الا بیمان میں ۹۵)

( تقویۃ الا بیان س مے مجرہ و کرایات جیسے بہت افعال بلکہ الن سے زیادہ توی و
ا کا وقوع طلعم و جادووالوں ہے مکن ہے''۔ (منصب امامت س ۱۸)

"محمد رسول الله ملا لیکا کی تو اس کے درباد میں سیہ حالت ہے کہ ......
مارے وہشت کے بے حاس ہوگئے''۔ (تقویۃ الا بیمان س ۸۸)

"ازیان آپس میں مب بھائی ہیں جو بوابزرگ (نبی ولی ہو) وہ ہوا بھائی ہے۔
اس کی بوے بھائی کی تحقیم سے بھے''۔ (تقویۃ الا بیمان س) کے دربالہمائی ہے۔
اس کی بوے بھائی کی تحقیم سے بھے''۔ (تقویۃ الا بیمان س) کے دربالہمائی ہے۔

" "بندے ہوئے ہوں یا چھوٹے مب بکہاں بے قبر ہیں اور نادان .....ایسے عاجز لوگوں کو پکار نا ..... بحش بے انسانی ہے کہ ایسے بڑے تحص (خدا) کا مرحد ایسے نا کارے لوگوں کو ثابت کیجئے "۔ (تقویۃ الا بمان سر ۴۴،۳۹) کیا دیو بندی وہائی ترجب کے موا اللہ کو گئی اور انبیاء اولیاء کو یہ قبر ٹادال ا

اس شہنشاہ کی توبیشان ہے کہ ایک آن شی ایک تھم کن سے جا ہے تو کروڑوں نی اورولی اور جن اور قرشتہ جبرائیل اور جھ صلی الشرعاب دسلم کے برابر پیدا کرڈا گے''۔ ( تقویۃ الایمان ص ۲۳۹) تو مٹ بیر تیل محمد بن عبدالوہاب و دہاہیوں کے عقائد و معمولات '' مدنی صاحب'' ا صدر در یو بند سختے اور دوسرا وہ بقول دیاہیہ سمتر ہ افغارہ برک مدینہ منورہ میں ر باعث محمد بن عبدالوہاب واٹل نجد کے حالات سے ذاتی طور پر زیادہ واقف شے اس انہوں نے تحقیق وتفصیل سے لکھا ہے۔

یہاں ان لوگوں کیلے بھی مقام عمرت ہے کہ جونجدی وہائی مولو یوں'اما' کے پیچھے ٹماز نہ پڑھنے والوں کومور دِ الزام تغیراتے اور یکھرفہ پرا پیگیٹرا کرتے انہیں''مدنی صاحب'' و نواب صدیق حسن کی بیان کردہ تاریخ وحقیقت کی روٹن کے سوچنا چاہیئے کہ محمد بن عبدالوہاب کے پیروکاروں کے پیچھے اہلسنت و جماعت کی کیسے ہوسکتی ہے'' قصورا فتد اہ نہ کرنے والوں کا ہے یاان مولو یوں کا؟

مولوی مختر اسماعیل: دبلوی غیر مقلدین دہانی کمنٹ قکر کے دوسرے امام میں اس ا شان الوہیت و دربار رسمالت میں گستاخی وزبان درازی کا بیامالم ہے کہان کے نزدیک شاخت ''اللہ تعالیٰ کوزمان و مکان سے پاک ماننا بھی بدعت ہے''۔

(اليناح المحق ص ٣٥)

( کویا تلوق کی طرح خالق بھی زمان و مکال کانتاج ہے۔ والعیاذ باللہ)
ت خدا تعالی مربھی کرتا ہے کھا ہے "اللہ کے مرے ڈرنا چاہیے"۔

(تقية الإيمان كرده)

الشرجوف بول سكتا ہے اور ہرانسانی لقص وعیب اس كيليے ممكن ہے؟ ( يك روز ہ س كا ملخصا)

"غیب کادریافت کرناایخ اختیاریس ہو جب چاہے کر مینج میداند صاحب
 تی کی شان ہے'۔ (تقویۃ الایمان م ۲۳)



الكيك وامكان ورخنه إندازي كي ذريع بإغيان فتم نبوت كي راه بمواركر كيكس مدر مرزاتیوں کی جمنوائی وقتم نبوت سے بیوفائی کی ہے۔ اب اس سلسلہ میں مرزائيوں كساتھ و بايوں كا عدوني كا جوزى مزيدواستان طاحلہ و۔

ابوالكلام آ (او: علاء المحديث كام موادى ابوالكلام آزاد في اس سوال يرك "احدى كروه كى شركت اشاعت اسلام ين مصرب يانبيل" - يه جواب دياك" اكر ا شاعت اسلام کا کام به فرقه (لیتی فرقه احدیه) اینا فرض مجمتا به تو کوئی ویه نبیس که به فرقداس مين شريك ندبو .....اس طرح تمام الل قبله متحد وشفق جوجا كيس كويا أيك اي فاندان كفرزنداورايك في جرمحت واخوت كررك وبارين "-

(لهلال البخوري ١٩٨٢م ٢٦ يدره روزه "قاض اله ١٩٨١م)

وبابیول کے امام: ابدالکام آزاد نے مرزا کول کا ایک على خاعدان کے فرزند ایک بی شجر بحبت واخوت کے برگ و بار قرار دے کر کس فراندلی کے ساتھ مرزائیوں کے ساتھ اتحاد و محت واخوت کا رشتہ استوار کیا ہے۔ کیا ہے اساعیلی نظریہ کی میروی فیس ہے؟ اور اس سے ماف ظاہر فیس ہوجا تا؟ کہ

\_ تحديد و الى مرزائى ..... آلى الى الى الله الى المالى "وقات سي كاذكر خود قرآن مي بي" \_ (ملفوطات آزادس ١١٠٠) ومولانا إوالكلام آزادني بميشد كي كها كدمرزا فلام احمصاحب كافرتيس ..... مرزاغلام اجد کے انقال پرمولا تاان کے جنازہ کے ساتھ بٹالہ تک گئے اور مرزاصا حب

كانتقال براخبار وكيل "امرتسر مين طويل تعريفي ادار بيكها"-

(عبدالجيد سالك كـ "نوازش نامے" ص ١٥، ١٦ تاريخ احميت جلد ٢٠، ص ١٥٥، الفصيل كمليَّة ملا حظه وكتاب" اقبال قائد اعظم اور يا كتان") (مرزائوں نے ایک کو کھڑ اکیا و ماہوں کے مال کروڑوں کا امکان ہے)

"جس كانام مدياعلى إو كسى جيز كافئار فيس" ( تقوية الايمان ص ١٩٩)

"رمول كي جائي عيد كي فين موتا" ( تقوية الإيمان ال ال

" حبيها برقوم كاچودهري اورگاؤں كا زميندار ان معنوں كو بر تيفيبرايي أمت مردار (باختیار) بـ"\_( تقویة الایمان ٥٨٥)

دو کسی بزرگ (نمی ولی) کی شان میں زبان سنجال کر بولواور جو بشر کی ی تعریف موونی کرواس میں بھی اختصار ہی کرو"۔ ( تقویة الا بمان ص ۵۸)

حضور كالفيكمير بهتان ماندھتے ہوئے آپ كى طرف ہے كھا ہے كہ معاذاللہ

" من من ايك ون مركز منى عن عليه والا جول" \_ ( تقوية الايمان ص ۵۵)

و پویندی و ہائی ندیب کے علاوہ کوئی مسلمان آپ پر جھوٹا بہتان باندھے اا

آب كومرده و دمني يل طنه والا" كمني كي جرأت كرسكا بي؟

مسلمانو! المحمصين كھولوا ورغور كروكہ شان الوہيت و شان رسالت كے شاال بقول سابل صدر د یوبند' و بابی خبیشه' کے کیے کیسے خبیث و فلیظ عقا کد ونظریات اور کی كيسى كتناخى وبياد في كى ناياك عبارات بين اور پحرجن كا طاهرايها بيان كا اندرون ا باطن کس قدر خبیت و غلیظ ہوگا مگر افسوس کہ بیالوگ اے بروں اور گھر والوں يُوشَارَكُم كَى بِجائے" بر بلویت كالإشمارُ أن كرنے بيں لگے ہوئے ہيں۔

ع ..... شرم ان كوشر تين آلي

مرزائیوں ہے ہمنوائی حتم نبوت سے بیوفائی: یہ آپ نے پاھایا ا مواوی اساعیل و باوی نے کتنی جمارت و شقاوت کے ساتھ صرف ایک ووٹیس اللہ " كروزوں محمر كافيا كے برابر پيدا كرؤالے" كانظر پيائى كر كے مقيد وَخْتم نبوت ا

"مراندب اور عمل ہے کہ ہرایک کلم کو کے پیچے اقد اوجا کر ہے جا ہے وہ المرائي (المحديث الرقرا اليل ١١٩١٩)

"الرورت مرزائن عقو (ال سے) تکال جا زے"۔

(المحديث امركر لومر ١٩٢٧ء)

'' جو هنص مرزاا در مرزائیوں کو کافر نہ کئے ( ملکہ مسلمان جانے ) اسے کا فرکہنا صحیمتین" ("الجدیث"امرتسر ماجولانی ۱۹۰۸ میلیسا)

مسلمانو ندکوره حواله جات کی روشی میں وہابیوں کی منافقت ودورنگی اور ان المروادا المحديث كمرزائيل قاديا فعل عدر يرده كل جوزي فوركرواورخورس "مرداد المحديث" كا مرزائيوں كے مي نماز ادا مونے مظرفتم نوت مرزائن (مرزائی عورت) سے نکاح جائز ہونے اور دجال قادیان غلام احد قادیانی اور ویگر رَائِيول كومسلمان جائے والوں كى تكثير كوغلط قرار ديئے كے ان نام نبار "فنو وَل " كے و ان ك مردادا الحديث تاءالله امرتسري كمرزائيون كالجنف بلكاس ك خود الل مردالي وفي شي كياشه بالى روكياب؟

ولوی میر حسین بڑالوی: یک دجہ ہے کہ"الحدیث" کے نامور عالم مولوی میر ان بنالوی نے واضح طور پراہے مرزائی قرار دیا ہے۔ چتا نچیر تناء اللہ امرتسری نے خود الما ہے کہ مولوی جم حسین بنالوی جمعے مرزائی قراردیے ایل "-

(اخبارا المعديث امرتسر ٨/١١ اكتوبرو ١٩٠٠)

ما تيون سے زيا وہ مضبوط تنگيث جس طرح" فصله كم" كے حالمت و ما كد مرزائي فتند على فتندزياده بي اى طرح مولوى ثناء الله في اسي مم عل مولوي عبد البيارغر أوي كي بمنوا" علاء المحديث" كمتعلق الكهاب كه" هارب

باور ہے کہ مسلک اہلحدیث کے تریمان هت روزه 'وتنظیم اہلادیث' ا نے کا اپریل مروای کی اشاعت میں المحدیوں میں ابوالکلام آزاد کا مقام ہوں كيا ہے كـ "مولانا آزاد نے مجی طلطی تيس كى اور كى محاملہ بين تيس كى .....دا انداز كار اور اي نظف نظر مين جيشه حل بجانب رب بلفظه - مر ان نام "المجعد يثول" كے علاوہ ابوالكلام كى مرزائيت نوازى گاندھى ؤ كانگرى دوئى كوار ا مسلمان برداشت كرسكاب؟

فتشه تناسب بدنز از مرزاسيبه مولوي اساعيل وبلوي اورا بوالكلام آزاد كي طرح المحديث "مولوي نتاء الله امرتسري نے يھي در پرده ندصرف مرزائيت ہے گھ جوا ... بلکہ اسلام واہل اسلام کے خلاف مرزائیت ہے بھی زیادہ فتنہ انگیزی کی۔ چنانچہ مواہ ا عبدالعزير سيرزى مركزى"جيت المحديث" فالكمام ك

مولوی خمرابراتیم سیالکوتی: مولاتا عبدالبیارغر لوی کی خدمت بین حاضر 🛚 اور مولوی تناء الشام تسری کی تغییر عربی کے متعلق کہا کہ مرزائی فتندے بیزیادہ فتد 🛊 (فيعلد مكرس)

شُناكَى اعمال تامد: علاده ازين مولوى شاه الله كو خطاب كرت بوع بدين الله ا اے''ٹنائی اعمالنامہ''یادولایا کہ'' آپ نے لا ہوری مرزائیوں کے پیچے تماز پڑھی آپ نے نو کی دیا کہ مرد ائیوں کے پیچھے تماز جائز ہے آپ نے عدالت بیں مرز ائی وکل کے سوالات كاجواب دية موع مرزائيون كوسلمان مانا"\_ (فيمله مكرس ٣١) بقلم خود اقرار: موادى ثناء الله امرتسرى في الاعلان ابنا بي فوى مناكع كيا ''مرزانی امام کے پیچھے نماز ادا ہوجائے گی .... لیعنی اگر وہ جماعت کرار ہا ہولؤ (جماعت ين) لل جاؤ" ـ (اخبار" المحديث" امرتسرا المنح يتا اوايملضا) إِنَّ الَّذِينَ فَتَتُوا الْمُؤْمِرِينَ وَالْمُؤْمِلِينَ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّهَ وَلَهُمْ عَنَابُ الْحُرِيقِ

" بے شک جنہوں نے ایزاء دی مسلمان مردوں اور عورتوں کو پھرتوب نہ کیا۔ اُن كيليج بم كاعذاب ساوران كيلي آك كاعذاب سي (إدبه ١٠٠٥ ١٠١٠ البردي آيت ١٠) تين مارع ص كيا كيا! " بإرسول الله الهاري تحد كيليج يهي وُعافر ما كين "قرمايا: " وبال وَزارُ ل اور فقية ول كاوروبال عشيطاني كروه تفكيكا" (جوفتنه ونسادكا باعث وكا) (مفكلوة شريف س ٥٨٢)

(اللهب عن المسلَّت وجماعت زنده بإد) (الل منت الل جنت

موس وہ ہے جوان کی عزت ہوئے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے تجدی تو مزے ول سے

و ماديت ك الوست مادم المما الكايان

مك يل ايك ي مثليث قائم مولى ب جويدا ئيون كي مثلث سازياده مضبوط ب جب تك كوكي هض بيشهائ لا اله الا الله عبد اليمارا بام الله اس سے ملنا جا ترخيل "۔

(اخار"الحديث"ام تراا اير لي ١٩١٥)

الحمد للله ومانيول ك باجم خاعداني فتووس عدى بدايسة موكيا كربر الدا المستنت كومشرك وبدعتي قراردين والماء وبابي خود مرزاني فتتهر زياده فتتداور عيسال مثلث ے زیادہ شکیت و كفر وارتداد بيل متلا ہيں۔ مرايع كفر كا يوشمار ثم كرتے كي بحائے عیسائی تثلیث ومرزائیت ہے بھی زیادہ اپنے گذیے عقا کد ونظریات پر جوں والحي عاكام كوشش كرت إلى-

مر ع ....نهال كهاعدة ب داز ع كزوساز تد كفلها

انگریز اور یا کستان: و بابیون کی ہندووانگریز دوی اور قیام پاکستان کی تالفت موضوع پر ہماری کتاب" انگریز اور یا کتان کے حامی وخالف علماء کا بیان" عرصہ شائع ہور ہی ہے۔اس سلسلہ میں وہابیوں کے تکروہ کر دار کے متعلق اس کا مطالعہ 🕒 عائے کیونکہ اشتہار می تفصیل کی گفتائش نہیں۔

وبابيك يبوديون كاطرح تريف وبدديانتي جائح كيلع كتبسعود برمديد منزل كرايي كي كتاب" نفية الطالبين" ص ٢٩ ٤ ملاحظة و جس شي ٢٠ ركعت تراوع كي عربی عبارت کوستے کر کے مع الوتر اارکعت کھے کر خبث باطنی کا مظاہرہ کیا ہے۔اس حاجی ابداوالله مهاجر کی پیشوائے علاء دیوبندنے فرمایا ہے کہ ' غیر مقلدلوگ دین کے رائرن إلى ال كاختلاط احتياط جاسين "رشائم الداويس ٥٠)

------

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

پیشوائے و بویشد: سابق صدر دارالعلوم دیویند مولوی حسین احدیدنی نے ابوالوہا، بينيوائ تحديد تحدين عبدالوباب كم معلق تحرير كياب ك.

صاحبو: " محد بن عبدالوباب تجدى ابتداء تيرهوي صدى تحد عرب سے ظاہر موال چونکه خیالا منته بإطله اورعقا ئد قاسده رکھتا فغااس لیےاس نے اہلیقت و جماعت کے وقال كيا ان كوبالجبرائ خيالات كى تكليف دينارها ان كاموال كوفتيت كامال او طال سمجھا کیا'ان کے قل کرنے کو باعث ٹواپ ورجمت شارکر تاریا' اہل حربین کو خصور ما اوراال جاز كوعموماً اس في تكليف شاقد يبنيا كين ملف صالحين اوراتباع كي شان شل نہایت گتاخی اور ہے اولی کے الفاظ استعمال کیے بہت سے (ہزاروں) لوگوں کو بسہ اس كى تكليف شديده كيدية متوره اورمكه معظم يچوژنا پر ااور برارون آدى اس كا ال كافوج كم بالقول شهيد مو كار (الالله و النا اليه واجعون)

المحاصل: وه أيك ظالم و ياغيُّ خوتخوار فاست فخص قعااس وجه ہے ائل عرب كوخسوصا ال كاوراس كانتاع سوول بفض تحااور باوراك قدرب كدا تفاقوم يبودس ب تصاری ہے 'نہ بچی سے نہ ہٹود ہے۔غرضکہ وچوہات مذکورۃ الصدر کی دیہ ہے ان کوا ک کے طاکفہ سے اعلی ورجہ کی عداوت ہے اور بے شک جب اس نے ایسی ایسی تکا ایف دی یں لؤ ضرور ہونا بھی چاہیے وہ لوگ بہود و نصاری سے اس قدر رہ جم وعداوت نہیں رکھ عتى كدوبايد سوكية بيل-(الشهابال قبص ١٨١٨)

عقا كد و بإيبية جمد بن عبدالوباب كاعقيده قناكه جمله الل عالم وتمام مسلمانان ديا. مشرک و کا فریں۔ان سے کُل وقتال کرنا 'ان کے اموال کو ان سے چھیں لیمنا طلال و جا ،

عبدالوبا بخيرى ك معلق المحديث وولا بندكا بأن الدواجب ہے چنانچہ نواب صدیق حسن خال نے خوداس کے ترجمہ میں ان دونوں

انوں کی تقریح کی ہے۔ (شہاب ٹا قبص ٣٣)

وصراعقيده: خدى اوراس كانباع كالب تك يك عقيده بكرانبيا عليم السلام ك المات فظلانی زمان تک ہے جب تک وہ وُنیا میں تھے۔ بعدازاں وہ اور دیگر مؤمنین موت سى يرابر بين اكر بعدوفات ان كوحيات بيات واى حيات ان كويرزى بي جوا حادامت لوقابت ہے بعض ان کے حفظ جسم نی کے قائل ہیں مگر بلا علاقہ روح اور متعدو ( ٹیدی) آگوں سے بالفاظ محروہ جس کا زبان برلانا جائز جیں۔ دربارہ حیات بنوی علیہ السلام ساجاتا باورانبوں نے اپنے رسائل وتصانیف بین کی کھاہے۔ (شہاب فاقب ص ٢٥٠)

تنيسر اعتقبيده: زيارت رسول مغبول الثيني وحضوري آستان شريف و طاحظه روضة مطهره کوریطا کفہ ( تجدید ) بدعت حرام وغیرہ لکھتا ہے۔ اس طرف اس نبیت سے سفر کرنا محظور وممنوع جامتا ہے۔ بعض ان كسفرزيارت (روضه) كومعاذ الله زناك ورجه كو كانتا تے یں۔اگرمسچد نبوی میں جاتے ہیں تو صلوۃ وسلام ذات اقدس نبوی علیدالصلوۃ والسلام کو نيس پر هنة اور شاس طرف متوجه بوكر وعاو غيره ما تكتم إيل-

يَوْتُكاعَقْيِره: شَانِ نِوت وحشرت رمالت (على صاحبها الصلوة والسلام) ميل وبإبية بهايت كنتاخي كحلمات استعمال كرتے إلى اورائي آب كومماثل ذات مرور كا كات خيال كرت بين ان كاخيال بكرول مقول الفائكا كاكونى عن اب بم يفين اور شکوئی احسان اور قائدہ ان کی وات ایک سے بعد وفات ہے۔ اس مجہ سے توسل وعا میں آپ کی وات پاک سے بعدوقات ناجائز کہتے تیں۔ان کے برول کا مقولہ ہے۔معاذ اللہ نقل كفر كفر نباشد - ك

ا المارے باتھ کی لائمی ذات سرور کا خات علی اللہ اے ہم کو زیادہ آفع دیے والی

ا بإنه استنمال كرنامهمول به ہے۔ بین ركعات ( تر اوت ً ) كو بدعت عمر كى وغيره الفاظ البدك ماته يادكرتي بين-(ال

ووقاوي رشيدية من متعدد مقامات مين طائفه وبابيه غير مقلدين كوفاس تري المايا بادران كى افتداء كوكروه كها كرسطف صالحين وآسميم وين رهم الشرتعاني كي شاك ال الماخي كرنے كى وجرے (ان ير)فتق عا كد ووائے۔ (شهاب القب ص١٢) ما توال عَقْبِيره: "اكوَّ عُمانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" وغِيره آيات يُس طاكف و بايد استوا ظاهري اور جهات وغيره ثابت كرنا ب- جس كي وجد سے جوت جميت

مسلدنداء: سئله عاءر سول الله فالعام من وباييه مطلقام محرت بن (عرام) ، بانی جملهانواع (عداء) کوئع کرتے ہیں۔ وہابیرب کی زبان سے بار ہاستا کیا کہ "الصالوة والسلام عليك يارسول الله"

وقيره لازم آنا ب\_ (الشهاب الله قبص ١٢٢)

كا وقت منع كرتے بين اور الل حرين بر سخت افرين اس نداء اور خطاب بركرتے بين اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشا کند استعمال کرتے ہیں۔ وہا بیر تجدید ہے بھی احقادر كت ين دور بر ال كت ين كريار مول الله ش استهافت غير الله باوروه شرک ہے۔ یہ جملہ عقا کدان کے بخولی ظاہر دیا ہر ایں۔ یہ لوگ جب مجدشر بیف تبوی ش آئے ہیں تو تماز پڑھ كرفكل جاتے ہیں اور دوصداقدى پرحاضر ہوكر صلوة وسلام ودعا وغيره پر هنا مكروه و بدعت شاركرتے بين-ائمي افعال خييندوا توال واميدكي وجد الل عرب كوان \_ تقرت بشار ب- (شهاب ا قب ص ٢٧٠ ١٥)

آ تصوال عقبيره: وما بيه خبيثه كثرت صاوة وسلام و درود برخيرالانام عليه السلام اور قرأت "دلاكل الخيرات" وقصيره بروه وغيرواوراس كريشف اوراس كاستعال

الماليان المالية المال



ب- المال ع ك كالحاد في كالمالية إلى المذات في عالم الله المسالية المالية المال (شهاب القبص ۲۷۷)

تَعْلَمُ كَنْ تَا حَيْ : جَوَالْفَا مُلِهُ وَمُ تَنْقِيرِ حَضُور مرور كَا نَنَاتَ عَلِينًا فِيهِمْ مِول اگر چِه كَهِنَهِ والسلام نبیت خفارت ند کی ہونگران ہے ہی کہنے والا کا فر ہو جا تا ہے۔ان کلمات کفر کے 🏖 والكوع كرنا جابيك موذى وكتاح شان كبريا اوراس كرسول اين الخيامكاب (شهاب نا قبص ۵۵ ۵۵)

م**يا نچوال عقبيره: وبابيها شغال باطنيه واعمال صوفيهٔ مراقبُهٔ ذکر وَفکر وارادت ومشخصه** ر دېله القلب بالشخ و فناو بقا وخلوت وغيره اعمال كونضول ولغوه بدعت و صلالت شار كر 🕝 ہیں اور ان اکا پر (صوفیاء) کے اقوال وافعال کوشرک وغیرہ کہتے ہیں اور ان ملائل ( فَتَشْنِد يَ جَنْيَهُ قَادرية سيردروي) إلى داخل مونا مجى مروه و منقع بكساس عندائدا، كرتے إلى \_ فيوش روحيان كرو كيكوكي جزئيل إلى \_ (شهاب القب م 60) چهما عقبيده: وباييكي خاص امام كي تغليد كوشرك في الرسالت جانع بين اورآمة ار بعداوران کے مقلدین کی شان میں (نازیما) الفاظ وہا بیہ خبیثہ استعال کرتے ہیں او اس كي وج. \_ مسائل مين وه كروه المستت و جهاعت كر مخالف بو كئ مين \_ چناني أ مقلدین ہندای طا کفہ شنیعہ کے پیرو ہیں۔وہا بینجد عرب اگر چہ یوفت اظہار دیوی شل ہونے کا افر ادکرتے ہیں لیکن عمل درآ مدان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام احدین طبل ا الرحمة كمذبب برنبيس ب بلكدوه بحى البية فيم كم مطابق ص حديث كو تالف فقد منا ال جيال كرت إيراس كى وجه عنقدكو جهور وية إي- (الشهاب ال) قب ١٢٠١٧) گشتاخی: ان کامچی شل غیر مقلدین کے اکابر امت کی شان میں الفاظ گمتا خانہ ب



كرنے ورد بنانے كو تخت فيح و كروہ جانے ہيں اور بھن اشعار كو تصيرہ بردہ يُں شرك وغيره كاطرف نبت كرتي إلى مثلا:

ينا اشرف الخلق مالي من الوذب سواك عندحلول الحادث العمم اے الصل مخلوقات میرا کوئی نہیں جس کی پٹاہ پکڑول کیج تیرے برونت مزول حوادث (شهاب تا قبص ۲۲)

نوال عقیدہ: وہابیتمبا کو کھانے اوراس کے پینے کو حقہ میں ہو یا سگار میں یا چے ٹ میں اوراس کے ناس لیے کوجرام اور اکبرالکبائر میں سے شار کرتے ہیں۔ان جہلاء ا نزد يك معاد الله زنا اورسرقه كرنے والا أس قدر ملاست تيس كيا جاتا على قدر تمباك استعمال كرنے والا ملامت كيا جاتا ہے اور وہ اعلى درجے كے فساق و فجارے وہ نفرت فيل كرتے جوتم باكواستعال كرنے والے سے كرتے ہيں۔ (شہاب ٹا قب ١١٧) وموال عقید قا دہا ہیام شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بمزلد عدم کے مال دیے ایں اور قریب قریب الکارشفاعت کے بالکل کی جاتے ہیں۔

( مهاب تا قبص ۲۷٬۲۷)

عميار جوال عقيمه و: د بإبير موائع علم احكام الشرائع جمله علوم واسرار حقاني دغيرو ... وْات روركا نَاسْمُ مَا مُعْلِن عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى ال

(شهاب القب س ۲۷)

بارجوال عقبيره وبابينس ذكرولاوت عنورمروركا مّات والثين على الله عليه وللم كونتج وبدعة كبتة بين اور على بذالقيال اذكار اولياء كرام رهم الله تعالى وكل يرا يحصة بين (ص١٧)

مل عام: صاحبان آپ حضرات کے ملاحظہ کے واسطے بے چندامور ذکر کرد یے گئے يراجن شروبابيا في علما يح حرين شريفين ك خلاف كيا تفااوركرت رجع بين اوراك معرے جب وہ غلیر کے حرمین شریقین پر حاکم ہو گئے تھے۔ ہزارول (اہل مکدولدینہ) لوت ﷺ كر كے شہيد كميا اور بزاروں كو تحت ايذا كيں پانچا كيں۔ (شہاب ٹا قبص ١٨٠)

ا فق كى اكا برو ايو بيند: "محد بن عبد الوباب نجدى حلال تجمينا تفاصلها نول كيفون اور ان کے مال وآ ہروکواور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب اورسلف کی شان میں کتافی کرتا تھا۔ ہارے زویک اس کا تھم وہی ہے جوصاحب "ور بخار" نے فرمایا ہے كەخوارج أىك بىماعت ہے جنہوں نے امام پرچ ھائی كى۔ بيلوگ ہمارى جان و مال كو طال مجھتے ہیں اور جاری عورتوں کوقیدی بناتے ہیں ان کا تھم یا غیوں کا ہے۔علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے" جیبا کہ جارے زمانہ میں ابن حبرالوباب کے عیرد کاروں سے سرزوہ واکہ تبدیرے لکل کر جرین شریقین پر معقلب ہوئے۔اپنے کو متبلی ندب بتلاتح تصليكن ان كاعقيده بيتفاكه بس ويق ملمان بين اورجوان كعقيده کے ظلاف ہووہ شرک ہاورای بناء پراتہوں نے السنت اور علاء اہل سنت کا مل مباح مجور کھا تھا۔ پہال تک کراللہ تعالی نے ان کی شوکت اور دی '۔

( سمّاب المهند ص ۲۲ سوال ۱۲ \_ مؤلفه: مفتى خليل الترسيار نيوري \_ مصدقه: مولوي محمود حسن مولوي جمر اشرف على مفتى كذابيت الله وغيرتم)

پیشوائے المحکدیث: غیرمقلدین (المحدیث) کے نامور محدث ومفر نواب صدیق حسن خان بجو پالوی نے "ترجمان وہابیہ" میں بدیں الفاظ وہابیوں کی تاریخی نقاب کشائی فرمائی ہے۔

" ۹۴ کاء ش فرقد و با بیریدیند منوره اور مکه معظمه پر غالب ہو کمیا اور و ہال کے

المسامان و

اكثروران يوكى (ترجمان كاس)



لوگول کونل کیا۔وہائی دیار بھر ویس اوراس کے اطراف میں ( بھی) قبائل عرب کواد 🔔 تے اور ۱۹۷۷ کا ویک ان کی کیفیت رسی - (تر جمان س

محمر بن عبدالو باب نجدى حتبلى المدجب تصرحال اس كے فساد كا تاري مسر وغیرہ بیل مفصل تخریر ہے۔مؤرجین اسمام دیتہ جب میسوی دونوں نے اپنی تاریخوں ال حال فتن نجد كاجو١٢١٣ه من كروا ب بنولي لكما ب ( ترجمان وباييس ٢٢١١) تام وماني: تام وماني الل مكدومديد في الل تعديد المانيد كد ١٠ ١٥ عن تكالا

(640°012.7)

مك معظميد: ١٨٠٨ ويل عبد العزيز (نجدى) في الك الكروبايون كالتياركر ك الها مينية معود كواس كامقدمة أكيش بنايا أورمكم معظم كوروات كياده التكرمكمين بهيا -اس في الل كدكوز يروز يركر كے تين مينية تك اس كے مصاركا محاصره كيا۔ الل مكدكا توشر ( كھانادان) تمام ہوا۔ ناچار انہوں تے اس کی اطاعت قبول کی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ وہاں کے سردارون اورشر يفون كولل كيااور كعبه كوير بهنه كرديا اوروعوت وبابيت قبول كرنے كولوكوں جركيا مجروبال عيم الشكرجده كوروات والدواس كالياره روزى صره ربا (ترجمان اس ٢٥٠) مدین متوره: جب سعود (نجدی) کو ین حرب سے حرب کا انقاق ہوا ادران کے شرول سال نے بہت خور یوی کی اور شریع میں اثر ااور وہاں کے اوکوں نے اس کی اطاعت قبول کی چرمدینه منوره بیل گیا اوروہاں کے لوگوں پر جزیبہ با عدها اور مزار مقدى نبوى صلى الشرعليه وسلم كوير جنه كرديا اوراس كے شخر اس اور دفائن سب اوك كر ورعيه كوكيا بعضول نے كها ہے كه ساتھ اونوں پر باركر كے فزاند لے كيا اورايا بی ابو یکرا در عمر رضی الله عنهما کے حزارات کے ساتھ ڈیٹ آیا اور لوگوں کو دعوت وہایہ کے قيول كرفير بجوركيا\_ (ترجمان ١٠٦٧)

قبر خصری معدد نے قبر مزار نبی سا گائی کا و حانے کا قصد کیا مگراس کا مرتکب شدہوااور معم كياك بيت الشكاح سوائد وبايول كاوركونى ندكر ف علاقول كوج سے مانع موا ادركى برى تك يج ے بہت لوگ مروم رے اور شام وجم كے لوكوں كو يج نصيب شاءوا اوران كے فوف سے اكثر تجاج اپنے مقاصد پر فائز ندہو كے۔ (ترجمان س٣١) كر بالا معلى: عبد العزية (تجدى) في ١٨٠١ء بن شهد امام حسين في في كالرف لشكر تاركر كرواندكيا\_ (جس في) وبال جاكر توزيزي اورغارت (لوث مار) كابازار كرم كيااورامام حسين كي مزاركا سامان سب اوف والون يرمياح كرديا وبال كي آباوي

طا كف: عبدالعزيز (تجدى) في دوس سال أيك للكر تياركر كے طاكف بيجا اور انہوں نے وہاں قل وقع کے بعد فتح یائی اور کر بلاک طرح وہاں بھی آل عام کیا اور اسوال ال كاوت لي (رتمان كاس)

لصره مكن: اواخرام ١٨٠٥ ميل معود في ابونقط كو صنعا يمن كي شهرول بن بيجااوراس نے ان شروں میں داخل ہو کر بہت خورین کی لیا اور حدیدہ کوغارت کیا۔ پھر سعود نے اپنے السکر کئی بار بھر م کو بھیج اور مائین النہرین انہوں نے بوی خوز یزی کی اور بھرہ (アリンしにア)\_ショルかりは

شام: پرایز رک غلام کوسحوائے شام کی طرف رواند کیا اوراس نے جا کروہاں قال كيا اور حلب تك ان كا تعاقب كيا اور بعد الشكرى اس كفرات سے باراترے اور دہاں کے ملکوں میں لوٹ ماراور آئی وقع کی۔ (تر بھان س ۳۹)

مسلمین: مشہور سے کہ واپیر خید کے نزدیک قال کرنا سارے جال کے

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُواْ "اورالله کی رقی مضوط تھام لوسب ل کراور پھوٹ نہ ڈالؤ" (پارہ ۱۰ مرکوع ۲)

اِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْأَعْظَمْ فَإِنَّهُ مَنْ شَنَّ شُنَّ شُنَّ فِي النَّارِ بِوَى جَمَاعِت كَى بِيرِوى كرولِي تَخْتِينَ جَوَالِكَ مِواجَبُمْ مِينَ وَالاَّكِيا-بِوَى جَمَاعِت كَى بِيرِوى كرولِي تَخْتِينَ جَوَالِكَ مِواجَبُمْ مِينَ وَالاَّكِيا-

ئروارا المحريث كولاف فيطاله كابيان عيدالواب تحدي كم متعلق المحديث ودم بندكارا

A PAPE



مسلمانو لکا دران کالونا درست تھا۔ یوی منڈی اسلام کی مکہ کدیپنداور یمن ہے دہاں کوگ بھی تکہ بن سعود بادشاہ نجد سے ناراض تھے۔(تریخان سے ہماراس کے اور کیا دورہ ہی تھے۔ اس میں بھی تحراب و بر باد کیا اور بلد تھا، اس میں بھرا داخل ہو کر دہاں کے بچوٹے بیزوں کو دیاتی کیا اور وہاں وس بڑارا دی تھے۔ میں بھرا داخل ہو کر دہاں کے بیواں میں بڑارا دی تھے۔ میں بھی جیا۔ (تریمان میں ہماری دی تھے۔ میں اور بیل میں بھی جی جی بیدوں کو دیا ہے۔

ہتووے سے پر محکم : جو کاروائی ان لوگوں (وہا ہوں) نے ملک عرب میں عموماً اور مگا معظمہ اور مدینہ منورہ میں خصوصاً کی اور جو تکلیف ان کے ہاتھوں سے ساکٹان تجاز ہ تر میں شریفین کو پینچی وہ معاملہ کسی مسلمان ہندوو غیرہ نے ساتھ اال مکہ ویدینہ کے نیس کیا اوراس طرح کی جزأت کی شخص کوئیں ہوسکتی۔ (ترجمان ص ۴۰)

کرڑہ خیز انگشاف: سعود خیری کی لڑائی ہوہروں اور عرب کے (مسلمان) ہدوؤں سے تھی کسی ہندورانیہ باسر کار انگر پزنے نہتھی۔ نام کے مسلمانوں سے تھی اور وہ (اپ سوا) سارے جہان کے مسلمانوں کو کا فربھ کرخون کرنا اورلوٹناخل کا اچھاجا تا تھا۔ سوا) سارے جہان کے مسلمانوں کو کا فربھ کرخون کرنا اورلوٹناخل کا اچھاجا تا تھا۔

ہنت جہادان (محدین عبدالوہاب) کا صرف وہاں (تبازعرب) کے سلمین ہادیہ نشین کے ساتھ تفا۔ ندو سرے ملت والوں کے ساتھ' (تر جمان وہا ہے سام) حبیبا کہ (مشکلوۃ می ۵۳۵) حدیث میں ان لوگوں کے متعلق آیا ہے کہ ''مسلمانوں سے لڑیں گے اور کفار سے ہازر ہیں گئے'۔

\_\_\_\_\_\_



يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

عارف بالله: عاشق رسول (طَالْقِيم) صاحب علم وَكشف َعاامِ شريعت وطريقت و امام عبدالوباب شعراني رحمة الشعلية علاء واولياء أمت مين أيك بلنديا بيشخصيت مشهور غير مقلد مولوي حافظ عبدالقادر رويزي ك مقت روزه وتنظيم المحديث لا اوران ومير يوا 19 على اشاعت مين لكها بي مسيد الصوفياء خاتم الاولياء امام عبد الوباب شعرا صوفیاء کرام علی بڑے یا ہے برزگ ہیں"۔

ای جلیل الشان امام نے ائد جہتدین بالضوص ائد اربعہ وی ایج کے اینتها وا 'اخلافی مسائل وان کے اسرار اور تقلید کے بارہ میں بہت تفصیل کے ساتھ کھھا ہے ا عظا نقلی روحانی تشفی طور پر بصیرت افروز تنجره فرمایا ہے۔اس سلسلہ میں ان کی کا "الميز ان الكبري "يبت على اتهيت وقدرو قيمت كي حامل ہے۔ اس كتاب ين خود شام مونے کے باوجود آپ نے حصرت امام الوصنيف واللي كو" امام اعظم" كے لقب ، كيا ہے۔ تمریب حقی كی چامعيت و بزرگی بيان كرتے ہوئے لكھا ہے كه " ثما ہے ا ين بهي ندب اول إوريهي سب من آخر بوگا" - نيز اس حقيقت كووات كيا - ا سب ائمہ جہتدین وقی البی و فیضان نبوی ہے متنفیض اور سرچشمہ شریعت سے بہروہ ہیں۔ان کے اتوال شجر شریعت کی شاخیں اور سے ہیں اور جوان کے اقوال کوشر ہے۔ ے فارج بنا تا ہے وہ درج عرفان ے قاصر ہے"۔

علاوہ ازیں مختلف نقثوں کے ذریعے تمام صورت حال سمجھاتے ہو مقلدين ائدكوبشارت سناتے بين كه ممام آئمه جميدين اين مقلدين كى شفام كرين محاورد نيا برزخ وقيامت بين بل صراط عبوركرنے تك تمام مشكلات بين ال ملاحظہ و تکرانی فرمائیں کے جس نہ ب کا مقلداس پراخلاص کے ساتھ کل کرے گا۔

وراهين صادق ورواز وَجِنت تک کابنیائے گا''۔ سزید فرمایا''اے بھائی خوش ہواورجس امام کی تقلید على إلى المحتل المعتاري كر" \_ (الميزان الكبري مقرق وفخص ما عاه) علامه سيد احد معرى شارح "ورعنار" عليه الرحمة الفقارة فرمايا" السنت كا و الروه آج جار غدا بب مين مجتمع ب- حتى شافعي ماكلي حقيلي الله ان سب يروحمت ائے۔اب جوان چارے ہاہر ہوہ برقی ادرجبنی ہے۔"

(الفضل الموتيي ص ٢٣، بحواله حاشية طحطاوي)

شاه ولی الله محدث و الوی میشد جن محتفلق غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ ' شاہ الشعاعب تمام المحديث برى كي سلسله عديث عن استاد بين" - (فيعله مكرين ١١) آپ اپنی کتاب"عقد الحد" میں ایک متقل باب قائم کر کے فرماتے ہیں" ا اب اربست والبشكي كي تاكيراوران كے چيوڑنے كى شديد ممانعت - جان ليرا جاہئے ان مذاہب سے وابستی میں عظیم مصلحت ہے اور اسکے چھوڑنے میں بروا فساد ہے۔ ال الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا من سواد اعظم (بؤى جماعت) كى پيروى كرو "دادر اله لدا بب حقد مين جار كے علاوہ باتى مفقود ہو گئے ہيں لنبذا ان حار كا اتباع سوادا عظم كا

اع باوران سے لکا سواد اعظم سے نکلنائے ۔ (عقد الجدص ٥٣-٥٧) رسالة "الانصاف" مين قرمايا " ويملى دوسرى صدى ين مدب معين كى تقليدى ا عنیس فعا مراس کے بعداس کے التوام کا ظہور موااور بیاس زمان شر واجب ہو گیا مران التا جوالله تعالى في علاء كوالهام فرما يا ادراس برانيس جن كيا"-

(الإنساف لمضارص ٢٦١ ـ ٢٥)

ر مقلد ین: آئدار بد تقدر آئدادر نداب اربد کے متعلق امام شعرانی جیے ارف بالله على مداحطا وى جيع جليل القدر فاهل فقيدا ورحصرت شاه وفي الله صاحب جير



نامور محدث کے ارشادات کے مطالعہ کے بعداب غیرمقلدین وہاہیے ویکرہ مستاخانه عقائد بإطله كےعلاوہ تقلیدائمہ ومقلدین کے متعلق دربیرہ وٹی وجب 🕒 طاحظہ ہو۔غیر مظلدین تی کے ہم عقیدہ دیوبندی وہائی مولوی سرفراز ککھیز دی گی 🔻 "مقام الوحليف" بيل لكها ب كه" امار ب غير مقلد بها في ..... تقليد المركوش كرا ا این ....ان سب (مقلدین) کومشرک کهد کراسلام سے غارج قرار ویے اور تصوصیت سے تمام ائمرکوچھوڑ کرامام اعظم ابوصیفہ پرطرح طرح کے الزامات ا رہے ہیں۔اس جماعت کی دربیرہ وَیٰ فقہاء اُمٹ کی شان میں گنتا ٹی اوراستہ: اما بے بنیاد الزامات کے شلے روز مرہ کی بات ہوگئی ہے ..... غیر مقلدین کا زور اللہ و زیادهای برزرگ امام (الوصنیف) برصرف بوتائے "ر مقام الوصنیف اسام الرزه خير فتوى: غير مقلدين .... (ك نزديك ) مقلدين اور خصوصيت المستنت وجهاعت بين واخل ثبين بين اور فرقدنا جيهاورطا كفه مصوره بين تؤوه كي الم شام تیس ہیں اور تقلیدا فقیار کرنے کی وجہ ہے وہ کمراہ اور باطل فرقوں میں شامل ہیں۔ امام کے پیچھے مورة فاتحدنہ پڑھنے کی وجہ سے کافرین سے کی کران کی مورتوں سے باا اللہ غیر مقلدین کوتکاح کر لینا بھی جائز ہے۔ (طا نقہ منصورہ ص ۹ ، ازمولوی سرفراز ککسین انكشماف حقيقت: غيرمقلدين كمان فرافات سے المسنّت احناف كے طاا کے خبیث باطنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔غیر مقلدین کی بیخرا فات دیو بندی واسا زبانی ہم نے اس کے بیان کی بین تا کہ غیر مقلدین پر بالحضوص اتمام جمت ہو۔ چل جائے کہ غیرمظلدین وو یوبندی وہاپیول نے دمسوادِ اعظم اہلسنت' کے نام تنظیمی تبلیخیا ندجی انتحاد قائم کیا ہے وہ سراسر دھو کہ ومغالطہ اور وہا بیت کی اشاعت کی ا سکیم ہے۔ورندان فراقات واپنی افلیت کے ماعث نرغیر مقلد وہائی مواداعظم ال

المع بين اور ندبى و ايو بندى "سنى خنى" بوسكة بين بهنبون في ويده وانسته امام عظم ا كالمتاخ والمسنَّت احتاف كوشرك قراروية والول كو مواواعظم المسنَّت "ظاهر ان سے دونوں قریق کا'' یک جان دوقالب'' ہونا ٹابت ہوگیا۔

الدائمه کے انکار کا وبال: غیرمقلدین کے انکار تقلید حضرات انکہ اربعہ و وسيدناامام اعظم بْنَافِيْمْ كَي شان مِن كَنتَا في ومقلد بن المسنَّت برِينا حَلَّ فَتَوَىٰ بازى ا فول مولانا روی رحمة الشعکيدك.

كرخدا خوابدكه برده كس ورد .....ميلش اندرطعنه يا كال زند مقلدين برابياوبال يزااوراتن بينكارنازل بوئي كدكتاب وسنت كى پايندى كويجوبيار اليدائمه كوشرك وبدعت ادرانتشار وفرقه بندى قرار ديئة تقه وه خودا پيزاپ طفيدؤ ب كروبالى مواويوں كے مقلدين كئے رويزى بارنى شاكى بارنى غرباء المحديث ا بے پارٹی اور غزلو کی پارٹی میں بث مجے جس سے صاف طاہر ہو گیا کہ غیر مقلدین نے اب وسنت کی جروی کیلئے تھید کا الکارٹیس کیا بلک اپنی اپنی لیڈری مطلق العنانی و ا اشات کی پیروی کیلئے بیلوگ ائنہ وین ومقلدین کے خالف ہو گئے اور ائمہ مجتبلہ مین ورو مرقر آن وحديث محين كردم ش الي يسك كدا الى عن الك دومر ال ا نے لگے اور در در کی گرائی کرنے لگے انفصیل آ کے طاحظ فرمائیں

واستان شاء الله: نام نهاد الهنديث (غير مقلدين) عموى انتشار و باسمي پارني ل محاجال كي تفصيل ميه ب كه "مردار المحديث" مولوي شاء الله امرتسري جنهيل الى عبدالعزيز غيرمقلدك بقول "عرفى زبان شل تقريركرف بلك عده كفتلوكا مجى المن قوا" \_ (فتنه ثائم سر٣٢)

انہوں تے عربی زبان بی میں "تفییر التر آن بکلام الرحلی" کھوڑالی اور اس

الرافين صادق

یں اپنی غیر مقلدیت ومطلق العنانی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جس سے خود و نیائے وہا۔ میں زلزلد آئٹ کیا اور'' سردارا المحدیث' کے خلاف از'' ہند تا نجر'' مفتیان وہا بیت کے اللہ اور'' فماوی'' کے دفتر تیار ہوگئے۔

> ر ویکھو تھے جو دیدہ غیرت لگاہ ہے میری سنو جو گوش تشخت نیوش ہے

ار پھیلی : پہلے اس سلسلہ بین مولوی عبدالحق غزنوی شاگر دمولوی عبداللہ فوتوں اللہ عنی الکرد مولوی عبداللہ فوتوں اللہ کا ایک کتاب کھیں '' الا ربعین فی ان نتاء اللہ لیس علی خرجب المحد ثین '' ۔ اس کتاب شد اختصار کے باوجود مولوی ثناء اللہ کی چالیس تغییر کی اغلاط پر گرفت کی گئی مولوی عبدا استحقیر کی اغلاط پر گرفت کی گئی مولوی عبدا اللہ کشمیری امرتسری میری نظر سے گزری تغییر اللہ کا مجمودی ثناء اللہ کشمیری امرتسری میری نظر سے گزری تغییر الله کا مجمودی ثناء بلا اللہ تغلیل استدالالات غلط اللہ تخرید و کیا ہے۔ اللہ اللہ تفایل استدالالات غلط اللہ تحریفات میں بہود ایوں کی بھی تاک کاٹ ڈائی' ۔ (اربعین ش م م)

ہے۔ '' (''نثاءاللہ) فلاسفہ اور ٹیچر یوں اور معتز لہ کا مقلد ہے۔ نائے ومنسوخ' ' '' مجزات' کرامات' صفات ہاری' ویدارالئی' میزان' مقداب قیز' عرش' اور محقولا او الارش طلوع بشس از مغرب وغیرہ وغیرہ ۔۔۔۔۔سب آ بیوں کو پتقلید کفرۂ یونان وفرقہ شا معتز لہ وقد ریہ وجیمیہ خذلیم اللہ محرف ومہدل کر کے مہیل موشین کو چھوڑ ا۔۔۔۔۔ شاہ ا جنت کا اقر ارز غلان بہشت کا اثبات' ۔ (اراجین ص ۲۱۔۲)

من افسول بظاہر وعوی المحدیث اور دریاطن شیوه مسکر حدیث بالفعل" میں المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث (ص الم المبعین )

منلا "افسوى نام آوا المحديث ركاليا مُركتبير نيوى كوكبين پستدنيس كيا"\_ (ص ۲۱ اربعين)

(عبدالحق قرانوي شاكره مولوي عبدالله فرانوي)

ا قری :'' سردارالاندیث' مولوی ثناءالله امرتسری کے خلاف اس استفتاء کے جواب اور ''ارابعین کی تائیدین پاک و ہند کے تقریباً تو بے علاءالاندیث دو یو بند نے فقو کی دیا۔ الانتشاراً چند فقوے درج قریل میں)

ولوی عیدالرجیم غواتوی: "ایی خرافات کا قائل (تا الله) بر متیون مراہول ا اروگرون کالیڈر ہے۔ ہرسلمان خصوصاً المحدیث پرلازم ہے کدائر اید تق سے اجتناب

دین شداس کی امامت جائز ہے اور شدا ہے اوراس کے متعلقین کوسلام کرتا جس نے ثناء

الدوام بنایا اور اس کی تعظیم کی وہ اس وعید میں واغل ہے کہ جس نے بدعت کا آغاز کیا یا

الدوام بنایا اور اس کی تعظیم کی وہ اس وعید میں واغل ہے کہ جس نے بدعت کا آغاز کیا یا

الدوام بیادوری اس پرالنداور طائل اور سب لوگول کی احت ہوا ۔ (اربعین ص ۱۹۸)

دولوی تھر حسیس بٹالوی: تغییر ثنائی کوائر مرز اغلام احد قاویانی کی تغییر کہا جائے تو المستصادق ع

يمي ورست ہے۔اگر چکڑ الوي كي تقيير كها جائے تو بھي جائز ہے اور اگر نيگري كي جائے تو بھی مناسب ہے۔ اس تقبیر کا مصنف مرزائی چکڑ ولوی اور خالص نیجری اس کا المحدیث کہلا نامحض ابلہ قرین و دحوکہ دہی ہے جس سے اس کا مقعد ا پلحدیث کواپنے جال میں مچانسٹا ان کا مال مارٹا اور کیکے کماٹا ہے۔ بیچنس در ہر دوں نبوی کامنکر ہے اور حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے اور اپنے اسلاف معتز لہ و کہ آراء کوواجب العمل اور مقدم مجھتا ہے"۔ (اربعین ص۳۳)

مولوی ابراجیم میرسیالکوئی:"تغیرنائی کے غلطہ ونے میں کوئی کلائن اللہ تفسير بين مولوي شُوَّءَالله كاموا فق نبيل ہول۔ بین اس کوایک نیا خبط مجھتا ہوں''۔ ( اراب "مولوى تناء الله كي تغيير عربي جهاعت الجحديث كيك ايك فتنه إاور الما فتنه يرزياده فتنب "\_(كماب فتنة تأكيس)

فیصله آرده: تقییر ثنائی کا مستله المحدیث علاء آرد کے سامنے بھی بالخضوص ڈیل 💴 انہوں نے بھی اس تفییر کو محدثین کے مسلک کے خلاف اور گراہ فرتوں کے خیا ا مؤیدِ کھااور نالفین المحدیث کی خوشنودی کامو جب قرارویا''۔

(فيصله كميس) "فتنة تأكيس)

فیصلیر مکیم: بالاً خرید متلد مکه محرمه تک تھیل حمیا اور وہاں سعودی عرب کے عرب سلطان عبدالعزيز ابن سعودا در علاء نجير كى تبلس ميں مولوى ثنّاء الله اور غزلوى ملا ، ﴿ ہوئے۔ وہاں پھی مولوی نگاء اللہ بحرم قرار پائے اور توبینامہ پرآ ماوہ ہو گئے گر: نامه پروستخط کرنے کی توبت آئی تو صاف افکار کر دیا 'جس پرسلطان نے مایوں ، كر "اس كوچيور دوكر بيا جائي يرق بركتادكما أي فيل ديا".

( كتَّاب فيصله مكم ص ١٦ ، تصنيف عبد العزيز ميكر فرى مركزي جمعيت الجحديث بهند ال

الماء تحيد: مواوى تناء الله كرتوبها تكارير" ياك و بند" كعلاء المحديث كى طرح الأنبدية بهي ان يرفقوي صادركياجو كتاب "فيصله مكه" مين شائع موا اختصاراً على ونجد كا التى درج ذيل ہے۔

ت عبد الله بن سليمان قاضي القضاة علاقه نجد و تجاز نے تکھا ..... ارباب علم وقضل کا النق ہے کہ ایسے فخض کو تنبیہ کریں تا کہ توام جہال اس کے دھوکہ میں شد آ جا کیں .... ں نے ان ( نثاء اللہ) کو اہلحدیث و اہلیقت کے ندہب ومسلک کی طرف رجوع ائے کی دعوت دی مگر باوجودان سب با توں کے انہوں نے اپنی غلطیوں پر اصرار کیا ارمعا مداندروش افتياري" \_ (فيعله مكرش ١٥)

عُ مُحَد: بن عبداللطيف قاضى رياض في لكها "مين اس رائ يريينيا بول كربيد النفير شاكى ) آيك بدعتي اور كراه كى كلام ب ..... يس ندنو مولوى شاء الله علم حاصل ارنا جائز ہے اور شاس کی افتذاء جائز ہے شاس کی شبادت تبول کی جائے اور نداس ے کوئی ہات روایت کی جائے .....اس کے تفراور مرتد ہونے میں کوئی شک بیال ۔ اس ے پیٹالور کنارہ کشی اختیار کرنا داجب ہے"۔ (قیصلہ مکرس کا)

ت سلیمان بن مرخدی نے لکھا "اس کامضر خود مجی گراہ ہے اور دوسروں کو بھی گراہ لے والا ہے .... مسلمانوں ہرواجب ہے کہ مولوی ثناء اللہ سے مقاطعہ کریں اور ١٤ كايفرض بيكاس كوز جروق في كريس داس كي يجي فماز يوكى جائ اورند ال كى قبر يردها كيليخ كفراهو" . (فيصله كميس ٢٠)

ع حسن بن بوسف ذکریائے لکھا''وہ ( نٹاءاللہ)ایک بڑا آ دی ہے۔اپی خواہشات ما خلام ہے اور اپنے نفس کا قیدی اور برقتی ہے۔اس کے کمانٹد کی کلام میں کوئی الی

الدين كوالجديث خيال كرتے إلى اور اس سے مقاطعة فيل كرتے سے بدئل جميد المحديث هيفت شرائل حدوث تي اوراس زبان شررافض يحظفي إل"-(فيصله تبازييه ملطانيس ٢٨)

رو برو ک فتو کی: حافظ عبدالقاور دوردی کے بررگ موادی عبدالله رو برای نے تکصاب ك المر العادالله ) كوجهني معترى طوركا فريك خبيث مائة بيل مولوى ثناءالله عدوي يد كلوكونك وه سبادين آدى بين "ر (مظالم دويزى ص ١٥) المحديث امرتسر ٢٠٥ ـ٥ ـ ١٥) و بكر عقا كد ماطله: فأوى " ياك و بند" فيعله كمه اور فيعله تجازيه سلطانيه كي شمن یں مردارا احدیث محقا مرکفریے کے اظہار کے علاوہ اس کے عقا مرباطلہ کی مزید فهرمت ملا حظر ہو۔

شان الوجیت سے بعاوت:" تناء الله راولیشک ش آریے کے ساتھ بحث كرنے كوآيا....آربينے كہا قرآن ش لكھا ہے:

ان الله على كل شيء قدير - (پاره٢٠٥٠وره التكبوت، آيت ٢٠) لوالله اپنی شل بناتے پر بھی قادر ہے یا نہیں۔ سواس اجھیل الناس ( شاء اللہ ) نے کہا کہ بال (الله) تاور بالي شك بناسك بهسد أكر آرية فاوالله يكبنا كمالله عروجل الب مرنے پر باہراونا بینا و کولگاہونے پر باعاجز اور جاال ہونے پر بایمکن با معدوم یا محال ہوئے م قادر ب تواميد ب كه كهدريتا كه بال قادر ب وه خالق كوظاوق مصنوع بجعول ..... مات ہے کیونکہ جب اس کی شل دیسی ہے تو وہ بھی ایسانی ہوگا۔ بھکم مگیث کے معاذ اللہ (فيعلد تازير ملطانيس ٢٣ ملضا)

مرز ائریت او ازی: موادی عبدالعزیزن کتاب فیصله کمه مین موادی تنا والله سے چند

جرأت فيس كرسكا محروى جس كوشيطان في محراه كرديا بوئ (فيصله كمي ١٨) علامہ تو لین شریف نے نصلہ کم کے معلق بیان کیا ہے کہ 'اکثر علاء کی رائے گ کراپیافض ( نگاءاللہ ) کا فروفائ ہے۔اس کی کتابیں و یکھنے کے قابل نہیں نیا ہ پرسلام کیاجائے شاس کے چھے تماز پر حی جائے اور شاس پر نماز جناز و پڑھی جائے " (فتنه ثانيس ٢٢)

القيصلة الحجازية السلطاشية "مردارا الحديث" ثاءالله امرتسرى كارديد ين فيصله كمه كے علاوه أيك اور كماب "الفيصلة الحجازية السلطاني" بھي شائع جو كي -کتاب غیر مقلد مولوی عبدالا حد خانپوری کی ہے جس میں سلطان عبدالعزیز سے مواس شاءاللہ کے مرقد وواجب القتل کی تائید وتقید این کو'' فیصلہ تجازیہ سلطانیہ'' کے نام شائع كيا كيا- خانيوري صاحب في شاء الله كي تكفير بين" اظهار كفرشاء الله بمح اصل آمن بالله " كمام سالك اوركاب المحل جس ين "بوجوه كثيره ابت كيا كده ا كفارروئ زين سے بدر ب خواه ده مشركين بت يرست جول علي الإجل وغيروا كوكي اورتهم مؤار فيصله قبازيرص ١٠)

فانبوری فیصلہ جازیہ سلطائیہ میں لکھتا ہے کہ "میں نے والاکل پیش کر سے ا الموتنين سلطان ابن سعود كے ذہبن تشين كرديا كه ثناء اللہ لحد وزئد ابن ومرتد ونوري وا: القتل ہے ....ا بیر الموشین بار بار فرما تا كه جاراعقیده و بی ہے جوتمها را ہے ....اك! الله مارے بال كى دعيت موتا قواس كرماتھ بم ويمال كرتے"۔

(فيعله جازيه بلطانيس ١١-١-٢٩ ملخسا)

المحديث كى جمالت:"اس زماند كالمحديث كى جمالت بكراي بال



خطایات کے بین جن سے "مردارا الحدیث" کے عقیدہ وکردار برروشی برتی ہے ۔ الیں" آپ خلافت کمیٹی کے نائب صدر تھے جب گرفتاری کا زمانہ آیا تو اس اے بہار بينے كى .... وم د باكر بحاك كئے۔آپ نے چكر الويوں كى صدارت ين تقريرى آپ نے لا موری مرزائیوں کے چیکے نماز پڑھی۔آپ نے فتویٰ دیا کہ مرزائیوں چی تماز جائز ہے۔آپ نے مرزائوں کی عدالت مل مرزائی وکیل کے سوالات ا جواب دیتے ہوئے مرزائیوں کومسلمان مانا۔آپ نے دھرم بھکٹو آربیرمناظر کو ہے مردائیوں سے مناظرہ تھا اپنی کتابوں سے اعداد کی۔ آپ نے جمرا سودکو اپنی برعقیدگی ا وجست ندچوما نداشاره كياراى برعقيدگى كى وجست آپ نے خودرى جمارتين كيار (فيعلم كم الم ٢٥١)

فَتَنْهُ بِينًا سَيدٍ: "مردارا المحديث" جب"علماءا لمحديث مِند" "فيصله مكة" كے بعد مجمی این ہے وحری وقت انگیزی سے بازندآئے تو سکرٹری جمیعت الحاکدیث مرکزیہ بندا ہوں كتاب " فَتَنْزُنَا مَيْ " بش ان كامحاب كيا جو ثنائى تابوت بين آخرى ثينٌ فابت موا

حرف المخر: بم نے غیرمقلدین کی نایاب کتب سے ال کے "مردار المحدید" کا مكل نقشه بين كرديا ب جس بيل جائے عبرت بھى ہے كه ائمه كرام كے ثالف وگفا، کے منکر ہو کر اُن کا کیسا انجام ہوا اور مقام نصیحت بھی ہے کہ وہ فناوی عالمگیری اطلاء السنت يريجيم أجهالني بجائ الياكريان بن مند ذالين اورخودايا اوراب ''مردارا المحديث'' كى توحيدوا يمان كاثبوت دين اوريا فيصله مكه وفيصله تجازيه كي مطابع تَنَاءَاللَّهُ كُوكَا فَرُومِ بَدَاوِر لَحْدُ وزَنْدُ لَيِّي قَرْ اردِي \_

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك ياسيدى ياحبيب الله

المائيريث كالأث alignostrisons)

۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجد یو !کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا

\_\_\_\_\_\_\_



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

مولوکی و حید الزمان: آنجمانی موجوده و بابی مولویوں کی طرح ایک عام مولوی ششخے بلکہ غیر مقلدین و با بیوں کے اکا برعلاء میں سے تھے اور الجحدیث و ہا بیوں میں ان کاعلمی و تحقیقی مقام بہت اہم تھا۔ انہوں نے خود تکھا ہے کہ 'میں نے اپنے زیادہ عمر کا طویل وجلیل حصہ کتاب وسنت کے مطالعہ اور کتب آئمہ سے ان کے پوشیدہ امراد کی جبتی میں گزارا ہے بہاں تک کہ میں نے چیمشہور کتب حدیث اور قرآن مجید کا اردور ترجمہ کیا''۔ (ہدیة المہدی ص ۲) ملحصاً

'' المحتمد بیث' : مسلک المحدیث کے ترجمان (جس کا نام می فقت روزہ '' المحدیث' لا توریب ) نے تا جمادی الافزیٰ ۳ میں اچھی اشاعت بیں مولوی وحید الزیان حید رآبادی کے تعارف بیں لکھا ہے۔'' بہت بوے مفسر اور محدث تفییر وحیدی کے نام سے قرآن مجید کا حاشیہ لکھا ، اور اس کے ساتھ پورے محاح ستہ بشمول مؤطا امام ما لک کا اردو ترجمہ کیا' ان کے علاو وا آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً چالیس کے تریب ہے''۔

الاعتصام : بعاعت المحديث كر تهان منت روزه "الاعتصام" لا بور نے ۱۵ شعبان ارمضان ارمی المحدیث كر تهان مناس مرحم نے شعبان ارمضان ارمی ایس کا ارمی الماعت بیل کلھا ہے كہ "مولانا وحیدالزمان فال مرحم تربی فواب صدیق حسن فال كے ارمی اور ان کتب محال میت سند اردوز جمرح تربی فوائد كے كيا تھا۔ مرحوم كاركار نامدان كے مسلك كى دضاحت كے لئے كافی ہے"۔ مولوكى وحید الزمان : چونك علی لحاظ ہے خودا كابر دم بیر میں سے بیل اور انہوں نے مولوكى وحید الزمان : چونك علی لحاظ ہے خودا كابر دم بیر میں مولول كے برقس اختلافى مسائل بیل قدرے تحقیق وانصاف سے كام لیا ہے اور اسے بعض علاء كی مید اختلافى مسائل بیل قدرے تحقیق وانصاف سے كام لیا ہے اور اسے بعض علاء كی مید زورى تم علی اور وارماندروش كی بحی نقاب كتائی كی ہے۔

المس صادل

سینہ زوری کی فرمت: ''جو (لوگ) اپنے تین المحدیث کہتے ہیں انہوں نے ای آزادی افتیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی پرداہ نیس کرتے ندسلف صالحین ادر سحابہ ورتا ابھین کی۔ قرآن کی تغییر صرف افت سے اپنی من مانی سے کر لیتے ہیں۔ صدیت شریف بیس چونفیر آ چکی ہے، اس کو بھی نہیں ہنتے''۔

(وحيداللغات، حيات وحيدالرمان كر١٠١)

مشرک کری کی فرمت: "نهار بعض الجدیث بھائیوں نے دین میں غلود عد عیاد کیا (اور مسلمانوں کومشرک قرار دے کر) مشرکوں اور مومنوں کے درمیان اخیاز میں کیا اور جہتدین کے اختلافی مسائل میں تشدد کیا اور ان میں سے بعض نے توعلم احول دین کو بھی چھوڑ دیا اور بیان کیا فلی و تخیین سے جو بیان کیا "۔

(برية المهدى الم

اله " " مارے بعض مثاخرین (شمہ بن عبدالوہاب واساعیل دیلوی الجعدیث) مائیوں نے شرک کے مسئلہ بین تشد دکر کے اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا اور مکر وہ وحرام اسور ایکی شرک قرار وے دیا ...... اگر ان کی غرض شرک عملی وسد ذرائع نہیں تو وہ عالی و متشد و ان اللہ میں بیں ۔ حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے۔ " وین بیس نماد نہ کرو"۔ اور تشدو فی اللہ میں المس صادق



خوارج کی علامت ہے جودین سے تکل گئے جہدے چر گئے ، اور ہم ان اموریا ، لے سیر کرتے ہیں کہ ہمارے المحدیث بھائی قلطی کرتے ہے فکا جا کیں "۔ (بدية المهدى ص٢٧)

اساعیل و الوی کی مدمت: "مارے ساتھوں میں سے شیخ اساعیل داوی تمام اقسام شرک کو غیر مخقور قرار دے کر غلطی کی ہے اور اس شرک فی العادۃ أ شال كرديا ہے"۔"اورائے شرك اكبرينا كراس كے فاعل كوكا فرقر ارديا ہے ، اللعظيم ي"-(بدية المهدى الكاركا)

لعرة رسمالت: " دعا بمعنى عداً، غيرالله ك ليُرمطلق جائز ب جاجا به زنده وله ا انقال فرما گئے ہوں۔ مدیث الی (نامینا سحانی) سے

"يَا مُحَمَّدُ إِنِّي آتُوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبَّى"

كَبِنَا قَابِت بِ-دومرى مديث على بِ-"كِمَا قَابِت بِ-دومرى مديث على اللهِ أَعِينُو فِي "

كواك الله كي باروا ميرى مدوكرو\_

صحافي المن عريفافيك كاجب ياول بصلاتوانبول في واصحصداه "كانو، لگایا جب روم کے باوشاہ نے مجاہرین اسلام کوعیسائیت کی ترغیب وی او انہوں کے بونت شهادت ' **یا صحداه** ' کانعره لگایا جبیا که بمارے اصحاب میں ابن جوزی نے روایت کیا۔ اولیس قرنی نے حصرت عمر ( را اللہ ا) کی وفات پر تین ا "يا عمراه" كاتعره لكايا-

نو اب صدیق حسن نے اپنی بعض تصانیف میں ابن قیم اور قاضی شو کانی کو ہے ۔ الفاظئراكي ي

ے قبلہ ویں عدے تعبہ ایمال عدے ائن تیم مدے قاضی شوکال مدے

اً اہر ہوا: کہ عوام جو یارسول اللهٔ یاعلی یا غوث کا نفرہ لگاتے ہیں۔ ہم ال کے اس ارفے پرشرک کا فتو کا تیں ویں مے اور بد کیے ہوسکتا ہے جبکہ رسول الله صلی الله علیہ الم تے بدر کے متنول کفارکو یا فلاں یا فلاں کہہ کرندا وفر مائی ۔ اور صحالی عثان بن حنیف الله كى حديث يلى محى

' يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَثُو جَّةً بِكَ إِلَى رَبِّي'' وارو ہے جے امام بیکی وعلامہ جزری نے سی قرارویا ہے اور امام تر ندی نے عدیث 

اوريا عِبَادَ اللَّهِ أَعِيْنُونِي بَهِي عديث شِن آيا بـــمولانا تُحراسحاق واوي فے کہا کہ مسلوق وسام کی شیت سے تبی کو نکار نے (مشلا الصلوق والسلام علیک بارسول الله يزجة ) كاجواز ظاهر ب" (بدية المبدى السهدي المسامة المفا)

فَا كَدُود: نَعرهُ رسالت ، بإرسول الله اوراس كي تحت نُعرهُ حيدري، بإعلى - نعرهُ غوشيه، فوث اعظم مرجوت بيل مولوي وحيد الزيان صاحب في واحاديث وروايات تقل كي یں اور ووحوالے تواب صدیق حسن اور مولوی تھے اسحاق دہلوی کے بیش کے ہیں جوان امنهاد" المحديثون" كے لئے لح قرب بين جورعيان كل بالحديث مونے كے باوجوداتى ا حاویث وروایات اور مولوی وحید الزمان بیسے اپنے مقسر و تعدث کی تحقیق کے برنکس آخرہ و مالت سے منع کریں اور اے شرک تغیرا تیں اور خود الجحدیث کی بجائے" تادک ا حاویث "قرار یا کیں اور منکر حدیث کہلا کیں۔

د ور سے سغنا: " اگر کمی کا گمان ہو کہ عام لوگوں کی بہنیت تبی علی، ولی کا سنتاز بادہ

مارز ہواس پر قیاس کر کے صالحین کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ای طرح جب غیراللہ و الدكا جواز ثابت ہے تو محرز عموں ك وسلدكى كيا مخصيص ہے؟ زعمول كى طرح الكرجاني والول كاوسيله بحى جازي

عدیث ایدال بیں ہے کہ" مری است می تیں مردان قدالدال جی انہی وسلد وللل سے زمین قائم ہے اٹنی کے وسلدے بارش موتی ہے اٹنی کے وسلدے الك فض كوده دعا سكھائى جس ميں ہے۔

"وَالْوَجُهُ إِلَيْكَ بِنَبِيْنَا مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ".

:- 1000000

"يَا مُحَمَّدُ إِنِّي آلُوَجُهُ بِكَ إِلَى رَبِّي"

واب صدیق حسن نے کیا۔ بیرحدیث حسن ہے، موضوع نیس ۔ اور حافظ ترقدی نے بھی ے كا كہا ہا اور حاكم وطرانى ويكتل نے روايت كى بكة" آدم عليه السلام نے بكن محمد ملى الله عايد وسلم وعاكى تو الله سبحاند في آدم عليد السلام كوفر مايا" تيرب بجن محمد سوال الله في المحرف على المحدث على المعالم في المعالم الماسكي كما ي

(( Lie MANY OS SAN SEN)

يات شوت واستعاثت: "انبياءا في قبرون ش زنده إن بلكه شمداءاورصالحين الا مجى - كماب وسنت كي نص سارواح انبياء واوليا وكانتكم زندون كانتكم بان كي ادول برحاضر موكر مدد ما تك عكة بين فريادكر عكة بين"-

(PLATIC GARLELA)

ہ و محدی کی اولیت: "الشبحانہ نے سب سے پہلے تور محری کو پیدا فرمایا ' پھر پائی

ہے۔لہذوان کا مننا تمام مما لک واطراف زمین کو شامل ہے تو نہ پے شرک ہوگا : ا یے لوگ مشرک ہوں مے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ملائکہ بلکہ بعض حیوانات کو اس عام لوگوں كى برنسيت و يكھنے سننے كى طاقت زيادہ وسيج وقوى عطافرمائى ہے۔ چنان ویلمی نے مندالفردوس اورابو یعلیٰ نے مرفوعاروایت کی ہے کہ تی الله الم نے فرمایا

'' تحقیق الله تعالیٰ نے میری قبر پرایک فرشتہ مقرد کیا ہے کیں جب میرا کو ل امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے۔فرشتہ کہتا ہے یا محمدا فلاں کے بیٹے فلال نے انجی المح آپيردرود پرهائي

محدث عقیلی وامام بخاری نے بھی مصرت عمارے مرفوعاً روایت کی ہے کہ "الله في فرشنول ميل سے ايك فرشته كو مخلوفات كى آوازي خفے كى طافت ما فرمانی ہے''۔ (اور دہ میری قبر پرمقرر ہے) طبرانی کی روایت میں

"اعطاه اسماع الخلائق كلها"

ك الفاظ ين كداس فرشة كوكل مخلوقات كي آوازيس سفنے كي طافت عطافرمائي ب ( جاہے پڑھنے والا دور ونزد کیک کیل بھی ہو کسی زمانہ بل ہو ) اور یہ صدیث س ب\_ (موضوع وضعف أيس ب) اورايك روايت يل بك

"الله تعالى في تمام زيين كوملك الموت كرما من ايك بيال كي طرح عاد ا ب(اوروه کھانا کھانے والے کی طرح) سارے بیالہ پر فظر د سے بی اور و سی بھی

( كَبْدًا جب بيرسب كِي مُكُن وواقع بِ توسمى كانجي على ، ولى ك لين من فرويك ساي سف كانظريرشركيس بوسكا)\_(مدية المهدى م ٢٥٠٢٣) وسیلیهٔ نبی و ولی: "رب تعالی کی جناب ش اعمال صالحکا دسیله کتاب دسنت کی اس



ام محمود: ''شخ عبدالقادر جیلائی نے فرمایا۔اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ قیامت کے المدیمارے نوعیدہ ہے کہ قیامت کے المدیمارے نوعی اللہ علیہ وسلم کواپنے عرش پر بٹھائے گا۔ مصرت مجاہدنے کہا:

مقام جمود ہے ہی مراد ہے۔ نبی گافیڈ کی شفاعت چی تم پر ہے۔ محشر کوجلد الرانا، اورلوگوں کوطویل انتظار ہے چینکارا ولانا، بلا حماب جنت میں واشل کرنا، ال دوز خیوں کو دوز خ میں جائے ہے رو کنا، بعض جنمیوں کو جنم سے نکالنا، درجات رانا، ابوطالب کی طرح بعض کفار کے عذاب میں تخفیف کرانا"۔

(بدية الهيدي س ١٩٠٤ ١١٩ المخصا)

بدار مدیشہ: (این تیمیہ کے برعکس)'' امام الحرین ،غز الی سیوطی ، این جرکی ، این ام حافظ این جر ، نووی جیسے کثیر التعداد جلیل القدر علما ، سلف دخلف نے انبیاء واولیا ء کی مل زیارت کوجا تز کیا ہے' کیار حضرات مشرک ہیں؟'' (ہرگر نہیں)

(بدية المهدى ال

ست بسنة سملام و حاضری: ''آ داب زیارت بن ہے ہے کہ قبلہ کی طرف اے کرے روضہ پاک کی طرف منہ کرے۔ نماز کی طرح دابنا ہاتھ یا کمیں ہاتھ ہے عالر دست بستہ کھڑا ہو۔حضور گائی آئے ہے شفاعت ووعا کے لئے سوال کرے اور سے عام پڑھے۔

"السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا اكرم المخلق" - ال السلام عليك يا اكرم المخلق" - الرف -جس نے ابيا كرنے والول كوشرك كهااس نے فالووحد سے تجاوز كيا حالا تكريہ المراض ٢٨) المراض ٢٨) المراجع المريث كفلاف موادي وعدار ماليا

المسادل ا

اوراً من پرعوش کیمر بوا' کیر قلم لورج' کیم عقل کیمی تورگیدی آسالون زمینوں اوران موجود قلوقات کی پیدائش کا پہلاماوہ وٹری ہے' ۔ (ہدیۂ الہدی ص۱۵) معطوم جوا: کرحدیث مشہور "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ لُوْدِیْ" اور مصنف عبدالرزال روایت ۔"اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے ٹی کالورا پے ٹورسے بیدا کیا' گا۔ نے قلوقات کو پیدافر مایا"۔ (الحدیث)

مسیح حدیث و روایت ہے اسلنے کہ مولوی وحید الزبان نے ان پر جمہ بجائے ان کی بنیاد پراپنا مسلک ومسئلہ بیان کیا' نیزیہ کہ نورٹندی کی اولیت حقیق ہے۔ عقل وقلم وغیرہ کی اولیت اضافی ونورٹھری کے بعد کی ہے۔

(صلى الله تعالى عليه واله ومحابه وبارك وسلم)

علم غیب: ''اولیا واللہ کے لئے علم غیب (العلم الخاص) اللہ کے اعلام وعطاء ۔۔ ا نہیں .......مکن ہے کہ اللہ نے اپنیا وکو چوعلم (غیب) عطا کیا ہے اس ٹیں بعض اولیا وکو بھی عطاقر مائے۔ ہاں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا نشخ اللہ کے اعلام کے پغیر ذاتی طور پرعلم رکھتا ہے تو پھروہ شرک ہے۔ اللہ کے اعلام سے تجی کا لُٹھ کے فرما ا ''فَعَلِمْتُ مَا فِی السَّمُونِ ہِ وَالْکَرُ ض''

پس جو پھی آ سانول زمینول بیں ہے بھی سب کاعلم حاصل ہو گیا"۔ (بیت المهدی ص ۲۳۱، کرد المضا)

و پیدا را الی : ''ند برس رائ بیب که شب معران می سلی الله علیه دسلم نے اپنی آگی۔ سے اللہ کا دیدار کیا اور میکی ہمارے امام احمد بن حقیل کے نز دیک مختار ہے''۔ (مدیدُ المهدی ال

قير يروعاً: "ميريزويك مواضع حبركه بالخضوص قير نبوي يروعا كي جلدته إ اميد ب\_علامه برزري فرمايا" أكرقير نبوي پروعا قبول تبين تواور كيال قبول الله امام شافعی نے فرمایا ( کروعا کی قبولیت و حاجت پوری ہونے کے لئے ) امام مع كاظم كى قبرترياق بحرب ہے۔

این جر کی نے امام ثافتی سے نقل کیا ہے کہ " میں امام الوصنیفہ کی آبہ يركت حاصل كرتا ہوں۔ اور جب كوئى حاجت ہوتى ہے آپ كى قبر كے بال ١٠١١ پڑھ کر وعا کرتا موں تو میری حاجت بوری موتی ہے۔حضرت فاطمة الز برا اللہ ا أحدى قبرول يرجا كردعاما تكي تيس -

(بدية المهدى ٣٣،٣٤،٢٢) علنها

فيوضات قبر: (ابن تيميد جيم) " قاصروناتص لوگوں نے شبردارد كيا ہے كان ا مسلحاء وقبوراولياء سے فيوش و بركات دل كى شنڈك اور انوار كاحسول كيے تمكن حالانکہ شن عبدالحق محدث و الوى ، شاہ ولى الله تعدث و الوى ان كے صاحبر اوسال عبدالعزيز محدث وہلوي اور سيداحمہ نے متا خرين ش سے اور امام شافعي وائن ا نے حقد میں میں سے اس کو ٹابت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا ایسا تجرب ومشاہد كريال الكاريس"\_ (بدية المهدى ١٣٠٢٣)

۴ لكات: "الله كے اذان ورضا ہے حل مشكلات وقضاء حاجات كے لئے اما 🖚 ومدد كرنا انباء داوليا كي شان ب-جس في ان سدد ما تكفي والوس كوشرك كها الما كلام مح نيس \_ زيارت كے ليے آئے والوں كوئ شي الل قبر كے دعا فرمائے تك ا مانع ہے؟ جبكد الل قبر سے سوال مردوں سے سوال فیس بلك ارداح اولياء سے سوال (جو بهر حال زنده میں) قبر اور صاحب قبر میں فرق ہے۔ موال قبر والے سے وہ نا

القرى طا برى منى ويقر سے قبركو بنوں يرقياس فيس كرسكة اس ليے كہ بنوں كے ليے ... راحكم ب وه خاص كفر كاشعار بين اورالله نے انہيں رجس ويليد قراروے كران سے ن كاعلم فرمايا ب- اورارواح انبياء وادلياء يتون كي عنس وقبيله يريس بكر عنس ملاكله سان سے بھی اشرف ہیں۔ لیس ان ارواح وقبور کا قیاس ملائک پر کیاجائے گانہ کہ بتوں بال اگر کوئی صاحب قبر کی بجائے صرف چھر مٹی کے ظاہری اسانچ سے سوال ارے (ایعنی مغز کی بجائے تھکے ہی کو مقصود مجھ لے) تواس کا تھم بت کا ہوگا'' ( مركوكي عاقل مسلمان ابيانيس كرسكة) \_ (جدية المهدى ٢٨٠٢٢)

يرزخي زئد كى: " قبرول دالے زائرين كاسلام دكلام سفتے بين سلام دؤعا كمينے والول لو پیچائے ہیں ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ان ٹس سے کی مصرات نمازیں ہوئے اور ااوت كرتے إلى، آليس مل الاتات وزيارتكل كرتے تعتيل ياتے اور لياس بينے وں پیٹتی میوے کھاتے اور وہاں کا پانی پیتے ہیں۔اپنے زائرین کے حالات جائے ' اس و مجعة اورسلام كاجواب وية إلى أن كے بعد مركر جوان كے پاس كافية إلى ال ے اہلی وعمیال اور دنیا کے حالات پوچھتے ہیں۔ اپنی اولا دواہل خاندان کی نیکیوں سے وَثُن جوتے اور ان کی برعملی و نافر مانی ہے ممکین ہوتے ہیں اور خواب میں زعدول کی ارواح سے الما قامت محم كرتے إلى "\_(بدية المهدى مى ١١٠٨٩)

متم شریف ( نذرونیاز ): "بربدنی و مالی عبادت کا ثواب، صدقه دُختم قرآن کی طرح شم بخاری وغیرہ کا اموات کو پہنٹیا ہے اور انہیں زندوں کے عمل سے گفتہ ہوتا ہے۔ الركوئي الله كيليّة نذرد سے اور اس كا تو اب بطريق ہديہ ہي، ولي يا كسي مسلمان كي روح كو مَنْ إِن يَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (خُوافَى ) كَمِيَّة بين توبه جائز بيد لوك البياء اولياء كى جونياز یاتے ہیں اگر اس کامعنیٰ ان کی روح کوثواب کا ہدیر و تحقہ بھیجنا ہے تو میرطال ہے۔ قبی

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

قرآن وسنت اجماع اُمت وا کابرعلماء وہابیہ سے بیک وفت تین طلاق کے وقوع کا ثبوت "المحديث"كة فلاف مولوك وحيدان

MA



وولی کی المی نذر ممانعت میں وافل نہیں ہے۔ بزرگان دین کوچو ہدیہ بھیجا جاتا ہے۔ میں اسے نذر کہا جاتا ہے''۔ (ہدیۃ المهد کی میں ۴۸،۲۸ء کے المخصل)

غيرالله كانام: "اين عباس اللي في فرمايا:

"وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ"

(جس پرغیرالله کا نام کیا جائے) وہ ہے جو پتوں کیلئے ذرج کیا گیا اور اور اور اور اور الله کا نام کیا جائے ہوئے گ ذرج اس پرغیرالله کا نام لیا گیا۔ جمہور مفسرین کا یہی تول ہے اور اجھی علماء نے تصریف ہے کہ جس حیوان پرغیراللہ کا نام لیا گیا جب وہ اللہ کے نام پر ڈرج جوا ہتو حلال ہے۔ (مدید المهدی سے ا

كاش: موجوده فيرمقلدو ہائي" ہدية المهدئ" كى روشنى ميں اپنى مفسدان على السا كن نظريات كاجائز وليں ۔

\_\_\_\_\_

فَانْ عَلَقْهَا فَلَا تَرْجُلُ لَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا لَهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا لَا اللَّهُ مُن اللَّا لَعُلُولُ اللَّا لَا لَّا مُن اللَّه

(かんかんなりなりのかんかんり)

ودلیس اگر شادیمہ کے تیمری طاق وی اقداس کے بحد محدرت اس کیلیے حلال تد

الإرب على كردوم معناده مست فكان تذكر سنة " التي جو كميا كر قابل رجوع وصالحت مرف دوم تيك طلاق بهاس سن اكر تاك يو الدي قاعده حقوق و وجها لحسة تعين ساكر خاوند سنة تين طلاقي وسنه و يا قو جروه بيليا الدي قاعده حقوق و وجهت كرمات كواركر دوم سنة وقد سن فكان و كرمتان عوال الدي قاعده حقوق و وجهت كرمات محق لفظى وظاهرى طوري و يهويتي تين طلاق الديرة أن جير سال وجوى بيليان وتركيليا موري طلاق الا في وطاهرى طوري مدهويتي تين طلاق المديرة أن جير سال مرف ووم تيري طلاق الا على وجوى قراروى سبهاس لي الكتب) المديرة المن جير سال مرف ووم تيري طلاق الا وجود طلاله تدكور المودي سبهاس لي كوري كون المدينة اكردوس و الكرتين طلاق الوساد كروام كادي كالارداد والعياد بالله)

يشم الله الوحمين الوجمه

قرآن مجيد بين الذكريم في قابل رجوع ومصالحت اورعاقائل رجوع و المساق كالتحييل بدين الذكريم في قابل رجوع ومصالحت اورعاقائل رجوع و المساق كالتحقيق في توقيق و في قوت و (إرهام يحوره البقره ما آيت الساق كالتحقيق في توقيق في قوت و (إرهام يحوره البقره ما آيت المساق في تعرف المساق في في قوت و (إرهام يحوره البقره ما آيت في في في تعرف المساق في

"اوران كى توبرول كواس مەت (حدت) كى اغدان كى ي (دىدىئاكركىية) كاچى ئۇچا جەاگراملاق (دملاپ) چاچى ئىلى "ئىلىرىدۇرلىق اكتىگلاقى تىزگۈنى قائىشلاق ئېنىقىرۇقىي اقرقىشىرىدى بىلاشىسان

"رطاق (دين) دوبارعك مي الجريمال كرماته دوك ليكايا

(リンクシットアリンデュニティアリカシャンアンし)

نیکوئی کے ساتھ پھوڈ وریا''۔ معلوم ہجوا کر جس طلاق کے بعد خاوئد کو عدت شمی محدت سے رجی وصالحہ ا ہے دورجی طلاق صرف دوعدد ہے جس کے بعد جا ہے قوطریق صورف و کھال ساتھ دجی کا کر کے محدت کوروک لے ان سے اچھا سکوک کر ہے بدسلوکی مذکر چاہے قوام سان و تیکوئی کے ساتھ پھوڈ و ہے ادرعدت کر دجائے و سے اوردولوں شی اس سے ذیارتی ذکر سے۔

مده وي جا تيل ايك على على أيك على مرتبه يمن طلاق دينا ليك اى المعمم عن

一个つなった。

وال: يمن طلاق كر بعد مورت تب ترام جوكى جير يمن طلاقي وقفه وتقد كر بعد عليمه

رجى طارقوں كے يحديث كى طارق كے تعلق فرايا:

بهجان الله والمنوية المنتي فيس ترتيب اورص اخلاق وتيك سلوك كي تني بياري تعليم

دے کر قائل رجوع قرار دیتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اداری طرح قرآن جید کی سات میں ٹین طلاق کو قامل رجوع قرار وینے کی تصریح بیش کرے اور پڑکورہ قر آنی تر = میں اس کی گئے اکش و کھائے مگر ہر گزفیدں و کھا ہے گا۔

اجماع أمت: حس منكه كي بنياد بم في قرآن جيد مراحت كرماته بيان ك ہے۔ای پراجماع اُمت اور'' آئمدار بعہ'' کا اتفاق ہے۔ چنانچے مفسرقر آن علامه ما عليه الرحمة نے مسلمہ بندا پر و ميكر نقامبر و تحقيقات كا خلاصه بدي الفاظ بيان قربايا ہے، " تيسري طلاق ايك تى مرتبددوطلاق كے بعدواقع ہو يادومرتبددوطلاق كے بعد۔ كامتى بيرے كه تين طلاق ايك اى مرتبه واقع ہويا متعدومرتبداس كے بعد عورت كا غاو تد کو حلال نه ہوگی جیسا کہ اس نے کہا تو ( یکہارگی ) تین طلاق سے مطلقہ ہے ''اور ا مئله پراجماع ہے اور بیقول کدایک مرجه تین طلاق کمنے سے واقع نہ ہوگی مگر ایک و (رجعی) بداین تیمیر منبلی کے علاوہ اور کمی سے معروف ومعقول نمیل جبکہ خوداس مَدِ جِبِ صَلِّيلَ كَا مُمْدِئِهِ بِهِي النَّاكَارَةِ كَيَا بِ بِيَالَ تَكَ كَهُ عَلَاء فِي قَرْمَا بِإِ " ابن تي صَّال ومشل براليمني خود مراه باوردوسرول كوكمراه كرتے والل)\_(والعياد بالله) (تغییرصاوی علی الجاه لین جلدا جس ۱۰۷)

فا تكره: درس نظامي كي مشهور ومقبول تغيير جلالين عن ٢٥٥ كيرها شير نبره يربهي تفيير صادر کی ندکورہ عبارت نظل کر کے میمیارگی تنین طلاق واقع ہونے پر اجماع اور این 🚁 🤻 المال ومفل فل كما كما كما كما

تحقیق فرکور: کے بعد ہرصاحب ایمان یاانصاف ویا کدامن اور یا کیرہ کروارمسلہا ، ے اپیل ہے کہ دہ مسئلہ بترا پرغور کرے اور اپنے یا کشمیرے فیصلہ طلب کرے کہ ا قرآن جيد كي روشي مين اجهاع أمت اورمسلمه خارون امامان امت (آئمهارايد)،

فیمان ملت دور ایل اسلام کے سواواعظم کی راہ اختیار کرنی چاہیے یا ان سب کا دامن ا و وُكر " ضال ومضل ابن تيميه" كي بدعت كي پيروي كر كے شرقی حد به يم كا تو گر بد كاري ادروازه کوانا جاسے۔ ع .....دل صاحب ایمان سے انصاف طلب ب

" محفد ومايية : فركوره تفريحات كے بعد" محفد وباية كا حواله محى غالى از فاكده الل اور اگر وہانی اس کے باوجود ہے وحری اور "میں نہ ماتول" کا مظاہرہ کریں اور " خَفْدُ وَمِالِينَ" كى مجى قدرة كرين تو چران كى ناشكرى وسركشى بين كياشبه بي؟ " تخفد مبايية وبابي نه بب كى منتدتار يخى كماب ب جو پېلىغدى سعودى حكران ملك عبدالعزيز عظم مواوى اساعيل فرنوى وبالى في ألماب برتى بريس امرتسر مثالَة كي حى-ال كتاب كي المراع يروم بيرك في الاسلام محد بن عبد الوم بخدى كر بين "امام عبد الله " بن ابن عبد الوباب كاليرفوي ورج بي كر " چند مسائل مين جاري ال ( ابن تيميد اور ا من قيم ) سے تخالفت سب كومعلوم ہے ، مثلاً طلاق طلاق الله شيكس واحد ميں باغظ واحد بم تين كيت بين جس طرح آئدار بعفرات بين"-

مدى لا كه يه جمارى ب كانى تيرى - كمصداق" تخذ دبايد كذكوره فقى اسمعلوم اوا كدمستد طلاق الديه بين امام الوبابيكا فتوكى ادر نجدى معودى حكر الول كافيصله بحى آتمه اربعه اور سواداعظم کے مطابق ہے جس ہے انحراف کر کے ابن تیمیہ ضال ومشل ومبتدع قرار بایا بات بات برابلسنت کوناحق برخی قراردین والے دبایوں کومسکد بذایس ایک ضال ومفل دمبتدع محض كى بدعت كى يردى كرتے ہوئے كي و خوف خدا بونا عابي،

ے بڑے پاکہاڑ و بڑے پاک طینت جناب آپ کو کھ جمیں جانتے ہیں

إغنيّاه: يادر ب كرجس أبن تيميد ك ضال ومفل ومبتدع بون كا ذكر مواب مدودكا

بدنصيب، وبرعقيده حفى ب جس في طلاق الدائدكوايك قراروي كى بدعت طاا علاوہ اپنی مبتدعات تر بنی و ہنیت کے تحت اکا برعلاء اُمت کے برعکس اُمت مسلمہ اُن اُ وانتشار کی سعی قدموم کی بناء پر ہمارے پیارے رسول اللہ ( منافیق کے روف اقداں ا زيارت كسفركونا جائز ومعصيت وكناه قراره ياسمعا واللهثم معا والله

حنور پُرٽور (مَالَيْنِ) كومرده و بهافتيار قرارويا -آپ كا وسيله بيش كرناه يكارنا اورآب سے استخانہ وقریا وكرنا بدعت وشرك تشبرایا بلكه معاذ اللہ جعنور كی وائہ ماجده سيده آمند ( فالنين ) كويمي غيرسلم قرارويا - (ولا حول ولا قوة الا بالله)

جيها كدائن تيميدكي كتاب "الوسيلة" و" الرة على الاختائي" بين اس كه اله عقائد بإطله كى تضريحات بين اورائيمي عقائد بإطله كى بناء برا كابرعلاء أمت ومحدثي بزرگان دین نے ابن تیمید کارو پلیخ ورد شدید فرمایا \_خصوصاً علامدامام بوسف بن اسالیا مبانى على الرحمة في كتاب "شوابد التي في الاستغاث بديد الخلق (ما يُقافي)" يل كل كتناستم ہے كه غير مقلد بن و مالي اور سب كوچيور كر محض التي نفساني جوس كيا ا محسنا خاندعقا كد بإطله ونظريات فاسده ركنے والے ابن جيبه كي تقليدين تين طلال، ا بیک قرار دے کر مطاقہ عور توں کو بغیر حلالہ دوبارہ بیوی بنانے پر بصند ہیں۔ بیاوگ طاا ك مسئله براتو بهت شرمات بيراليكن فيرحلالي ب نكاحي عورت ركھے بركوني شرم محم تبین کرتے اور تہ غیرطالی اولا دکی بیدائش پرشرمندہ ہوتے ہیں۔(استغفراللہ)

حقيرا قليت: بيبات بهي ذبن نشين موني عِاهِيّ كدد يوبتري وبابي اگرچه فيرمقله و مابيه كي " تقوية الايماني" بهائي بين عمر مسئله طلاق هلانه بين علماء ويوبير كا فنوى أن اجهاع أمت وآئمهار بعدك تافي اورغير مقلدين كحظاف ب- البقراغير مقلدها جب وبویندی وبابید سے بھی کث محمیق تو فیر مقلدین نہایت اقلیت ہونے کے باعث نهایت نامقبول وغیرمعتبر قرار پائے جن کی بات کا کوئی اعتبار دوزن ندر ہا۔اب کون ا

و خدار کھنے والا سے الد ماغ فخص ہے جوسواداعظم وأمت كی عظیم اكثریت سے كث ادایک حقیر اقلیت کے کہنے پر نتین طلاق دینے کے احد بغیر حلائد بے نکائی مطلقہ وت کھریں رکھ کر غیرطالی عورت کے ذریعے گھریس فیرحلالی اولا د کا اضافہ کرے۔ فالى الله المشتكيٰ \_ ولا حول ولا قوة الا بالله

الم المربية : طلاق علاية كي طرح ٢٠ تراويج بهي ابتما عي ومتفقه مسئله باورسعودي و إلى ٢٠ ارے باس میں شریقین میں باہ رمضان گزارنے والوں سے پوچھ لے کہ مجد حرام و مجد وی میں ۲۰ تر اور کے رشروع سے آج تک مملدر آند ہور ہا ہے مر یاک و بند کے وہایہ کا ال "شرم ع" كي طرح بي كه يون تو نجدي سعودي علاء و حكام كي تصيده خواني كرتے میں تھتے گر طلاق الاجروم الراور کے مسلم میں شان کی اُن سے بنی ہے شاماء ، بع بندے اورسب ہے کٹ کر اور الگ ہوکر دولوں مسلوں میں اپنی 'ڈیڈ دھا یوٹ ' کی عد كرى كريست بين اورنام نهادا فحديث كولائد كرياد جودافين شارشادقر آنى:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ( إرة المورة آل عران أيت ١٠٢) بانظر بين "غيسو سبيل المومنين"كي وعيدكا كالمؤف باورندي الناحاديث مِإرك كَ يَكُ يِواه بِكِ: إِنَّهِ عُوا السَّوَادَ الْأَعْظَم \_يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ \_ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ (مَكُلُوة شريف ص ١٠٠١)

صاف طاہر ہے کہ ان کا المحدیث و مدعیانِ پالحدیث ہونے کا دعویٰ سراسر العوث اور قراد بهدر والعياد بالله)

بياً تمدكرام ك مقير مقلد " موكر در حقيقت الي الس ك مقلد وخود ساخة بذہب کے عیرو کار میں اور ان کا نجدی سعودی علیاء وحکومت کی قصیدہ خوانی کرنا محض "ايْد" ماصل كرنے اور بنير بوزنے كيكے ہے۔

المراهين صادفي

مبہر حال: بید کیے ہوسکتا ہے کہ ایک طرف اجہاع اُمت ہوا آئندار بورہوں جہور طا، اُمت ہول خود وہا بیوں کے ہم عقیدہ وہم مسلک علاء دیو بند ونجدی سعودی عظاء اور الا الوہا ہیں کا'' سخفۂ وہا بیٹ ہواور دوسری طرف ایک حقیر ترین اقلیت اپنی ڈیڑھا بینٹ کی جہد شک تی بیجا نب ہوا بیا ٹیٹ ہوسکتا ہر گزشیں ہوسکتا۔

''اہلحدیث''رسالہ میں نتین طلاق پرمسجد نبوی کے خطیب وجسٹس مدینہ منورہ کا خطبہ مجمعہ مور اوران مرورہ کا سال کرین دفال میں نام

۳۰ ۔ اپریل محاواج عند المبارک کا خطبہ خطیب مجدنیوی و مدینہ کے ہا۔ جسٹس فضیلتہ الشخ عبدالعزیز بن صالح نے ارشاد فرانیا جس میں کہا کہ ''موا اُل برائیوں میں سے ایک ہے ہے کہ آج کل بلاوجہ اپنی تیوی کو بیک وفت ایک ہی گاس میں

الله الله قيس دين كا زر الحال الكلاب اس ز الحال كي حوصله كان كرنا قرض ب-

تلین طلاقی: ان کم عمل اوگول کو خدا خونی سے کام لیرنا چاہیے جو بلادجہ ایک مجلس شرا پی یوی کو تین طلاق و سے کر معاشر و کی فضا م کو مکدر کرتے ہیں۔ جارے مشاہدے میں ہے کہ

ہالقدام کر گزرنے کے بعد ندامت ہوتی ہے لیکن اس وقت پانی سرے گزر چکا ہوتا ہے اور

امد میں شرمندگی ہے مود اور بے فائدہ ہوتی ہے ۔ وائیس یا کیس و کیفیا ہے کہم کس کے

ہال جاتا ہے اور کھی کہیں شوکریں کھاتا ہے اور ایسے مفتی کی طلاش میں ہوتا ہے جو اسے

او کی دے کہ تیری ہیوی جھے پرحوام تیس ہوئی کیونکہ تین طلاقیں واقع ہی نمیں ہو کیں۔

نی اکرم (ملی فیلی) کے پاس ایک مرتبہ ایک ایما آدی آیا جس نے بیک وقت ایک ای علس میں تین طلاقیں وے دی تھیں رصنور علیہ السلام کو جب اس کی خبر الی تو آپ کا چیرہ مہارک غیصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کو ''میری موجودگی میں بی تم نے اللہ کی کما ب کو کھلوٹا عالما ہے''۔ ایلعب بکتاب اللّٰہ والا بین اظہو کیم

( صنورکی اس قدر تارانسگی ہے معلوم ہوا کہ بکدم تین طلاق کے غلط طریقہ کے ہاوجود مورت حرام ہوگئ رجوع کی مخبائش شردی ۔اگر تین کے بعدر جوع کی مخبائش ہوتی الق ایسی ٹارانسگی نے قرمائے)

سیدنا این عماس (خانین) کے پاس ایک آدی آیا جس نے ایک ہی مجلس میں اپنی یوی کو تین طلاقیں وے دی تھیں۔ آپ نے فرمایا کد '' تو نے اپنے پروروگار کی بھی افرمانی کی ہے اور تیری بیوی بھی تھے پرحرام ہوگئ''۔

عَصَيْتُ رَبُّكَ وَ بِأَنْتَ مِنْكَ إِمْرَةَ ثُكَ

ا ہماع صحابہ: خلیفہ راشد معنزے عمر والفؤ کے عہد میں بیدویا عام ہوگئ کہ لوگ آیک عالجلس میں تبین طلاقیں وے ویتے۔جب بیہ معاملہ معنزے عمر والفؤ تک پہنچا تو آپ

نے تمام چلیل الفقد رصحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اس معاملہ پرغور وگلر کرنے کی وعوت و کا ا فرمایا کے "لوگ ایک نقصان دہ اور ضرر رسال کام میں جلدی کر رہے ہیں ....ابا کوئی ایک مجلس میں بیک وقت تین طلاقیں دیدے تو وہ تینوں ہی نا فذ ہوں گی اور آ كياي ال يويوى وام ووجائي

ا جماع صحابد: سحابه كرام في الله دائ سا تفال كيا اوركى في يحى اختلاف أن كيالين بيسلداجاع محابي ابت ب-

شرى طريقد:شريعت في اس معالمدين بهى مارى داينما ألى فريانى ب-طلاق شرى كاطريقة بتلايا بيكن ساته ساته ساته عبيدكى بكربية خرى حدب الله تعالى قرماتا ب "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَامْسَانٌ ، بِمَعْرُوْفِ أَوْ تَسْرِينْ إِلْحُسَانِ" (پارهايموره القره اليسه ٢٢٩)

لیتی جس طلاق کے بعدر جوع ہوسکتاہے وہ تو دونی بین جودود فعہ کرے دی جا کیں گار، طلاقوں کے بعد (رجوع کر کے) یا قو وستور کے مطابق بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھ بياحس الوك كرتي يوع أعد رفست كردياب-

طلاق اللاشراس كيعدفرمايا:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ ابْعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَرْجًا غَيْرَةُ (بارها بهوره البقره ، آيت ١٣٠)

ا گر عورت کو تیسری بارطلاق دے دی تو اس کے بعد جب تک (حلالہ شہولیتی الله ا عدت )عورت کی دوسرے شوہرے نکاح شکر نے اس کیلیے حلال نہیں ہوسکتی لیزی 🛚 🔻 خاوندطلاق ويو (بعداز عدت) سلے کیلئے طلال ہو کتی ہے (ور زنیس)

( مغت روز والاسلام" المحديث لا مور ١٤٧ ـ ١٨ ٠

خطیب مجد نبوی ویدیند کے چیف جسٹس کاس جائ فتوی کے باوجود فیر الله ين كا تين كوا يك قراره بياشد يديهت وهري تين انواوركيا يهي؟ اوريق مسلاطلاق ثلاثها يك" المحديث عالم كي تظريس

مولوی ثناء الله امرتسری کے " فناوی ثنائیہ" کے حواثی میں "المحدیث عالم" موادی شرف الدین نے بھی از روئے تحقیق وانصاف ایماع اُمت کی موافقت میں مب ذیل مضمون بین قبل طلاق کوا یک قرار دیج والے غیر مقلدین دیا ہیوں کو بدیں ا قاظ چنجھوڑا ہے کہ ..... "اصل بات سے کہ صحابہ و تا ابعین و تع تا ابعین سے لے کر بات موسال تک کے سلف صافحین صحابہ و تابعین ومحدثین ہے تو تنین طلاق کا ایک للس يش واحد شار دونا البيت مين \_

(مَنِ ادَّعلى فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ بِالْبُرْهَانِ وَ دُوْلَة خَرَطُ الْقَتَادِ) كتاب" الاختيار في بيان النائخ والمنسوخ من الآثار" بين المام حازى في ا بن عماس کی مسلم کی حدیث (متعلقه تثمن طلاق) کومنسوخ بتایا ہے اورتفسیرا بن کثیر میس یک''البطیلاق موتیان '' کے فخت ابن مہاس سے چوچے مسلم کی حدیث تین طلاق کے الله اونے كاراوى ب(اس سے)ووسرى حديث قل كى بيوسنن اليوداؤر يس باب لسُنحُ الْمَرَاجَعَةِ بَعُدَ التَّطُلِيقَاتِ الثَّلَاثِ بعد فودُق ك ---

"عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ إِمْرًا تَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرُجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَالُنَا فَنَسَخَ ذَالِكَ فَقَالَ "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسريع م باخسان "(الآبي) (عون المعود جلدام ٢٢٥)

المام تمائى في الى طرح صفيه الما علدا ، من باب منعقد كما با وريك حدیث الاے بیں اور دونوں اماموں نے اس پرسکوت کیا ہے اور ان دونوں کے ترویک برحدیث کے اور جمت ہے جب بی تولائے ہیں اور باب منعقد کیا ہے اور این کثیر نے بھی

قُلُ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهِرِفُنَ ٥ " تم فرماؤ! كياالله اوراس كي آيول اوراس كرسول مي فعنها كرتے ہو" (ياره · انركوع من ايموره التوبيد آيت ١٥) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَا لُوا ﴿ وَلَقَالُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ "الله كي منهم كھاتے ہيں كمانہوں نے شكہ اور بے شك ضرورانہوں نے كفرى بات كى"\_(يارە ماءركوع ١١١ موره التوبدا آيت ٢٤)

ے وغا کی وال یاجوج کی ہے تی اس میں وطن فروشی کا واؤ بدی کی ب اس میں جو اس کی تون میں نار جحیم غلطاں ہے تو اس کی وال سے وہقائیت نمایاں ہے کے یہ حرف تو بے جارہ واویند بنا (ماہنامہ جلی ویو بندفر دری گے۱۹۵ء)

مرسلاد مندأ فقل كرك كها ب كدائن جرية ابن عباس كى اس حديث كوآيت فاكر تفیر بڑا کرای کو پیند کیا ہے کہ پہلے جو تمن طلاق کے بعدر جوع کرایا کرتے تھے ، ال حديث منوخ ب-

میں بیادد بیٹ مذکورہ محدث این کشروائن بر بردونوں کے زو یک کے ہے۔ ا متندرك عن حاكم في يكي الاسنادكاها ب الم فخر المدين مازي كي تحقيق بهي يبي باسار الويكر ثقر بن موكي بن خيان حازي نے " كتاب الاعتبار" ميں اپني سند نے آل كر كے لكھا فَاسْتَقْلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَديداً مِنْ يَّوْمَنِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ اللَّهِ يُطَلِّقُ حَتَّى وَقَعَ الْإِجْمَاعُ قَنَسَخَ الْحُكُمُ الْأَوُّلُ \_الْحُ\_

اورسنن الى داؤ د كى شخ كى عديث كى سنديش راوى على بن حسين اورحسين واقد يرجوهلامدابن قيم نے اعتراض يا كلام كيا ہے اس كاجواب بيہ كے على بن مسي تقریب النجذیب میں صدوق وہم لکھاہے گرامام نسائی جو ہوے منشدہ ہیں انہوں۔ اوردوس عد شن فركبام اليس به بأس اورونم مون بشرعالى --

لبذار کوئی جرح نہیں رادی معترب فصوصاً جبكہ محدثين مذكور في حديدا میں متعلم کیا ہے اور حسین بن واقد کو تقریب ٹی انڈ اداو ہام لکھا ہے اور ہیداد کی رواتا ک مسلم ہے ہاور پر لغواعتر اخل کہ بیا بن عباس کا جو ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اگران عباس كو بودو كيا تفاتو پران ك مسلم كي عديث بحي بوب- (فكلا حُدِجة فينو)

اوروجوہ کلام میں سے آیک وجہ بیہ ہے کہ محدثین فے مسلم کی حدیث لے کورکو ا بھی بنایا ہے نیز یہ کداس میں اضطراب بھی بنایا ہے۔ تفصیل شرح سیج مسلم نووی !!! الباري وغيره مطولات بيل ہے۔ نيز بيركه ابن عباس كامسلم كى حديث غركوره مرفوع الله بيبض صحابه كافعل ہے جن كونتخ كاعلم نەتھا۔ نيز بير كەمىلم كى بيەھدىيث امام حازى اللہ این جریر واین کثیر وغیرہ کی تختیل ہے بظاہر قرآن وسنت سی واجماع محابرہ غیرہ آ حدثین کے خلاف ہے لہذا جمت نہیں ہے۔ (شرفیہ برقادی ثنائیہ جلدا ہی ۲۱۱)



## بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

صب خدا:

شب اسری کے دولہا تی شیب دان وعالم ما کان وما کیون حضور پُرتور شدرسا التُصلى التُدعليه وسلم في أيك مشهور ومعتبر حديث كمطابق طك شام ويمن كيك ال كى دعا قرماكى توائل نجد في عرض كيا" يارسول الله اجمار يحد كميليّ بهي" \_ آب ا شام ويمن كيلية وعاء بركت فرمائي - إنهول في جرنيد كيلية عرض كيا اس برآب في كـ " وبال زلز لے اور فقتے مول كے اور و بي شيطان كا كروہ تمووار موكا"۔ ( بخارى مفكوة ص ١٨٥ ، والعياد بالله تعالى)

فاكره:

اس پیشین گوئی کے مطابق نجدے محد بن عبدالوہاب نجدی کا گروہ اوران تح یک وہابیت کا ظہور ہوا' یکی محض وہائی قد جب کا موجد وامام ہے اور دورِ حاضر سی ا د يو بند مود دوى جماعت اسلامي تبليغي جماعت عجير مقلد مين " المحديث " درحقيقت اس طفع کے بیر دکاراوراعقادی طور پراس ے متا شرواس کے ہموا ہیں۔ بھارہ ا مختلف ہیں کیکن حقیقت میں بیرسب لوگ وہانی اصول وعقا کد ہے وابسۃ اور ا خاندان کی شاخیس بیں ۔اہل دیوبتد کا بظاہر اہلنت والجماعت بنا اور''سوارا'' المستنت" كے نام سے تنظيم قائم كرنا سرامروموكدومغالط ہے جس كے ازالہ كيك و ذیل حقائق کا مطالعہ ضروری ہے۔

اعتراف حقيقت:

ائل و يوبند كاوم إلى جوما كان كاشر بن عبد الوم اب خيدى ساندروني تعالى ال اوراس كاعداح ومحقد مونا ايك اليي حقيقت بيجس كاخود اكابرد يوبندن واها

MAL Sample ا انسال اعتراف كيا ہے۔ چنا تي مولوى رشيد احر كنگونى في لكما ہے كه "جمد بن الوباب الوباب المجا آدى فا"\_

'' حجر بن عبد الوماب كے مقتد يول كووماني كہتے ہيں۔ ان كے عقا كد عمدہ شف۔ إدادري حقيول كي عقا كر متحديس وبالي تنع سنت ادرو يتداركو كمت بين "-(قادى رشيديوس ٥٥٥،١٥٥)

مولوی اشرف علی تفانوی کا اسیخ متعلق اعلان تفاکه "محاتی بهان و بالی رہے ال يهال (المارك مال) فاتحد نياز كيليخ بركيمت لاياكرو"-

(اشرف السوائح جلدا من ٢٥٠)

ادران کی بیتمنائقی کے "اگر میرے پاس دی بزار روپیے ہوتو سب کی تخواد کر · ن چر (لوگ) خود دی و بالی بن جائیں "\_ (الا فاضات اليومير جامره جس ٢٤)

مولوی خلیل احم مولوی منبوردس مولوی اشرف علی تفاتوی مفتی کفاید الله مرجم جيسا كابرعام ديويندك مصدقة كتاب "المهندص ويش تكصاب ك" وباني ....ست الكرام بيدعت عي إلى الموصيت كارتكاب ين الشاقال عادراع " موادی منظور نعمانی نے کیا "مم بوے تحت وہانی چین" اور موادی محد ذکریائے س کے جواب شن کہا "مولوی صاحب شن خودتم سے براو ہائی اول"۔

(سوافح مولانا بيسف كاندهلوي ١٩٢)

ا كابرويويند كان نا قاش ترويد عواله جات معدوة روش كى طرح واشح ووكميا لدويد بندى مولوى اندر ئے تجدى اور كي وبانى ين اوران كا بطاهر ى فنى يناخص تقيد ازى وابن الوقتى ب-اى لئ فترولوبنديت أمت محدى والمول يماليستول كيلي ب سے زیادہ خطرناک و تقصال وہ ہے۔ والعیاد باللہ تعالی ۔ القرش حدیث مذکورہ کی وفى تشراال ويوبند كتبرى كروه بالدروني تعلق محد بن عبدالوباب كي بدح وتسين

المعن صادي المحمد المحم

اس سے تلبی واعتقادی دابشگی و بابیت کی تصیدہ خواتی اورخودا پی زبانی و ہانی ہے 🚣 🛴 اب ديوبندي مكتب لكر كمام ممكرين عبدالوباب ودبالي قديب كي حقيقت الاحظه و. مجر بن عيدالوماب:

د بویندی مکتب فکر کے مائے ناز رہنماؤ سابق صدر دیوبند مولوی حسین 🕟 "مدنی" و بوبندی مسلک کے امام و مدوح تھر بن عبدالوماب کے متعلق لکھتے ''صاحبوا تحدین عبدالوباب تجدی ابتداء تیرهویں صدی خد عرب سے طاہر ہوا اور یہ ا خیالات باطلبہ اور عقا کد فاسر و رکھنا تھا اس لئے اس نے اہلینت و جماعت \_ ک قَالَ كيا۔ان كو يالجبرايخ خيالات كي لكليف ويتار ہا۔ (انبيں كافر ومشرك قرار و \_\_\_\_ ان کے اموال کو تثبیت کا مال اور حلال سمجھا گیا۔ ان کے قتل کرنے کو یا عث اُڑا۔۔۔ رحمت شاركرتار بإرانل حريين كوخصوصاً اورابل تجاز كوعمو ماس في تكليف شاقه ماينيا سلف صالحين اورا تباع كى شان ئين تهايت كتاخي اور بداد بي كرانفاظ استعمال 🕒 بہت ےلوگول اکو بوجداس کی تکلیف شدیدہ کے مدیند متورہ اور مکم معظر چھوڑ نابران جراروں آدی اس کے اور اُس کی فوج کے باتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ملاا ياغيَّ خوْخُوار' فاسنَّ عُنْص تَقا ..... مُحمَّر بن عبدالوباب كاعقيده تَقاكم جمله اللَّ عالم وجلَّه مسلمانان دیارمشرک و کافر بین اور أن مے آل وقال کرنا أن کے اموال کوان ہے ا لیہا' طلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ چنانچ نبواب صدیق صن خاں (غیر مقلد ) 🚣 ، اس كترجمه ين ال دولول بالول كالقرري كي بياند

### وبإبيث:

" شمّان نيوت اور حضرت رسمالت على صاحبها الصلّوة والسلام بين و ماييرتها ... المتافى ككمات استعال كرت إين اوراية آب كومماثل ذات مرور كائنات الما

المناصدة الماس تے ہیں ..... أن كا خيال ہے كەرسول متبول عليه السلام كا كوئى حق اب ہم پرتيس اور ا فی احمال اور فائدہ ان کی ذات پاک ہے بعد وفات ہے اور ای وجہ سے قوسل دعا ل آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ناجا کر کئے ہیں۔ان کے بیزوں (اکا پر ا الله الله على الله معاذ الله معاذ الله لقل كفر ، كفر نباشد - كه تعار ب باته كى لأهمى ت سرور کا نکات علیه الصلوة والسلام ے ہم کوزیادہ آفع دینے والی ہے۔ہم اس سے المراجى دفع كر كے بين اور ذات فخر عالم المافات اس قويد محى فين كر كے \_ زيارت ول مقبول ملافية م وحضوري آستانه شريفه و ملاحظه كروضة مطهره كوبيه طا كفه (وبإييه) وت محرام وغيره لكه الله المرف الل نيت سي مر كرنا مظورومموع جانبا ے.....بعض أن ميں كے سفر زيارت كو محاذ اللہ تعالى زيا كے درجہ كؤ پہنچاتے ہيں اگر مد نبوی شن جائے ہیں تو صلو ہ وسائم و است اقدس نبوی علیہ الصلو ہ والسلام کوٹیس ع اورندأس طرف متوجه بوكروعا وغيره ما تكت إلى - وبابيكى خاص امام كي تقليدكو رك في الرسالة جائعة بين اورآ تمدار بعداوران كے مقلدين كي شان بين ( نازيرا ) الفاظ وہا بیہ خبیثہ استعمال کرتے ہیں ....ان کا بھی شل غیر مقلدین کے اکا برأ مت کی النان مين الفاظ ممتا فاشد إداد باشداستعال كرنامعمول بها عدوما بير فييد كثر مصلوة وملام وورود برخيرالانام عليهالسلام اورقر أت دلائل الخيرات وتصيده بروه وقصيده بمزيير و فیرہ ادراس کے پائے اور اس کے ورد بنانے کو بخت فیج و مروہ جانے ہیں اور بھی ا الماركوقصيده بروه بين شرك وغيره كي طرف نسبت كرتے جيل-

( كتاب مشهاب فاتب "از حسين احد" مرنى "صفيه ٣٣٠ ١٨٣٣)

لوث: بير جين محمد بن عبدالوماب و ومانيول كے عقائد ومعمولات "مدنی صاحب" اليك تو صدر ديوبند شخه اور دومراوه بقول ديابندستره الفاره برس مدينه منوره يش ريخ



، '' فیب کا دریافت کر ناایخ افتیارش ہو جب جا ہے کر لیجے ۔ بیاللہ صاحب ای کی شان ہے''۔ ( تفویۃ الایمان ص۲۳)

صحوبالشد کاعلم قدیم ولان زم نیس ۔ چاہے قو دریادت کر لے چاہے تو بے علم رہے مراس کیلئے قیب نی رہے۔ والعیا ذیاللہ

یہ بیں ان اُوگوں کے نعری تو حید کے کرشے ۔ اللہ کے علم قدیم کا الکاراور زمان و مان وجھوٹ ومرکا اثبات ۔

المرسالت مَابِ اللهُ كَا فَمَازُ مِن خَيَالَ بَيْلَ اور كُدَ هِ صورت اللهِ مِن اللهِ عَلَى عَدِرت اللهِ اللهِ م مِن منتفزق موتے سے كَن مرتبر زيادہ مُراج '-

(صراط متعقيم فارئ ص ٩٥ ، أردوس ٢٠١)

الا " "برخلوق بزاہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چھار سے بھی زیادہ ذلیل ہے''۔ ( تقویة الایمان میں ۱۹

ود متبولین حق کے میجز و کرامت جیسے بہت افعال بلکدان سے زیادہ توگ و و انگل کا دقوع طلسم و جاد دوالوں ہے مکن ہے'۔ (منصب امامت ص ۱۸)

الله الله الله كالميالي تو اس كه دربار مين بيه حالت ب كه ..... ماريد بشت كي بيجواس بو كي "\_( تقوية الايمان عم ١٨)

ان ''اونسان آپس میں سب بھائی میں جو بیزا بزرگ (نبی، ولی ہو) وہ بیزا بھائی ہے۔ اس کی بڑے بھائی کی ک<sup>افظی</sup>م ہیجئے''۔

( تقوية الإيمان ١٤٧٥)

ی "بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکمال بے قبر ٹیل اور تا دان .....ا ہے۔ عابز لوگوں کو پکارٹا ..... تھن ہے انصافی ہے کہا ہے بڑے فیص (خدا) کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو فاہت سیجے"۔ ( تقویۃ الایمان س ۲۹۔۳۳) کے باعث تھے بن عبدالوہاب وائل تجد کے حالات سے ذاتی طور پر زیادہ واقف اللہ اب دو بنی صورتیں ہیں یا تو دیو بندی حضرات ''مدنی صاحب'' کو جائل و کا ذب مغتر کی تشہرائیں اور یا پھر توف فیدا کریں اور خود کوئی خنی و' سواد اعظم اہلسنت'' اللہ مغتر کی تشہرائیں اور یا پھر توف فیدا کریں اور خود کوئی خنی و مہابیوں کو'' اللہ کر کے تناوق ضدا کو دھو کہ شددیں ۔ اس لئے کہ تھر بن عبدالوہاب و وہابیوں کو'' اللہ عمد و' جانے والے دیو بندی وہائی نہ تی کہلا سکتے ہیں اور نہ تجدی حنی ہو سکتے ہیں ۔ سراسر تضاو ہے' جبوٹ ہے منافقات ہے۔

یہان ان لوگوں کیلیے بھی مقام عمرت ہے جونجدی وہائی مولو یوں اماموں ۔ چھپے تماز نہ پڑھنے والوں کومور والزام تھہراتے اور یکنگرفہ پراپیگٹرا کرتے ہیں۔ اُٹا ''مدنی صاحب'' ونواب صدیق حسن خال کی بیان کردہ تاریخ وحقیقت کی روشی ڈ سوچنا چاہیئے کہ تحد بن عبدالوہاب کے ویروکاروں کے چیپے اہلیقت و جماعت کی نا کیسے ہو کتی ہے؟ قضورا قند اور کرنے والوں کا ہے یاان مولو یوں گا؟

مولوي څراساعيل:

وہلوی ٔ دیوبندی ٔ وہانی مکتب فکر کے دوسرے امام بیں جن کی شان الوہ ہے۔ در با ررسالت میں گستا ٹی و زبان درازی کا بیدعالم ہے کہ ان کے نزد ریک ''اللہ اُنا لید زمان ومکان سے پاک ماننا بھی ہدعت ہے'' (ایسٹاح الحق ص ۳۵)

( کو یا تخلوق کی طرح خالق مجمی زمان دمکان کافتاج ہے۔ والعیا ڈباللہ) "خدالقالی کر بھی کرتا ہے" کھھاہے" اللہ کے کرے ڈرٹا چاہیے"۔ ( تفقیقہ" الا بمالنا" ص ۵۵)

ر تقویۃ الایمان سی ۵۵) انک اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور ہرانسانی نقص وعیب اس کیلے مکن ہے ''۔ ( یک روزہ ص سے ارماضا )



ولوى محرقاتهم:

نا توتوی و پویندی وہائی گئتب فکر کے تیسرے امام وہائی مدرسہ دیوبتد ہیں۔ اس نے تکھا ہے کہ''عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کالٹیا گا خاتم ہونا ہایں متی ہے کہ پ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخر نبی جیں تکرائل تھم پر ائن ہوگا کہ تقدّم یا تا خرز ماند میں بالذات چکھ فضیلت ٹیس '۔

(ピノリリング)

اس عبارت بین معن شتم نبوت بین تر بین اور خاتم جمعی آخری نبی واس کی اسیات کا الکار کرنے کے بعد مشکر مین شتم نبوت کی مزید عوصلہ افزائی کیلئے تکھا ہے" آگر با غرض بعد زبان: نبوی مُلَاثِیمُ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں بچھ فرق نہ آگا"۔ ( تحذیرالناس س ۲۴)

مسئلہ ختم نبوت پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد ایک اور''گل'' کھلایا ہے کہ'' انہیاء اپنی اُمت سے اگر ممتاز ہوئے بال تو علوم ہی ہیں ممتاز ہوئے ہیں۔ باقی رہا عمل اُس میں با اوقات بظاہراً متی مساوی ہوجائے بلکہ بر ھوجائے ہیں''۔ (تخذیر الناس ص ۵) اُن اُمتی کے ٹبی سے مساوی ہوئے اور بڑھنے کا تصور اور کہاں کی سکتا ہے؟

مولوی رشید احمد گئودی: د بوبندی و ہائی کمنب آگر کے چو تصامام ہیں۔ انہوں نے "تقویة الا بمان" جیسی رسوائے زمانہ گشاخانہ وشد بد داؤزار کتاب کے متعلق لکھا ہے ""کتاب تقویة الا بمان نہایت عمدہ کتاب ہے ....اس کا رکھنا اور پڑھنا اور گمل کرنا "من اسلام ہے" ۔ ( ٹاوٹی رشید بیس ۴۵۱)

لیعی جس نے اس گستا فانہ کتاب کے رکھنے پڑھنے ممل کرنے سے کوتائی کی ، اس کے اس گستا فانہ کتاب کے رکھنے پڑھنے ممل کرنے سے کوتائی کی ، اس کے خروم رہا ۔ استعفراللہ ۔ ان کے نزویک '' تقویمۃ اللا بھان'' کی

علاءونج يفد كے حفظ تكدومسائل كالرق فيزون

MYA

الرامين دياري

کیاد یو بندی و ہائی شدہب کے سواالشدگوشخص اور انبیاءاولیاء کو بے خبر ُناوال: خواس ُنا کار نے کہنے کا کوئی مسلمان اقسور کرسکتا ہے؟

بی "اس شبنشاہ کی تو بیرشان ہے کہ ایک آن بیس ایک تھم کن سے جانے کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتہ جبرائل اور شرشانی کے بما پیدا کروڑوں نب (تقویۃ الایمان س۳۹)

مرز ائیول نے توالیک کوکھڑا کیا' دہائیوں کے ہاں کروڑوں کا مکان ہے۔ ''جس کا نام تک یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار تبیس''۔

( تقوية الإيمان ص ٢٩)

-"tro Marcia by Lov" to

( تقوية الإيمان ص ا 4)

ین '' جیسا که جرقوم کاچود هری اورگاؤل کا زمینداد \_ان معتول کو جر پیشجرایش آمید کامر دار ( ہےا ختیار ) ہے''۔

( كَفُونِيةِ اللهِ يُمانُ سُ ٨٨)

نشته ه ''کسی بزرگ (نبی ولی) کی شان میں زبان سنجال کر بولو اور جو بشر کی ن تغریف جود بی کرو۔اس میں بھی اختصار ہی کرو''۔

( تقوية الإيمان ص ١٨)

(تقوية الايمان ص١٨)

جئا ۔ دیو بندی وہابی ند ہب کے علاوہ کوئی مسلمان آپ پر جھوٹا بہتان بائد ہے اور آپ کو'' مردہ ومٹی میں ملنے والا'' کہنے کی جزائت کرسکتا ہے؟



"رُاغ معروف (كوا) كهافي واليكوثواب بوكا"-

(فقادى سر٢٩٧)

لیکن ٹوٹ انظم بھٹو کی کیارھوین کا کھانا" حرام" ہے۔ (فرادی سسسہ)

''مولوی اساعیل قطعی جنتی ہے''۔( فناوئ س۲۵۲) کیکن حضور ملائٹی نہیں جانتے کہ'' کیا کیا جاوے گا'' میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ''۔( فناوئ س۳۳۳)

"افظ رجمهٔ للعالمین صفت خاصه رسول الله کافی آبی میں ہے ..... آگر (سمی) دوسرے پراس لفظ کو بتاویل بول دیوے قوچا تزیم '-(فراوی رشید پرچلد ایس ۹)

ا نہی کے تھم سے لکھی گئی ان کی مصدقہ ومولوی طلیل احمد آبیٹھو ک کی مصنفہ سکتاب" براجین قاطعہ" میں 'شخ عبدالحق علیہ الرحمة وخود حضور المُلْفِيَّا پر افتر امرکے ہوئے لکھاہے:

'' جب ےعلیا مدرسرو یو ہندے آپ کا معاملہ ہوا آپ کواُرووز بال آگئی'' (برا بین قاطعه س ۲۲)



گنتا خیوں کے باعث جواس کو کفراور مولوی اساعیل کو کافر کیے ''وہ خود کا فر اور شیف ملعون ہے'' ۔ ( فاویٰ ۳۵۲ ـ ۳۵۲)

مگر'' چوشخص محابہ کرام میں ہے کئی کی تنفیز کرنے ۔۔۔۔ وہ اس گناہ کہیرہ ۔ سب سنت وجماعت سے خارج نہ ہوگا''۔ ( فاوی ص ۱۳۳۰)

هُ " " تقویة الایمان" كزيرار حضور الليزاير افتر اكرتے موئے لكھا ہے كہ " در الله على الله الله الله الله الله ا

ال كرزويك مندوتبوار بوليا ويوالي كالهليل يوري كها ناورست ب"

المراسم المراس

(42 M/3 ( 1/2 )

لیکن ''محرم میں ذکر شہادت حسنین کرنا اگر چہ بروایات میحے ہو یا سیل اگا ! شربت پڑا نایا چند دسیل اورنشر بت میں دینا یا دودھ پلانا سب ناورست اور .....حرام جن ( فناوی رشید بیس ۴۳۵ )

المنظم ا

کیکن خودان کا''مر بینه' و یو بندی شخ البند شمودسن و یو بندی نے شائع کیا۔ اند سے ''قبلہ و کعبہ کسی کولکسنا درست نیل ہے''۔ ( قبادی ص ۲۷۵)

ليكن مرثيه مين أنيل "قبله حاجات روحاني وجسماني" كهاب-

۴۵۰ '' بیچوں کی سالگر ہ اور اس کی خوشی میں کھانا کھلانا جائز ہے''۔ ( قبآ و ٹا) میں ۱۳۳۱ لیکن '' رسول اللہ شرکھنے کم محفل میلا دہم حال نا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔اگر چیدوایا ہے'' پڑھی جادیں''۔ ( فبآ و ٹی رشید میس ۴۴۳)

مولوى اشرف على تفانوى:

د یوبندی و بانی کمتب قکر کے یا تجویں امام میں ساتہوں نے دیوبندے تیسرے امام نا ٹولؤ کی صاحب کی قتم نبوت میں تحریف سے فائدہ اُٹھائے ہو۔ ا رسالہ"الا ماد" او صفر ۲ سوسانیوس ۳۵ پراپ ایک مرید کی طرف سے بدیں اللہ ··· كلمه وورووشائع كيا-

لا اله الا الله اشرف على رسول الله

اللهم صل على سيدنا و نبينا و مولانا اشرف على اور حالت خواب و بیداری شن اس کلیه و درود پژھنے والے مرید کوتسلی دی کے '' ال طرف تم ریوع کرتے ہودہ تبع سنت ہے''۔ کیابیم زائیت سے اندرونی اتحادُیّاں ہے ا کیے طرف او تھا اوی صاحب نے اپنے آپ کوا تنابر ھایا کہ اپنا کلہ دوروں ا بِرْ سُوایا اور دوسری طرف نبی آخر الزمان مانینم کی یبال تک شفیص و گستانی کی ا وولعض علوم غیبیدی اس مصفور کی ہی کیا شخصیص ہے۔ ایساعلم غیب توزید وعمر و بلکہ وسی ومِمْوْن ( پچەد ياڭل ) بلكه جميع حيوانات دېمائم (چو ياؤن ) ئىيلىغ بھى ھاصل ہے"۔ (حفظ الايمان س١٨)

وبی می سر بول بوری کردی که برقتی کے معنی جی باادب بے ایمان ا وہائی کے معتی بیں بے دوب باایمان (افاضات یومیہ جلد میں ۱۸-۱۵)

كويا جورسول الله وتأخيفها ورمحيوبان خداكي تتخليم وادب كري وه الله بدعى باورجوان كى توبين كرنے والا كتاب و بيادب مووه باليمان وحلى ایما تدار کیلئے بےادب اور گستاخ ہونا ضروری ہے اور چونکہ وہانی ہے ادب ہیں اس

MZP Silmonda

و المان بي -اس سے بوھ كروبايت كى حمايت اور شان رسالت وولايت كى ب و في ومخالفت اور كيا موسكتي بي؟

ولوي محمودهن:

ظیفہ مولوی رشید احد محتکونی و یو بندی و ہانی کتب فکرے چھے امام بیل جنہوں الله بير كَنْكُونى كيمرن ير "مرشيه" كلهاجس مين كُنْكُونى صاحب كاحضرات انبياء عم السلام ے موازنہ اوران حضرات کی تنقیص کرتے ہوئے گنگوہی صاحب کو بانی المر الله كالمن كان الرارديا-

محتنگودی صاحب کے کالے کلوٹے عبیرہ بندوں کوسیدنا پوسف علیہ السلام کا ناني" قرارد يا مينكوني صاحب كي آواز كو الحن داؤوي ادريا تك ظيل اللهي" قرارديا-سیدناعیسی این مریم علیه واسلام پر منگوی صاحب کی برتری بیان کرتے و عبدين الفاظ عيسى عليه السلام برطنزوا بكي تنفيص كى كم تنگوري في ا \*\* مُروون کو زندہ کیا زندوں کو مرتے ندویا اس میمانی کو دیکھیں وری این مریم" مولوي محودهن صاحب نے تنقیص انبیاء پر ہی اکتفا مبیل کیا بلکہ بیر پر تی میں

بيال تك غاد كيا كه

ع .... " بهرين تح كعيد بين بحي بوجهة كتلوه كارسة " لله كر كَنْكُوه كوكعبة الله ب بهي بزه كرقر ارديا-" تقوية الايماني" عقيدة توحيد كريمس كتكوي صاحب كو مس مشكلات كاحل كرتے والا ..... حاجات روحاني وجسماني اور ویل وؤنیاوی کا قبلهٔ مرنی خلائق "اوران کے تھم کو اقضائے مبرم" کی تلوار وتبدیلی نقدر

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى ياحبيب الله

ے دورنگی چیوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

یونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوا جا گئے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے (ازاعلیٰ حضرت فاصل بریلوی میشد)

علماه ولع بترك عقائكه ومساكل كالرزول با



کی خدائی صفات میں شریک کیا بلکہ گنگوری صاحب کورب ان کی قبر کوطور اور خود 🕶 موی (علیه السلام) قراردے کربدیں الفاظ آرنی کاورد کیا کہ:۔ " لمهارى تربت الوركو وے كر طور سے تشيب كبول مول يار بار أرنى مرى ويكهى بهى نادانى"

مولوي حسين على وال يحروى:

مولوی رشیدا حد کنگوی کے شاگر و مولوی غلام خال کے استادا ورمولوی مراب محکصوی کے بیز دیو بندی وہائی کمنٹ فکر کے ساتویں امام ہیں۔انہوں نے اپنی نام انہ تفيير " بلغة الحير ان" (ص ١٣٣) ثيل معاذ الله فرشتول اور رسولول كو" طاغوت" أ د مدویا جس کوکوئی معمولی و بویندی مولوی مجمی این حق بش کوار انویس کرسکتا۔ علاوہ ازیں معتزلہ کے اس عقیدہ باطلہ کی توشق کی کہ''اللہ کو بندے کے ال

كي بعدائ كاعلم جوتا بي بملينيل" - (بلغة الحير ال ص ١٥٨)

حکومت ہے مطالبہ:

ورج بالا محتاهانه عبارات يرمشنل كتب كو حكومت صبط كرے اور شار رسالت أنامور المحابدوالل بيت ك تحقظ كيلي عملاً قانون نافذ كياجا يد

ا (رامس صادق)

لیر مقلد میں: بھی" تقویۃ الا بمان" کے رشۃ سے اگر چہ علاء و یوبند کے موحد و ہائی ال بین مگروہ بھی و یوبندی موحد مین کی دور گھی تو حید پر متجب ومعترض ہیں۔ چنانچہ غیر الدین کے منت روز و"الاعتصام" لا ہور میں مرزا بہاور بیک و یوبندی وہائی کامضمون معنی ہوا ہے جس میں دور تعطراز ہیں کہ

'' حسب ذیل چند تجریس جھے ہتلائی گئی ہیں جو کہ تو حید کے بالکل خلاف ہیں' ا یہ کتا ہیں علاء دیو بند کے پاس لے گیا۔ بجائے جھے مجھانے کے اُلٹا بے اوب

تاخ جائل کہا اور اپنی مجلس سے نکال دیا بلکہ مارنے کیلئے بھی تیار ہو گئے۔علاء کرام درخواست کرتا ہوں کہ تو حید کو مدفظرر کھتے ہوئے بتایا جائے کہ بیتجریم میں تو حید کے

«افق ہیں یا مخالف؟ اگر تو حید کے خلاف ہیں تو کیا شرک کا فتو کی لگایا جا سکتا ہے کہ

"ان وہ چند تحریم میں حسب فیل ہیں)

میاد الرسول: " حاقی امدادا نشد صاحب کلی (پیرومرشد علماء دیوبند) فرماتے بین پینکہ بخضرت مُنْ فِیْنِکُرامسل بحق بین عمادانشد کوعباد الرسول کبد سکتے بین جسیما کہ انشد پی فرما تا ہے

قُلُ مِنَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوا عَلَی اَنْفُسِیِمْ (الْآبِ) المُشْمِرَ ﷺ الْحَضْرِتُ كُلُّیْنَا آمِنِ ۔ مولانا اشرف علی صاحب تفانوی نے فرمایا کرقریہ اللہ عَمَا کَا ہُے۔ آئے فرما تا ہے لا فیقَنطُوا مِن رَّحْمَدِ اللّٰه ۔ اگر مرجح اس کا مادنا فرما تا ''مِنْ رَّحْمَدِی'' تا کہ مناسبت عمادی کے ہوتی''۔

(شائم امدادید می الاستان) میاوی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تھے کو کیا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

علماء ويويشد: كي تقريبا برمعامله من دوركي وين الوقيئ تقيد بازي وزمانه سازي وْظَلَى تَجْفِي بِالسِّنْمِيلِ مَكراس كاسب سن زياده السوسناك پبلوعقيدة توحيدين يهي ال دورنگی ہے اور مختلف اختاص واو قات میں ان کاعقبید و تو حیدوشرک بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس سب سے بڑے اولین عقیدہ اسلام میں بھی انہیں استقامت نصیب تبیس ای مناہ فاضل و بویشد:مولوی عامر عنانی مدیر ما بنامهٔ ( جنل و بویشد نے علامه ارشد القاد عليه الرحمة كي شهرة آفاق كتاب "زاراً" يتهره كرت بوع لكها قعاك " حفرت ا رشید احد گنگوی مصرت مولا نا اشرف علی تفالوی جیسے برزرگ جب فتوی کی زبان 👚 ہات کرتے ہیں تو ان احوال وعقائد کو برملاشرک کفراور بدعت و گراہی قرار دیتے ہ جن كاتحلق غيب كعلم روحاني تصرف تصور شيخ وراستمد او بالارواح جيسے امورے اليكن جب طريقت وتصوف كي زبان من كلام كرتے بين تو يجي سب چيزيں مين واقته عین کمال ولایت اور علامت بزرگی بن جاتی بین۔ ہمارے نز دیک جان چیزا۔ كى ايك بى راه بى كى يا تو تقوية الايمان فآوى رشيد بيه فاوى الدواية ببيتى زيوراور الایمان جیسی کمابول کو چوراہے میں رکھ کرآگ لگا دی جائے اور صاف اعلان کر ا جائے کہ ان کے مندرجات قرآن وسنت کے خلاف بیں اور ہم دیوبند بول کے عقائد ارواح ثلاثه مواخ قائ اور اشرف السوائح جيسي كتابول سے معلوم كر چاہئیں یا پھران مؤخرالذ کر کتا ہوں کے بارے میں اعلان فرمایا جائے کہ بیاؤ تھن 🏴 كہا نيون كى كما يل بين جورطب ويا بس سے مجرى ہوكى جي اور ہارے بچے عقائدو بن جواوّل الذكر كمّا بون مين مندرج بين"\_( بحواله كمّاب زلزوش ١٨٥)

این عبد الله زمانه ب خلاف آ کے بیرے اول فر لیے بری يل جول بس اور آپ كا در يارمول ابر مم گیرے نہ پر جھ کو بھی (نشر الطب في ذكرالحبيب مطبوعة اج تميني لاجور)

مزارات مرحاضري: مواه ناحسين احديد في شجره ادر" سلامل طيبية " بين فرمات بين فیز اولیاء اللہ اور مشاری کے مزاروں کی زیارت سے مشرف موا کرے اور ال کی روحانیت کی طرف توجد کرے اوراس کی حقیقت ایے مرشد کی صورت بیل تصور کرے اور فیشیاب ہوا کرے اور برکت حاصل کرے اور مجھی بھی عام اہل اسلام کے مزاروں پر جا الرموت كويادكر اورفا تحديث هران كوثواب ويثيائ (وعوة المحق ص ١١١)

مطلب برآری: حضرت مولان رشیداحد کشوی نے (اہدادالسلوک ص ۸ میں) قرمایا الم المراجع المساوك حاصل كرفي والما كيلية أيك في كالل كاخرورت ب جب ال كامريد و جائے تو اب یقین کرلینا جاہئے کہ تمام جہان میں جھے کواپے مطلب تک موات اپنے ہیر كادركوني نبيس ببنجاسكما بكدجس طرح قبلهاوري ايك براستدير جلانے والے اُُجُّ اور ير كو كلى أيك على يقين كري"\_ ( وتوة الحق ص ٣٥٥ مصنفه مولا تأكل بادشاه اكورُه وزلك)

البيل قبر "" باتى ربامثار كل كى روحانيت استفاده اوران كے بينوں اور قبرول سے اللى فيوش كا بجيناسوير بي فلك كي بي "ر (داوة الحق ص ٢٥)

فيضال ارواح: "اولياء الله كي ارواح مبارك كوية ضرفات يحكم الله ومشيت ايزوى حاصل ال كروه اس عالم سے دخصت ہونے كے بعد بھى اپنے زائرين كوفيض پر بنجاتے رہے ہیں

اولى مشكل كشا:" حاجى الداوالله صاحب في مايا ايك بار محصا ايك مشكل الما اور ال نه ہوتی تھی میں نے حلیم ( کعبہ ) میں کھڑے ہو کر کہا کہتم لوگ تین سوسانہ ا زیادہ اولیا واللہ یہاں رہے ہواورتم سے کی فریب کی مشکل مل تیں ہوتی تو پر کس ک دواہواس پرایک کالاسا آوی آیا۔اس کے آئے سے میری مشکل عل ہوگئ"۔ ( 1/2 AY/12/12/14/2)

بیر ایار: طابی اماد الله صاحب نے فرمایا "محبوب علی نقاش نے بیان کیا کہ ال آ كبوك (جهاز) تباي ين تفاسين مراقب موكرآب مي تجي موارآ پ نے محال اورآ كبوث كوتهاى ، بهاليا" . (بينيان رويد كائن تفاكر رويد فرمال)

( شائم الدادير ١١/١٨٨)

قبرے فا مکرہ: حاجی اعداد الله صاحب فرماتے ہیں کرا میرومرشد نے فرمایا براارات كرتم سے مجاہدہ ور باضت لول گا۔ مشیت باري سے جارہ نبيل ہے۔ عمر نے وفائد كى رونے نگا۔ حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے صرف ایک مکان دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبرے وہی فائدہ حاصل ہوگا جوزندگا 🖚 سين يرى ذات عدوات" ( المائم الداديد ١٨١/٨١)

وستكيرى: مولانا اشرف على صاحب تفانوى ني الأنفيات فريادواستفاد كرت اورا والوت عام دية موع كلي إلى:

> دیگیری کے پیرے کی منظیش میں تم ہی ہو میرے ولی ج کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ یہ آ غالب ہوگی

و رس ایک طالب علم نے لکھا کہ 'فضعف قلب کی وجہ سے تبجہ اور ڈ کر ہیں جیب وابيات خالات كا جوم موتاب "حضرت والا (اشرف على فقانوى) في جواب فيفر مايا كد "اليى حالت يس اليخ شيخ كالصوران بريشان خيالات كادافع موجاتا ب"-(اشرف السوائح حصد دوم ص ١٣١)

• ح ص من الله وروز و یک هر جگه:"مرید کو بکمال یقین په جھنا چاہیئے کدروح کی خاص ان میں مقید شیں الک مریدا گردور ہویا تردیک شیخ کی روح ہروفت مرید کے ساتھ ہوتی بلى مريدكوجب ربط قلب كالمكه بكمال حاصل بوتو تجرم يد برحال يس شي ساستفاده الله يه چنانچ شل واقعه كيلية شيخ كواييزول شي حاضريقين كريداوربلسان حال موال معقوباة ك الله في كروح البيام يديد كول كالدر القام كروس كي "-

(الشيابات قي تصنيف مولانا حسين احد في ص ٢١ الدادالسلوك مولان كتكويي ص ٢١) استفاشد: مولاتا رشيداحه صاحب كنكوي ساع موتى اورائل قبور سے سفارش واستخاصه الب كرتے وغير د كا جواز ثابت كرتے تھلم كھلا لكھتے ہيں" قبر كے پاس جا كر كے كدا ہے ال تم میر مدواسط دعا کرو کرفتی تعالی میرا کام کرد ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے الرانبيا عليهم السلام كساع مين كمي كواختلاف نبين اوردليل جواز بيرب كرفتهاني یارت قبرمبارک کے وقت شفاعت ومغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس سے جواز کے الطيكافي بيئ (فأوي رشيد بيجلدا عن ٩٩ ١٠٠)

للبه عقيدت: حافظ محودصاحب دامادمولانا مولوي مملوك على صاحب أيك مرتبه حضرت وروم شدك خدمت مين بعد معت ك عاضر وكرع فن كرف الليك " محص تصور الله كي جازت ویجے" مصرت نے فرمایا کہ تلہ محبت سے تصور ﷺ خود بخو دیور حاتا ہے جمرابیا

اور بہت سےمشکل اموران کی برکت سے طل ، وجائے بی اورائے مر بداورنبت ا مجهى اپنى صورت پرمشتل ہوكرسامنے آكر ظر بيقه كامياني ارشاد قرماتے ہيں اور مجلى خوا مين آكرتذري وصحت اورمطلوب كي عقده كشائي قرماتيج بين "\_(وعوة الحق ص المسيمة) بيداري من زيارت: مولانا اشرف على صاحب لكية بين" كانبور ش ايك الله مشہوراورمتند بزرگ گزرے ہیں۔حضرت شاہ غلام رسول صاحب جن کالقب" رسول تھا كيونك وہ اپنے تصرف سے معرت رسول باك النظيم كى بيدارى ين زيارت

كيا يكي توحيد بع عالى الداوالله صاحب كى فرات إن

كرتے تين (اشرف الواغ ص ١١١، جلدا، حداقل)

مشرف کر کے ویدار مبارک سے مجھے یک وم میرے هم دین و ونیا کے بھلاؤ یا رسول اللہ جار أمت كاحل في كرويا بي آب ك باتفول بس اب جابو ذباؤ يا ترادُ يا رمول الله ( گنزارمعرفت تصنیف حاری اندادانشدی ۹۰۰۹)

**باطنی ایداد** برسالهٔ 'اکنور' صهادی الحجراه ۱۳۵۱ چیل حضرت مولانا اشرف کی افعاله از 🔻 ایک ارشادگرای موجود ہے۔آپ فرماتے ہیں "ہم سے عبدلیا گیا ہے کہ وعظ ۔۔ جب تک بوری توجه اور حضور قلب کے ساتھ بول نہ کہیں کیا رسول اللہ میں اجازے اول كدآب كى نيابت بيس بي بيان كرول اس ونت تك وعظ ند كبيل اوربياس الله جناب رمول الله كُلُيْنَةُ أاورامحاب أولياء اورعلاء باطني طريقة عند جماري الدادكرين ال انشا والله ہمارے بیان بیں الجھن مالغزش یار کاوٹ شدہوگی''۔



ان برغلبه واكه برجكه سورت شيخ نظراً في تحى - جهال يحى قدم ركستة وبال صورت شيخ موجود (شَامٌ ابدادیمی) ۸ بخت روزه الاعتصام لا بورها شوال ۱۳۷۸ پیرمطالق ۳۶ جنوری ۱۹۷۸) منابع تشظیم المحديث: "الاعتمام" كالدكوره ممل مضمون فير مقلد و بايول كال ووسر عرق جمان عشت روزه" تظلم المحديث لا جور في محك ٩ شعبان ٨ ١٣٨٨ في شاراً كيا ہے اور چر عام شوال ٨ (١١١) هيك شاره بين ديو بندى كتب كے حوالد سے درئ زار حواله جات كالضافه كياب

ولی کاعلم ومشابده:" محدین علی بن محرشرر باط کرایک خادم نے افریقد شرا ایک اور سغر کیا۔اس کے گھر والوں کواطلاع ملی کہ وہ مرگیا ہے تو وہ بہت شکت دل ہوئے اورآپ 🕒 باس آئے۔آپ نے رکھ در سر جھا کراؤفف کے بعد فرمایا" ووافر ایقد میں ہے سرائیل عرض کیا گیا کہ ''اس سے مرنے کی اطلاع آئی ہے''۔فرمایا'' میں نے جنت بی ویکھا ا اسے دہاں تیس پایا۔ اور میرا درویش دوڑ خیس داخل تیس ہوگا پھراس کے زعرہ ہوئے ک خبرآ گی اورایک عرصه بعدوه خود بھی آگیا"۔ ( جمال الا دلیاء از مولا نااشرف کی تفانوی ) جِنْتِی دوزخی کی پہچان: "شخ ٹھ بن عمرا یو برحلب میں کھڑے ہوتے اور ہم بھی ساتير ہوتے فرمايا كرتے تھے كہ خدا كى تتم ميں ان لوگوں ميں سے اہل يجين ( جنتی ) • الل شال ( دوز ثيول ) كو پېچا نيا بهول اورا گر ميل ان كانام بټانا چا جول ٿو بټا سكيا جول گر اوكوں كواس كى اجازت فيس اور بم كلوق بيس تن تعالى كر از كوظا برفيس كر سكتے"۔ (جمال الاولياء)

عًا سَمَا شدا د: حضرت عدين عبد الله علوى جلدى عدا تُحد كمر يدوي مراها كيرون سے پانی فیك رما تھا۔ فرايا ميرے متوسلين (مريدوں) بيس سے بعض كا اللہ

وے کیا تھا۔ انہوں نے مجھ ہے مدر مانگی تو میں نے اس میں اپنا کیٹر انگایا تنی کہان اوگوں نے اس پھٹن کو درست کر لیا اور جہاز جیسا تھاویہا ہو گیا''۔ (جہال الا ولیا وس ۱۳۳۶)

ندر بیر: (روش همیر)" آپ کے متعلقین میں سے کی نے آپ کے واسطے اپنے ول ں پانچ اشر فیوں کی منت مانی تھی۔ جب وہ آئے آپ نے اشر فیال طلب قرما کمیں۔ البول نے عرض کیا'' میں نے کب چیش کرنے کا قصد کیا تھا؟'' آپ نے فرمایا'' فلاں وزجكيتم فلال كشتى يس وارت أنهول في اس كاقراركيا" \_ (جمال الاولياء س١٣٣)

اوحِ محفوظ است پیش اولیاء جمرش الدین خنی ہے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا مسلسل اس کا جواب دیتے بہاں تک کہ وہ موال کرنا چھوڑ دیتا تو آپ فرماتے کیا اور تیس و من المعلم المع حیاة اللی علیدالسلام: شُخ آلوی فرماتے ہیں کہ شین ۲۷۳ ہرم شریف کے اعمر موجود ف الجھ پرایک حال وارد ہوا جس بیل عشور اور آپ کے ہمراہ دی صحاب کو بیل نے ویکھا۔ آئے تماز پر حارب مے میں نے بھی ان حفرات کے ساتھ نماز پڑھی ''۔

(رماله فدام الدين لا جور ۲۸ جون ۱۹۲۳ء)

زیارت نبوی:ای" فدام الدین" میں ہے کہ"ائد شریعت کی ایک جاعت نے إلى اورحضور سے ملتے بین "ال \_( بحوالدالحاوى للسيوطى )

شرف جمكل مى: ين عبدالوباب شعرانى فرمات بيل كـ الشاتعالى في به يربيانعام أرمایا كريس معريس موت و يوسئ حضورعليه السلام سه اس طرح الفتاكورة مول جيسيكوني م مجلس سے بات کرتا ہے۔ میں مصرین ہوتا ہوں اور حضور علیہ السلام کی آرام گاہ پر



مير عباته دوت إل" ( مفت دوزه ضدام الدين الا مور ٢٨ جون ١٩٩٣ م) منظیم ام کھریٹ کا تنصرہ: ندکورہ مضمون و دیو بندی حوالہ جات لقل کرنے کے 💴 و و التظیم المحدیث و کھاہے کہ اس تم کے دافعات دیو بندیوں بٹر اب کا لی ما ہے۔ رہے ہیں۔ سواب ان میں اور ہر بلو یوں میں برائے نام فرق رہ کیا ہے لینی اب دیو کی تاری من جو چلی ہے۔ دیو بندیوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ااگر یکی اسا دور تو حید ہے تو پھر کا فری کے کہتے ہیں؟ ببرحال ان اسلام کے اجارہ وارول ا اسلاف کی اراوت مندی کے ان مرغیوں کو پکٹے سوچنا چاہیئے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اب يكفظ يول يريز ك ين" \_ ( كاشوال المكرم ٨ ١٣١٨ م بمطابق كاجوري ١٩٦٩ ، ١ ووسمرا تتجره: "أن كندم تما جوفروش دوستول كي ديوبنديت كا پوست مارتم پزيت ... بعدان کے بلند ہا تک وعاوی اور رسوخ فی التوحید کے نعروں کا سمارا بحرم کھل کمیا ہے۔ النجى بتؤل كوأشاكر يوجيز لك كي بين جن "لات ومنات وتبل" كوانبول في خودا م باتھوں سے گھڑا تھا۔ کیار والو بندیت اور بہماری توحید ہے؟ جو قاقلہ علم توحید ا لكلا تفاوه جابلي نعرون اوررسومات كيصحراؤن بين قدم ركيته بني اب بحثك كمياب ما د يوبندى دوستول كواس كى وضاحت كرنا جابيئے"\_

(بغت روزه تنظيم المحديث وشعبان ٨ م ٢ اج مطابق كم تومر ٨ ١٩٨٨ اداري) رضائے مصطفے: (مولوی سرفراز کا سکوت) ذات باری کی بے نیازی اور دیو بند ن وبالى كتب فكر عقدرت كابيانقام بي كد بمصداق ع .... بي يركنبدك صداعيسي كهوولسي سنو

و پر بندی و بالی بودی بے رحی کے ساتھ کی بریلوی معفرات و برزگان و بن کوجن امور پر مرك وبرعت كانشانه بنات اورطعت دية تضابين واى امورخودايك واويندى وبانى ن الولوبندى لدب" عدد الدكر كر جب ويوبندى علاء كراست بيش كالوانبول نے تو برک نے اور محقول جواب ویے کی بچائے اُلٹائن فرز عدد ہو باتد کو ڈرایا دھمکایا 'جس پراس نے وہ معاملہ غیرمقلدین کے سامنے پیش کیا 'جنہوں نے شصرف وہ مضمون مالول میں ثائع کیا بلکساس پر حاشیة رائی کرتے ہوئے علاء و یو بندکواس پر خوب جمجھوڑا ادراس دور کی توحید پران کی خوب خبر لی گراس پر بھی علماء دیو بندنس سے مس نہ ہوئے۔ چنانچہ اہلیقت و جماعت کے بین الاتوامی محبوب ترجمان ماہنامہ"رضائے مصطفط" كوجرالواله في بحي "الاعتصام" كاندكوره ضمون ٢٢ ذيقعد ٧ (١٣٠ بير) اشاعت يس شائع كر كے علاء و يو بند بالخصوص مولوى سرفراز مكمدووى كو غيرت دلائى۔ اس مضمون كيليے جاب طبی کی اوراس دور کی تو حید پر توجه والاتے ہوئے کیا کہ اگر سرفر از صاحب این مسلك ومشخله تصنيف ميس سيح بين توندكوره مضمون وحواله جات كالمبرواري وصرت جواب لكه كراية ديوبندى بعائى مرزابهاور بيك وغير مقلدين كى طرف سےاس دورخى اور تشاو ك الرام كورفع كريس \_اس كے بعد كمتيدرضا يمصطف كى طرف ے شائع شده كاب " و يع بندى خفا كُنّ " اور كار رسال " لما على قارى اور مسلك المستنت " مين جمى دوباره سد باره یادد ہانی کرائی گئی مگر سرفراز صاحب ہی دیگر علاء دیو بندی طرح فس سے می شدہوئے حالا تكه قلم وقرطاس ان كاخاص مشغله ہے اور اپنے متعلقین و مراحین میں وہ بہت چنیں و چناں مے مولوی اور مصنف کہا ہے ہیں جس سے صاف طاہر ہے کہ مولوی صاحب



ندگور کے اکا ہر بھی عقید ہ تو حیدے تا آشنا اور شرک و کفر و بدعت میں جاتا تھے اور میں ا صاحب بھی گھر کی صفائی کی ہجائے انتہائی جے دھری ومشرک گری کے ساتھ النا اولیا پرمشق ستم فرماتے اور سادہ اور حوام کو دھوکا ویتے ہیں اور ان کی نام نہا و تبلغ کا علمہ انتشار وافتر ان اور تھی آوار گی وید نیتی کے علاوہ اور پھیٹیس۔

مزيديادد مإنى:

فیرمقلدین کے دسائل میں دیو بندی مشمون نگاری جواب طبی کے علاوہ است مصطفے "کی سہ بارہ یا و ہائی کے احدیم علاء دیو بند بالحضوص مولوی تقریر فرائی کی سہ بارہ یا و دہائی کرائے ہیں کہ وہ خوف خداوتا پائیدار زندگی کو ہائی کرائے ہیں کہ وہ خوف خداوتا پائیدار زندگی کو ہائی نظر رکھ کراپ غیر مقلد وہائی تھا ٹیول اورخود فرزند دیو بند مرزا بہاور بیگ کی طرف اپنی اور علاء دیو بندگی دور گئی تو حید پر فذکورہ الزام وحوالہ جات کا فوری جواب دیں است اور علاء دیو بندگی تہ بہب ورند کم از کم" آتا اور علاء دیو بندگا ہی بہت بنوا قرضہ اتارین اور دیو بندگی تہ بہب ورند کم از کم" آتا الایمان "واپنی کی کرب" گلاستہ تو حید "و" راہ سنت "کی روشی ش اپنی دور گئی تو جہا معقول تو جیہ بیان کریں اور فرکورہ حوالہ جات کے فہر وار تو حید کے مطابق اور شرک معقول تو جیہ بیان کریں اور تدکورہ حوالہ جات کے فہر متعلقہ لبی چوڑی گفتگواور فلوا جما برعت سے خاری ہو دی کی وضاحت فرما کیں ۔غیر متعلقہ لبی چوڑی گفتگواور فلوا جما سے تھیموری نہ بھا کیں اور نہ ہی ہے کہ کر داہ آیا احتیار کریں کہ میں قال بات کی جا ہوں ۔

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

الماليالي المالياليالي

\_\_\_\_\_\_\_



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِمْم

صدائے بازگشت: شاعر شرق مفکر پاکستان علامہ و اکثر محمد اقبال ف شرة آقاق كلام واشعارين:

"زويو بندسين احماي چربو العجبي است"

فرما كرديو بنداورصدرويو بندكى مشرك ووتى وكاتكرس نوازى اورمتحده قوميت بهنوالى كوبهت عرصه بهلي جس"بوالمصحبي" تعبير فرمايا تفار بمصداق" ال اع آپ كود براتى ب "اس" بوالمعجبى" كى صدائى بازگشت اس وقت كى فالا جب" صدساله جشن و بویندیش سزاندرا گاندهی وزیراعظم بھارت کو" شمع محفل آ كرخود ديوبندي كمنتب فكرك تامورعاكم وليڈرمولوي اختشام الحق تفالوي (كراچى) ا بھی یہ کہنا پڑاک' بدویو بندسز گاندهی ایں چہ بو العجبی است

تنصیل اس اجهال کی بیہ کے شان رسالت وجشن میلا دالنبی الله الله عداوت کے مرکز اور کانگری کی حمایت ومسلم لیگ و پاکستان کی مخالفت کے آپ " وارالعلوم و بويند" كا ٢٣، ٢٢، ٢٢، ماري ش<u>٩٨؛</u> وكوصد ساله جيش منايا حميا اوران موقع پرا ندرا گاندھی کی کا گر کسی حکومت نے جشن دیو بند کو کامیاب بنانے کے کے رینه بیوه فی وی ، اخبارات ، ریلوے وغیرہ تمام متعلقہ ذرائع ہے ہرممکن تعادل 🗸 مِعارتی محکمہ ڈاک وتاریے اس موقع پر ۳۰ پیسے کا ایک یا دگاری تکٹ جاری کیا۔ ۱۰ یر مدرسدد بوبندی تصویر شاکع کی گئی۔ یکی تبین بلکه اندرا و بوی نے دونفس سیا جشن دیوبند کی تقریبات کا افتتاح کیا۔اینے دیدار وآ واز اورنسوانی اداؤل د یو بندی ماحول کومحور کیااور دیوبند کے النجی پرتالیوں کی گوخ بیس ایخ خطاب جشن ديوبند كومستفيض فرمايا - بافي ويوبند كواسا ورمدرسدديوبندك"براك

مہتم قاری محد طیب صاحب نے اندراد یوی کوعزت یآب دز براعظم ہندوستان کہہ كرفير مقدم كيا اوراسے بوى بدى ستيول مل شاركيا۔ اورا ندرا ديوى في اي خطاب میں بالخصوص كياكة جماري أزادي اور قومي تريكات سے دارالعلوم ويوبندكي وابھی انوٹ رہی ہے۔'' علاوہ ازی جش ویوبند کے استج سے بندت نہرو ک را اینمائی و متحدہ قومیت کے سلسلہ ٹیل بھی و یو بند کے کروار کو اہتمام سے بیان کیا کیا۔ بھارت کے پہلے صدر داجندر پرشاد کے حالہ سے دیو بندکو" آزادی (بند) كاامك مضبوط ستون قرارد يأثميا-

(ما بهنامه"رضائي مصطفى" محويرالوالد جماوى الاخرى ١٩٨٠ اصطابق ايريل ١٩٨٠) باوگاراخباری وستاویزنی والی ۲۱ ماری (ریدیوریون) (اے آئی آر) دارالعلوم و يوبيركي صدساله تقريبات شروع جوكئيس بعارت كي وزيراعظم مسز الدرا گاندهی نے تقریبات کا افتتاح کیا۔

(روز نامه مشرق انواع وقت لا مور۲۲،۲۲ ماري ۱۹۸۰م)

تقرمي: سزاعرا كاندهى نے كما وارالطوم ويوبند نے بشروستان ميں مختلف غراجب کے مائے والول کے درمیان رواداری پیدا کرنے بیں اہم کر دارادا کیااس نے دیکراداروں کے سماتھ ٹل جل کرآزادی کی جدوجہد کوآ گے برد ھایا۔انہوں نے وارالعلوم كامواز شاين پارٹى كائكرس سے كيا۔ (روز نامہ جگ راولينڈى٢٣ مارچ) تصومین روز نامد جنگ کرا چی ۱۳ - اپریل کی ایک تصویر میں مولویوں کے جورمث ش ایک فظیمند، تنگیم ، بر بهند باز د، تورت کوتقر برکرتے بوئے دکھایا گیا ہے۔اور تصویرے یے کھا ہے۔" سزائدرا گائدهی دارالعکوم ویو بند کی صد سالہ تقریبات



ای میں ملکے رہے۔ ریلوے، ڈاک، پرلیں، ٹی وی، ریڈ بواور بولیس کے حفاظتی عملہ نے منتظمین جش کے ساتھ جس فراخد کی ہے اشتراک وتعاون کمیا ہے۔اس مدى يين كى غربى جش كے لئے اس كى مثال دوردورتك نظرتين آتى۔" (ما ہنا مرقیق رسول پراؤن بھارت \_مارچ \* ۱۹۸ء)

ویرا م کروڑ:" جش دیوبند کے مندویین نے والی پر بتایا کہ جش دیوبند ک تقريبات ير بهارتي حكومت في ويره كروز روب خرج ك اور سائه لا كاروب وادالعلوم نے اس مقصد کے لئے اسم کے \_ (روز نامدامروز لاجور علا مارج • 190ء) مسالا كله: "مركزي حكومت في تصيدويوبندي نوك يك درست كرنے كے لئے ۱۳۰ الا کار و پیرکی گرانش الگ مهیا کی روزی کلب نے سپتال کی صورت میں اپنی خدمات پیش کیس جس میں دن رات ڈاکٹر وں کا انتظام تھا۔''

(روزنامه جنگ راولینزی۴\_اپریل ۱۹۸۰) ممشم: '' بنگا می طور پرجلسہ کے گردمتعدونی سردکوں کی تغییر کی گئی اور بیکی کی ہائی یاور لائن مہیا کی گئی بھارتی مشم اور امیگریش حکام کا رویہ بہت اچھا تھا۔انہوں نے مندویین کو کسی شم کی تکلیف میں آنے دی۔ " (روز نامه امروز لا موره ارس مل ۱۹۸۰) اخراجات جشن: " تقريباً جش كانظامات وغيره يه الكاس زائدرةم فری کی گئے۔''''پنڈال پر جارالا کھ سے بھی زیادہ کی رقم خرج ہوئی۔ کیمپول پر ساز معے چارلا کا ہے بھی زیادہ کی رقم خرج ہوئی۔ "" بھی کے انتظام پر الا کھ سے مى زيادورو پيرشي موا

(روز نامه جنگ راولینڈی ا۔ ایریل ۔ امروز لاجور ۹ ۔ ایریل ۱۹۸۰ ء)

كه موقع يرتقر يركر عي مين .. "روز نامه نوائ وقت لا مور٩ \_ ايريل كي تصوير يل اله مولوی کو اندرا گاندهی کے ساتھ وکھایا گیا ہے اور تصویر کے یہے لکھا ہے۔ موالا راحت گل مزاعردا گاعری سے القات کرنے کے بعدوالی آرہے ہیں۔" ویگر مشر کاء: جش و بوبندیں مزائدرا گاندھی کے علاوہ مسٹرراج نرائن، بک جیون رام مسر محو گنانے بھی شرکت کی۔ (جنگ کراچی اا۔ اپریل) بنے گا مرحی کی دعوت: اندرا گا مرحی کے بینے بنے گا مرحی نے کھانے کاون انتظام كر ركها تفار بنجے كا يرهى نے تقريباً پچاس بزار افراد كونتين وان كھاتا ديا۔ بلاستک کے لفافوں میں بند ہوتا تھا۔ بھارتی حکومت کے علاوہ وہاں کے غیر سکم باشتدول مندوؤل اورسكهول ني يمي وارالعلوم كرساته تعاون كيا-(دوزنامهامروزلاجوره-ايريل)

مندووَل كا شوق ميز مانى: ` <sup>د ك</sup>ى مندويين (د يوبندى علام) كومندواصرارا كان كمر لے كتے جہال وہ جارون تھرے۔

(روزنامهام وزلا ووسكامهاري ۱۹۸۰)

حکومتی و مجین بواندرا گاندهی اور سنجے گاندهی وغیرہ کی ذاتی و کچین کے طاوہ ائدرا حكومت نے بھی جشن د بو بند كے سلسله بين خاصى ولچينى كامظا ہروكيا۔ اورا ا جش کے خاص ا تظام واجتمام کے لئے ملک و حکومت کی پوری مشینری حرکت عل آ مجی اور بوے بوے سرکاری حکام نے بہت پہلے سے اس کو ہراعتبارے کامیا۔ بالمقصداور متیج خیز بنانے کے لئے اپنے آرام وسکون کوقربان کرویا۔اورشب،

إلى ايشياكي ديني ورسكاه كاس خالص ترجي صدساله اجلاس كولكي سياست ك استعال كرنا ارباب وارالعلوم كى جانب عدمقدس فيجى فخصيتول كابدترين التصال اور اسلاف کے نام پر بدر میں تئم کی استخوان فروشی ہے۔ ہم ارباب وارالعلوم کے اس غیرشری اقدام پراہیے ولی رہے واقسوس کا اظہار کرتے ہیں۔اس شرمناک حرکت کی ذمہ داری وارالعلوم و بوبند کے مہتم پر ہے۔ جنہوں نے وارالعلوم کی صدسالہ وش تاریخ کے چیرے پر کائک کا ٹیکدلگا و یا ہے۔ (روزنامه اس کراچی ۲۲۳ مارچ ۱۹۸۰ه)

> وقارانيالوى: معولانا احتفام الحق صاحب كابيكهنا: (بەد يوبىئەمىزاندرا گاندھى اير چە بوانجى است)

کی وضاحت ہی کیا ہو کتی ہے۔ بیٹو اب تاریخ دیو بیٹر کا ایک ایساموڑ بن گیا ہے کہ مؤرخ اے کی طرح نظر انداز کر بی ٹیس مکتا۔ اس کے دامن سے بیداغ شاید ہی مث سكے ۔ وقتی مصلحوں نے علمی غیرت اور حمیت فقر كو گہنا دیا تھا۔ اس فقير كوباد ب كه "متحده قوميت" كى ترتك بين ايك مرتبه بعض علماء سوا مى سرد بالندكو جامع مسجد و بلی کے منبر پر بٹھانے کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں۔ لیکن دو برس بعدای سروہائند نے مسلمانوں کودھی کرنے یا بھارت سے تکالنے کا تعرہ بھی نگایا تھا۔

(سررائے وقت ۲۹مارچ • ۱۹۸۸)

جشن و ابو بند مر فهر خدا وندى: "دارالعلوم د يوبند ك اجلاس صدساله ك بعد ہے (جس میں کچھ باتیں ایس بھی ہوئیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظر عنایت ہے بحروم کرنے والی تھیں ) ایک خانہ جنگی شروع ہو کی جو برابر جاری ہے

ا ندرا سے استمد او: "مفتی محود نے استیج پرسز اندرا کا ندحی سے ملاقات ا اوران سے وہلی جائے اور ویزے جاری کرنے کے لئے کہا۔اس پرائدرا گاندہ نے بدایت جاری کی کہ جو جا ہے اسے ویزے جاری کر دیتے جا تیں۔ چا بھارتی حکومت نے وابو بندیس ویزا آفس کھول ویا۔"

194

(روز نامه أوائي وفت لا بمور ٢٧ ساري ١٩٨٠)

و الويشر كي " تركات " " زارين ويوبند وجشن ويوبند كي تركات ا شركت كے علاوہ واليسى يرومال سے بيشار تحق شحا كف بھى مراولات إلى ا میں کھیلوں کا سامان ہا کیاں اور کر کٹ گیندوں کے علاوہ سیب، سکتے ، ناریل، کیا، انتاس ، كيژے، جوتے ، چوڑياں ، چھترياں اور دوسراسينكروں فتم كا سامان شام ہے۔ حد تو ہے ہے کہ چھ ایک زائرین اپنے ہمراہ لکڑی کی بوی بری یار پیشنیں اس لا جورلا ع بين " (روز تام مشرق ، تواع وقت ٢٧ماري ١٩٨٠ ء)

احتشام الحق تھا نوی:"كراچى ارچى مولاما احتشام الحق تھانوى ــــاك ہے کہ دارالعلوم و بوبند کا صد سالہ اجلاس جو لد جی چیواؤں اور علاء ومثال 🕷 خالص ندبی اور عالمی اجتماع ہے اس کا افتتاح ایک (غیرمسلم اور غیرترم) خالال ے ہاتھ سے کرانا نہ صرف مسلمانوں کی ترجی روایات کے خلاف ہے الل برگزیدہ برہی شخصیتوں کے تقدش کے منافی بھی ہے جوایے اپنے طلع اور ما الوا ے اسلام کی اتھارٹی اور ترجمان ہونے کی حیثیت سے اجماع میں شریک ا



الفدى تشريح اور سي كى جرأت نه دوئى عليم الامت (اقبال) نے كانكرى كے الم مى اى دونى كيفيت كو بهانب كرفر ما يا تها:

> هجم بنوز نه داند رموز وي ورشه زويو بندهسين احداي چه بوانجي است

الوت وتراند کے بعدائیج پر پکھے غیر معمولی حرکات کا حساس ہوا۔اس کئے شریمتی الدرا گاندهی افتتا می اجلاس پیس آر بی بین \_انتج پر موجود تمام عرب وفو د دور دید به لكر مدوكة - اعدا كاندى الى سب ك فوش آمديد كالمحرايث سيواب ، ہے ہوئے آئیں۔ انہیں مہمان خصوصی کی کری پرجوصا حب صدر اور قاری تھ ایب کی کرسیوں کے درمیان تھی بھایا گیا (جبکہ دیگر بڑے بڑے علاء بغیر کری کے فیے بیٹھے ہوئے تھے) شریمتی کود کھنے کے لئے زیروست بلچل کچی۔ تمام حاضرین اورخصوصا یا کتانی شرکاءشریمی کود بیضے کے لئے بہتاب تھے۔شریمتی ایک مرصع اورسنہری کری پرلاکھوں لوگوں کے سامنے جلوہ گرتھیں۔ شریمتی نے سنبری رنگ کی سازھی پہنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں بلکے رنگ کا ایک برا ساپری تھا۔ قاری الدطیب صاحب کے نظمیہ استقبالیہ کے دوران مصر کے وزیر اوقاف عبداللہ بن عود نے شریمتی اندرا گاندهی سے ہاتھ ملایا۔ نیزشریمتی اورمفتی محمودصاحب تھوڑی مراتیج پر کھڑے کھڑے یا تیل کرتے رہے۔ (بھٹل شرکاء دیو بند کا کہنا ہے کہ اندرا گائد عي بن بلائي آئي تھي ) اگر بيدرست مان ليا جائے تو پھرسوال بير پيدا ہوتا ہے کہ اے مہمان خصوصی کی کری پر کیوں بھایا گیا؟ تقریر کیوں کرا کی گئی؟ چان عكهاور جك جيون رام وغيره في ايك قد بني تي يكول تقارير كين؟ كياب سب بكه

اوراس عاجز کے نزدیک وہ خداوندی قبروعذاب ہے۔ راقم سطور قریباً سانھ 🌭 ے اخبار اور رسائل کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ ان میں وہ رسالے اور اخبارات ہوتے ہیں۔جن میں سیاس یا تہ ہی خالفین کے خلاف لکھا جاتا تھا اور خوب ابا جاتی تھی۔ لیکن جھے یا دنیس کران میں سے کسی کے اختلافی مضامین میں شراف ونتا پامال اور رزالت وسفالت كا ايهااستعال كيا گيا موجيها كه جماري وارالعلم وبوبندے نسبت رکھتے والے ان "مجاہدین قلم" نے کیا ہے۔ پھر ہماری انتہائی فتمتی کدان میں وہ حضرات بھی ہیں جو دارالعلوم کے مستدیا فتہ ' فضلاء بتا۔ جاتے ہیں۔(ماہنامہالفرقان کلصنورفروری۱۹۸۱ء،الاعتصام لا چور ۲۰ ماری۔) سيًا ره و التجسس الاري النيش برتكثير خريدي ممكن تو پيد جلا كه حكوم بھارت نے (جش دیو بند کے )شرکاءکو یک طرفہ کرایہ بیں دوطرفہ سفر کی رعا 🛌 دی ہے۔ بیمش لوگ کفار کی طرف سے اس رعایت یا مدوکومستر و کرنے پراصراء آ رہے تھے ۔ گر جب انجیس بنایا گیا کہ ای کا فرحکومت نے جش ویو بند کی تقریبا۔ کے انظامات پرایک کروڑے زائد لگائی ہے اور گیسٹ ہاؤس بھی بنوا ویا ہے۔ ا بیاصحاب ندامت سے بخلیں حجما کلنے لگے۔ وبو بند میں اندرا گاندھی، جگ جوال رام ، چرن سنگه جیسی معروف شخصیتیں آئی ہوئی تھیں۔ اور دیو بندتقریبات حکومت نے ایک کروڑ ۲۰ لاکھ رویے صرف کئے اور ہر طرح کی مولتیں او پہنیا کیں۔ وبوبند کی افتاحی تقریب میں جب اندرا گاندھی نے اپنی تقریم ا ملمانوں کو ہندوستانی تومیت کے تصور کے ساتھ ہم آ ہنگ کر کے مسلم تومیت ك تصور كى نيخ كنى كى تو و ہاں موجود چوٹى كے علاء كواسلام كے اس عظيم اور بنيادى



نا عمت مين ايك با تصوير اخباري كانفرنس مين مولوي فلام خان كابيان شاكع جوا الم جشن دیوبند کو کامیاب بتائے کے لئے بھارت کی حکومت نے بڑا تعاون کیا المورد دو ہے خرج کر کے اندرا حکومت نے اس مقصد کے لئے سر کیس النيس، نيا الثيش بوايا بم ع نصف كرابيليا اورويو بندكي تصوير والى مكث جارى ل-وزرراعظم اندرا كاندهى في بهارت كواية بإول يركفر اكروياب وبال باجر ے کوئی چیز خبیں منگواتے اس کے مقالیلے میں پاکستان اب بھی گذم تک باہر سے ادا رہا ہے۔ پاکستان میں باجی اختلافات اور ٹوکر شابی نے ملک کوتر فی کی باع نقصان كى طرف كامرن كرد كهاب." (روزنامه جنك راولينذى)

یادر ہے کہ مولوی غلام خال کا بدآخری اخباری بیان تھا۔جس میں اس \* حدية عيدميلا والنبي الثيناكي طرح صد ساله جشن ويوبند كو بدعت قرار دينة اور ، يكر تكلفات وفضول خرچى وغيره بالخصوص ايك وشمن اسلام و يا كستان بي پرده • نیره محرم کافره مشرکه کی شمولیت کی پرزور ندمت کرنے کی بجائے الٹاجش و بویند لى كاميالي واندرا كاندهى كى كامياني واحسانات كے ذكر وبيان كے لئے با قاعدہ بيس كانفرنس كااجتمام كيا كيا-اوراندرا حكومت كى توصيف اوراس كے بالقائل پاکستان کی شخیص کی من اور ساری عمر غیرالله کی اید داستند او کا انکار کرنے والوں نے اندرا حکومت کے بوے تعاون کو بوے اجتمام سے بیان کیا۔ اور ساری عمریا قراروے كر خالفت كرتے والے آخر عمر ش كافرہ مشرك كى مدح كرتے كے جس رفدرت خداوندي كي تحت آخرى انجام يحى عجيب وغريب اورعرتاك موا-

وارالعلوم ویوبند کے متعظمین کی خواہش کے خلاف ہوتا رہا؟ وراصل ایک جھ چھپانے کے لئے انسان کو مواور جھوٹ بولٹا پڑتے ہیں۔ کاش خداعلاء کو 🕏 یو 🖢 کی تو فیش عطا فرمائے آبین ۔ایک پاکستانی ہفت روزہ بیں سولانا عبدالقادرآنا تے فلط اعداد و شار بیان کئے ہیں۔ بیربات انتہائی قابل افسوس ہان کے مطاب وس ہزارعلاء کا وقد پاکتان ہے حمیا تھا۔ حالاتک علاء وطلبہ طا کرصرف سماڑھے اُ موافرادا کی خصوصی ٹرین کے ذریعے وہوبند مجئے تھے۔ اچھاع کی تعداد مولانا کم از کم ایک کروژ بتائی ہے۔ حالا تک خود پنتظمین جلہ کے بتول پنژال نین اا « آ ومیوں کی مخوائش کے لئے بنایا گیا تھا۔ کاش ہم لوگ حقیقت ببند بن جا کیں اعداد وشار کو برزها چرها کر بیان کرنا اشتائی انسوساک ہے۔عرب وفود کے 🔽 طعام و تیام کا عالی شان انتظام تعا۔ وُ ائٹینگ ہال اور اس طعام کا شمیکہ دہل 🧢 انٹر کانٹی نینٹل ہوٹل کا تھا۔ عربوں کے لئے اس مخصوص انتظام نے مساوات ، اسلامی ساوگی اور علاءر بانی کے نقلزس کے تصور کی دھجیاں اڑاویں۔ایبا لگتا تھا ک کل انتظام کا ۵ کے فیصد بو جھ حرب وفو د کی دیکی بھال اورا ہتمام کی وجہ سے تھا۔ (ما ہنامہ سازہ ڈائجسٹ لا ہور جون + ۱۹۸ء آگھوں دیکھا حال)

سيده الدراكا تدهى: روزنامة اخبار الانعالم الاسلامي سعودي عرب في كيدو سعودي حكومت في دارالعلوم ويوبيركودس لا كدروسيد وظيفه ويا- جيك اندرا گاندهی نے جشن و بوبند کے افتتاحی اجلاس میں خطاب کیا" (١٣١هـ يحادي الاولى ١٨٠٠هـ)

غلام خان ورمدح مشرك: روزنامه جنگ راولپندي كم اپريل ۱۹۸۰ ال

ا نے لگی توطیق و جوہ کی بناء پراس وقت بھی خواہش مند سوگواروں کومولانا کی میت ۱۴ فرى ديداريس كرايا كيا\_ (روزنام لوائي وقت لاجور راولين ديم ١٩٨٠ كي٠١٩٨٠) ظاہرے كەبقۇل تاراجە" دال بىل كھ كالاضرور تفا" ورندكيا دجىتى كە الم خوایش ساری عرقرآن یاک کی تبلیغ کرنے اور شیخ القرآن کہلانے والے کا چرہ ی ندو کھایا گیا۔ جب کر بیرونی ممالک سے لائی جائے والی عام لوگوں کی میت کا می آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کومشرک بنانے اور اصلی تسلی شركوں كى تعظيم و مدح سرائى كا عبرتناك انجام اورجش ديوبند منانے اورجشن بلا والنبي كَالْتُلِيَّةِ بِرِفْتُو بِ لِكَانِے كَى قَدِر تِى كَرِفْت وسزا۔ والعياؤ مالله

قاری محمرطیب مہتم وارالعلوم ویوبند میں ویوبندے بید طی کے باعث اس تھیش میں ونیا ہے چل ہے جوجشن ویو بند کی تحوست وشامت کے باعث خانہ ملی کی صورت میں پیدا ہوئی ہے گئ کرآخری وقت ان کا جنازہ میں وارالعلوم میں ے نہ گزرنے دیا گیا۔ (روز تامہ جنگ ۲۱۔ اگست ۱۹۸۳ء)

اگرودخانه کس است ..... یک حرف بس است

اندرا كاندهى كامرشيد: بهارتى وزيراعظم آنجهانى سزاندرا كاندى ي قل بر جس طرح یا کمتنان میں موجود سابق قوم پرست علاءاور کا تگرس کے سیاسی قربن وفکر کے ترجمان "وارفان منبرومحراب" نے تعزیت کی ہے وہ کوئی قابل فخر اور دیتی علقوں کے لئے عزت کا باعث نیس ہے۔ قوی اخبارات میں خبر شائع ہو گی ہے کہ اللام العلماء بإكتان كامور داجتماؤل مولانا تحدشريف وثوء مولانا زابدالراشدي اور مولانا بشیر احمد شاونے اپنے بیان بیل کہا ہے کداندرا گاندھی نے اپنے افتدار

چنانچ جحد عارف رضوی ملتانی خطیب فیصل آباد کے ایک مطبوعه اشتہاری دوی سے مخارا حمصاحب کا ایک محط ہریں الفاظ شائع ہواہے کہ ''میں اللہ تعالی ، حاضرو ناظر جان کر لکھٹا ہول کہ (وویتی میں) میں نے خود پہلے ان کی تقریری انہوں نے بہال کی۔ تقریباً دو تھنے تک آپ تقریر کرتے رہے۔ ہزاروں لاگ تقرير سننے آئے ہوئے متھے مولانا غلام خال صاحب نے خوب خوب مرکارہ من فیلم کی گنتاخی کی پہلے میں خود بھی ان کا مداح تھا۔ پھر تقریر کرتے ہوئے ایک ول پر درو پڑا۔ اور انہیں ہمینال لایا گیا وہ پانگ سے اچھل کر حصت تک جائے او پھرز مین پرآ پڑتے۔ ڈاکٹر سب کمرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں چھپ کرد کھیا۔ ا اور کا نیپتار ہا۔ اس مشکش میں تقریبا ایک گھنٹہ گز را پیمر خاموشی ہوگئی۔ کوئی اندر جا كوتيار شقاريس في واكثر كوبلايا - جب كانى آدى جمع جوسة الحضائد كا و یکھا کہ ان کا رنگ سیاہ پڑھ چکا ہے زبان مندے باہر لکل کر لنگ ری تی تھی او آ تکھیں با ہرا بل آئی تھیں۔ مجبور آاس طرح بیٹی بند کر کے پاکستان کیجے دیا گیا۔ ال تين جاردن يمارر بااورا فيدا تُحد كر بها كمّا تفار يحرتوبا منتغفار يرهى اور يجه ين في موار يقى ان كى تقريرا درانجام \_خداكى لائلى بي آواز تقى كام كركى-"

( محارا تر ۱۹ تبره ۱۹۸ دوی)

نوائے وقت کی تا مید:روزنامہ" نوائے وقت" کے خصوص نمائندہ ا ر بورٹ سے بھی مختار احمر صاحب کے مرکورہ مکتوب کی تائید ہوتی ہے۔جس ش ک ميا ہے كہ جگہ چگہ لوگوں نے مولانا (غلام خان) كى ميت كا آخرى ويدار كركا، كوشش كى \_نكين أنهيس كاميابي نه بموتى حتى كه جب مولانا كى ميت لحد ميس اناسا

# A STATE OF THE STA

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك ياسيدى يا حبيب الله

۔ اُن کے وشمن پیلعنت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے بیہ ہے میت کسی ہے اوب کی مند دکھانے کے قابل نہیں

یں جعیت علاء ہنداور دارالعلوم و بوبند کی قوی خدمات کا بمیشداعتر اف کیااور ، طرح کی معاونت اورحوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ نیز ان راہنماؤں نے رہی کہا ا اندراني تعلقات كابرواد بندس اكابرواد بندساني فعاقداني تعلقات كابرملا اظهاركها یہ پڑھ کر انسان جیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ سیکولر ازم کے علمبر داران سال کانگری علاء کواہمی تک اندوا کے خاندانی تعلق پر کس فقد رفخر ہے۔ کس فدر متم کی بات ہے کہ ان متھی بھر لوگوں نے ابھی تک ایبے ول میں یا کستان کی محبت کر بجائے اندرا گائدھی تے حلق کو بجار کھا ہے۔ اس لئے یا کستانی عوام اور حکومت کوان الفاظ پرغور كرمًا حاجيئ كه بيه البهي تك تركيك بإكتان كى تكنيال اين ول من نبني تکال سکے۔ مولانا شبیر احمد عثانی کو ان کے اپنے قول کے مطابق جس طریا فرزندان دیوبئد کی اکثریت غلیظ گالیوں سے نوازتی تھی وہ فکر آج تک ان لوگوں کے سینوں بٹل عداوت یا کتان کا ایک تناور درخت بن چکی ہے ورنداس وقت ینڈے موتی لال نہرو، بیڈت جواہر لال نہرو کا جناب سیّداحمہ بریلوی ادر جناب ا ماعیل وہلوی سے فکری تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت بھی۔ ویوبند کے ال راہنماؤں نے پر بیان دے کرآج بھی دوقو می نظریے کی تفی کی ہے۔ تر یک ازادی میں مشرووں کے ساتھ کا تگر لیلی خیال کے علماء کے کروارکو تمایا ل کرنا ہمارے کے باعث شرم ب-" (روز نامد آقاب لا جور ٢٠٠٠ نوم ١٩٨١ء)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*



المنسرين كوكاؤب كبناجا تزم يانيس ؟ أكرثيس أو تاكل كاكياتكم ب-

(1) اس تغییر محص ۲۳۲ مید مندرج بر سولوں کا کمال بس عداب الی سے تجات یا این ہے اُتھی کیا بیر ملین کی شفیص نہیں عذاب البی سے نجات اگر دسول کا کمال ہوتو ايا فيررسول كونجات ندووكى؟

ص٥٥ پر قرآن مجيد کي فصاحت وبلاغت کو کيا کيا ہے کہ بير بھی کمال نہيں؟ کيا يناملا ورجمور كالفينيس؟

(٢) ص ١٥٥ إر معز له كالمد بب نقل كر ك لكها كما أنها ك خود عني رب التصحام كريس يا ر اورانشاکو پہلے اس سے کوئی علم نیں کہ کیا کریں سے ملک اللہ کوان کے کرنے سے بعد معلوم ہوگا۔الی ان قال مربعض مقام قرآن جوان کے مطابق نیس بنے متی گھے کرتے ين كيانية اعتزال كي صرت اورواضح تائية نين اوربيرقد است علم الي كاالكارنين؟

صدر مفتى وارالعلوم والوبندكا جواب ندور وال بن وتغير بلغة الع ان سے اقتبا سات لفل کے مجے ہیں براہشت والجماعت اور اکابر دیو بند کے مسلك كے خلاف اور سلف صالحین صحابہ كرام و تابعین کے خلاف ہیں ۔ان میں معتزلہ کے فدیب کی ترون مجمی ہے اور جمہور مفسر مین اہلست کی تکافریب بھی ۔ بعض آبات کی المطالع بيروتاويل ب حس كوقر آن واحاديث مشهوره سدووركا واسطر تيل ب تقير مذكور مطالعة عوام كيلية ممراه كن ہاوراُن كے تيج عقيدول كوبدل دينے بيل محدومعاون ہے۔ ياجوي ماجوج كي تعبير وتشير اور تكسلٌ فيني تحصّابٍ منبينين كي مصح قطعا غلط ايس قرآن مجیری فصاحت و بلاغت کے متعلق جولکھا گیا ہے دہ مجمی لغواور باطل ہے۔اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی کاری ضرب ہے جس سے جبل خداد ندی کا لزوم ظاہر ہے اورا لیے اُمور کے اعتقاد پرلزوم كفر كھلا ہوا ہے جس سے ايمان خطرے بيں ہے۔ ہما داعلم اس كى شہادت ویتا ہے جس بوے صفحی کی طرف اس آنسیر کی نسبت کرد تھی ہے ہر گز اس کے بیعظا کذفیس

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مولوى غلام خال ند يوبندي كند بريلوي بيايك جديدة ترافكيز طا أف كالا مسلمانوں کو خروارر ہنا جاسئے مولوی غلام خان اور اس کے ہم خیالوں کے ﷺ كروه تحريمه باورأن كومساجد كالهام ندينانا جابين \_وين كي حفاظت كيلية أل سكام وكلام بندكروينا حياسية معدر مفتى دارالعلوم ويوبندوويكرعلماء كرفتو \_\_ استفتاء: كيافرمات بين علاء دين تغيير "بلغة الحير ان" كيمند رجية يل مقامات ا ميرجو يجحداس تفييريس لكها كياب بيسلف صالحين والإسننت والجماعت علاءوين نظريات كيموافق بيا خالف؟

(1) كُلُّ فِي كِمَابٍ مُبِينِ كِما تَحْتُ لِلظَةِ الْكِيرِ النَّصُ ١٤٥ مِرَاتُهَا إِلَى الْمَارِ الْعَمابِ ال ب علیحدہ جملہ ہے ماقبل کیسا تھ متعلق تبین تا کہ فازم آئے کہ تمام یا تین کاب ش مونی ہیں جیسا کدالسنت و جماعت کا مذہب ہے۔ بلکداس کامعنی میرے کے تمہار ا عمال لکھ رہے ہیں' فرشتے انتمی بلفظہ کیا ہے البسنت والجماعت کے مسلک ہے ہیں۔ اوراعترال کا اظہار ٹیل حالاتکہ جملہ منسرین اس سے مرادلوج محفوظ لے رہے ایک علاء ديوبند كالجمي يبي مسلك بي جيسا كدمولانا شبيراحدصاحب في موضح اللزآل میں اس آیت کے فائدہ میں لکھا ہے تو بناء علیہ کیا بیرفرقہ علاء دیوبتر کے مسلک مخالف ته والوركيال خود ما حَدِيَّا خير برطَّهُ جَفَّ الْمُقَلِّمُ بِهَا هُوَ كَائِنٌ اورالُ مَ دوسرى احاديث كى تكذيب نيس مولّى اورتمام كتب عقا مُدكى تخليط نيس مولّى ؟

(٢) ياج ج ماج وج كم معلق ص ٢٠٥٠ بر ب ياج ج ماج و عدم ادا كريز بي يا الما کیا ہے یا جوج ما جوج کے متعلق وار در وایات کے خلاف نبیس اور کیا ہیم زائیوں کی موافق کی (٣) بلغة ألحير ال ك ٥٠ هار و الدُخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا كَالْفير من الله . باب سے مراد مجد کا درواز ہ ہے جو کہ زو یک تھے باتی تفییروں کا کذب ہے آئی اللہ 40



جیں بلکہ دومرے لوگول نے ان کی طرف ترویج کماب کیلیے منسوب کردیے ہیں ا بالفرض والمحال ان کے بھی کبی شالات ہول جو تغییر میں پر کور ہیں تو قر آن و سے کے مقابلہ میں ان کی حقیقت ثبیں ہے ان کورو کرویا جائے گا اور قرآن وحد مث مطابق عمل ہوگا۔ بجو انبیاء علیم انسلام کے ہر مخض کا قول رو کر دیا جائے گا اگر چہ ک كون نه وجبكه اس كا قول عقا كداسلاميه ك فالف جور يقير مسلما نون كيايمه ا يسے عقا كدر كفنے والے حضرات السنّت ميں داخل نيس أن كے يتھے تماز كروہ ہے ا معجد كالهام نه ينايا جائے ۔اليسے عقائد والول سے اور دوسروں كو كافر ومشرك يجت 🕒 سے قطع تعلق کر لیہا اور سلام وکلام بند کر دینا جا سے مجبوری اور ضرورت کے وقت ہے۔ برعتی اور محدث فی الدین سے علیحدگی دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے جو کتب م اور کتب فقد میں مصرح ہے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

جناب مولانا مفتى ممر شفيح صاحب سابق مفتى دارالعلوم وبوبند حال كرال ارشاد قرماتے جیں مندرجہ سوال تمبرات کا معہوم بلاشیہ عقا تک اہلے تیت والجماعت منصاوم ہے .....اور جبكر بلغة الحير ان يل اس من اس من عنتيد مضايين موجود إلى أ احتركاعام مسلمالول كيلئ يدب كداس كمطالعه عاحر اذكري ومخضرا

جناب محمد کفایت الله صاحب و ہلوی ارقام فرمائے ہیں کہ تغییر نہ کوریش ویکھی ہے'اس بیں بہت ہے مقامات نا قائل فہم ہیں اور بہت ہے مقام مشتہ ا کے ہیں عام مسلمانوں کے بچھے اور کام میں لانے کے لاکن خیس۔

تقير 'بلغة الحير ان' كاس فقير في قريباً مات مال ببلياس كسا ہے مصنف کا غرب کوئی نہیں نہ عقا کد ہیں اہلسنت و جماعت کے موافق ہے ا احادیث اور فقہ ہے اس کو کوئی تعلق ہے سواانا نبیت اور بےاد کی کے اس میں اور کہ کہ نبيل - اكثر جكه كفية بين "منسرين نبيل تجحة" بعض جكه لكية بين كدابلسنت و ما

کھیے جیس کہتے ۔ اور حدیث سے اور فقد شریف کے علم سے بیرہ ہے۔ چنا نچہ مطرت بلاعدت كيا كونك غير مدخوله تغيين حالانك تمام تفاسيركا اتفاق ب كدانهول في عدت الزارى اورسلم شريف كاحديث شريف موجود ب لممَّا إِنْقَضَتْ عِدَّهُ زِينَبَ" اور فقد شریف میں صاف کھا ہے کہ خلوت سے عدت ہو جاتی ہے دخول ہو یا شداور حضرت زيد اللفنؤ جم صحبت رہے جيں \_ فقار بخرصد رالدين سكنه وروليش

جلدالل اسلام پر واضح ہوکہ بیرطا كفہ جومحانی قرآن وحدیث كى مخالف البنسنة وجهاعت كرت إل أن كرماته ملام وكام مجلس عنى شادى حرام ب قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تَقُعُدُ بَغَدِ الدِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ الآية وَ قَالَ اللَّبِيّ مَنُ وَّايَ مِنْكُوا فَلْيُغَيِّرَهُ بِهَالِهِ الْخُــ (رواه ملم)

الساط لقد طت اسلام عن خارج - قالَ النَّبِيُّ يَقُولُونَ الْقُولَانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهِمْ \_ يَحْقَرُ آحَدُ كُمْ قِرَاتَهُ بِقِرَاتِهِمْ وَ صَلُوتَهُ بِصَلُوتِهِمْ طُوْبلي النع - بِمَضُورَةِ الْحَدِيْثِ - وَالْاحَادِيْثَ بِهٰذَا الْمَضْمُون كَثِيْرَة فِي صَحِيْحِ الْبُحَادِيُ وَصَحِيْحُ مُسْلِم وَالْمِشْكُوةِ لَقَلاً عَنْهَا فَكَيْفَ تَكُون ذَالِكَ الْطَائِفَةُ مِنْ اَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ هُمْ يَادِلُونَ الْقُرْآنَ السَّلَفَ وَالْحَلَفَ والإخاديث الصبحية فتاعبدا بباريكر المفيع

علاء د بوینداور دیگرها وطن کی تا ئیدے بعد کسی کواعتر اص کی گنجائش ثیبس علاء سلف كي تغيير ك شكاف چلزامسكم كوزيراتين والأداعم واسلمداهم-احقر العباد بحمرعبدا فميدعفي عندمير يوري

موالات مندرجه أكر بلحاظ سياق وسباق درست بي أوجوابات بالابالكل ورست ہیں اور میں جوابات کی بوری تائید کرتا ہوں ایشرطیکہ سیات وسیات سے قطع تعلق ند کیا گیا

## in the little was a second

یاً یُّها الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءً کُمْ فَاسِقٌ بِعَبَاءٍ فَتَبَیَّنُوا "اے ایمان والوا اَرکوکی فاس تہارے پاس کوئی خبرلائے تو تحقیق کرلؤ" (پاره۲۲ برکوع ۱۳ بسوره الحجرات)

إِنَّهَا أَخَافُ عَلَى أَمَّتِى الْكَيْمَةَ الْمُصْلِيْن " يُحْصَا بِي أَمِت بِرَّكُمراء كن ليذُرون كاخوف هے"-(مَشَالُونَ شريف مِن ١٩٣٣)

۔ آگھ سے کاجل صاف چرالیں مال وہ چور بلا کے جیں تیری حموری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے (اعلی حضرت فاضل بر بلوی میشانیہ) مونوى غلام خان اورابيك عقائدها ويوينزك أقلرا

4.4



ہو۔ باتی تغییر'' بیان القرآن'' کے ہوتے ہوئے کسی دوسری اُردو کی تغییر کو دیکھنے کا صرورت بی تغییر '' بیان القرآن' کے ہوتے ہوئے کسی دوسری اُردو کی تغییر کو دیکھنے کا صرورت بی تین ہے۔ بلکہ دیکھنے بیس اکثر اور تفاسیر تکھنے دائے علوم ضرور بیدے نادا اقد علامہ الور شاہ صاحب رہمیۃ اللہ علیہ کی رائے ہیں تفار ہے گڑ دی اور حضرت تفاقوی کی رائے ہیں جم صاحب رہمیۃ اللہ علیہ کی رائے ہیں جم سے جس بیس دولوں حضرات نے اقرار کیا ہے کہ اعتز ال کی طرف ماکل ہے کہ ساتھ میں دونوں حضرات نے حضرت مولانا حسین علی صاحب مرحوم کی طرف مسم ساتھ میں دونوں حضرات نے حضرت مولانا حسین علی صاحب مرحوم کی طرف مسم عقیدے کا اظہار فرما کراس تبیت کوفرضی قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

میرانیمی بهی تقیدہ ہے کے حضرت مولا ناحسین علی صاحب بہت ہی ہڑے یا۔ کے ہزرگ گزرے ہیں۔ابوالوفاق مجمداسحاق ازاریب آباد

لَقَدُ أَجَابُ الْفَاضِلُ الْمُجِيْبُ فِي الْجَوْابِ وَهُوَ الصَّوَابُ كَفَدُ أَجَابُ الْفَوَابُ كَتِد بَدُه حبيب الرحل صدر مدرس واراتعلوم رصانية برى إورى بزاده

الجواب الجواب:عبدالرؤف بدرس رحمانيه بهری پوری جواب درست ہے سیداحم بقام خود الجواب سیجے جمدیت سے علی عنه مراوآ بادی الجواب ہوالصواب:والشداعلم بالصواب فقیر محمد شمس الدین عفی عنہ جمادی الثانیہ ہے۔

ولقد اجاب المحيب المحقق هو اليق بالقبول حققت ورايت بلغة الحيران حروماكي رحمة الشعليراحقر العاصي مفي الشواردورويش

المعجب مصیب ملاریب القم الحروف فدوی سیرعبدالله مشهور بصونی ساکن محسن جواب محج ب: قاضی غلام یکی خطیب مسجد بری پور

لقد اجاد و احباب المعجيب معبدالرطن بقلم خود علم دينيات باكى سكول برى ور (بزاره)



#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

پیش لفظ: بعض مشتر کہ ملکی وسیاس مسائل کے حل اور کسی مشتر کہ خطرہ کے اندا ا أيينا اختلافات برقائم ربيح بوئي بعض جماعتون كيعض علماء كأكمى وفت اشترأ عمل ندولیل صلح کلیت ہے شاک ہے اصولی واعتقادی اختلافات فتم ہوسکتے جی او ہی کسی جماعت کی جدا گانہ حیثیت اور اس کے مخصوص عقائد ونظریات سے صرف اللہ جا سكتا ہے۔ اس بنی برحقیقت تول كى روشى ميں مودودي صاحب كى" جماعت اسلاكا کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے ظاہری پروپیگنڈا و ساسی لبادہ کے باوجود ایک الماہماں اعتقادی جماعت ہے جوغیر مقلدیت و یو بندیت اور تبلینی جماعت کی طرح رسا 💶 زماند فرقة وبابيت كى ايك شاخ اور تدين عبدالوباب نجدى تركيك كى ايك كرى ب ا پ اندرونی مختقدات میں شدید متعصب شان رسالت و ولایت کی مکرا مل المِسنّت وجماعت كى تحت مخالف اوراتل املام كوجا بليت اورشرك كامرتكب قرارا میں بہت بیباک ہے۔ اس لئے جن سادہ اورحوام و باکھوش کی او جوانوں کو جما ا اسلامی کے پراپیکنڈ داور طاہری وسیاسی انداز سے مغالطہ جور ماہے وہ خالی الذہن او چذبه انصاف ودیانت ہے سرشارہ وکر کم از کم ایک مرجبہ مندرجہ ذیل تقائق پرض ہ فرما کیں تا کہ انہیں حقیقت حال مجھنے اور صراط متنقیم معلوم کرنے بیل آسانی ہو۔

اعلان و ما بیت: مودودی صاحب کصح ہیں '' و ہابت کے انزام سے بچنے کا انتہام سیجیے 'لوگوں نے در حقیقت مسلمان کیلئے بیدوسراتام ججویز کیاہے''۔ (رسائل دسائل ۱۸۱۱)

سويا مودودي كيزويك وبإني اورمسلمان جونا ايك على چيز ہے - يعني جو ال ہے وہ مسلمان ہے اور جوسلمان ہے وہ وہالی ہے۔ اس عیارت پیل مودودی صاحب ا پی وہابیت کے اعلان کے علاوہ کس موشیاری سے وہابیت کو اسلام سے تعبیر کیا ہے۔

وہائی اٹل اسلام کواسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالاتک روئے زبین ہیں غیر وبالى الل اسلام السنّت وجماعت عى كى اكثريت بي جنهيس مودودى صاحب كے برعكس، مایت سے بیخ کا بورااجتمام ہاورووکی قیت پرومانی کیلائے کیلئے تاریس ای جہالت كا فتوكى: مودودى صاحب نے دوسرى جگه صراحة نام كرئ خفى

یہ بلوی کو جہالت کی پیداوار قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں' خدا کی شریعت میں کوئی الی چیز ' بیں ہے جس کی بناء پر حقٰی بر بلوی شیعہ من وغیرہ الگ الگ اُمثیں بن سکیسا میا مشیں جالت كى بداكى موكى ين " (خطبات ١٨٨)

و میسے مودودی صاحب نے کس بدوردی کے ساتھ پر باوی اہلے تت احتاف کو جبالت كى پيداوارقر ارديا باوراى فهرست شى وبالى كانام شامل الن فيس كياس كئے ك سرف وہا بیت عی تو ان کے نزد میک اسلام وظم کی پیدادار ہے اور بس قطع نظر اس سے کہ الل اسلام كى عظيم اكثريت كے علاوہ كتنے جليل القدر عظيم المرتبت آئمہ كرام محدثين أ مفسرين فقهاءاوراولياءالله من حنى بين ومإني كومسلمان اورسي حنقي بريلوي كوجهالت كي پیداوار قراردے کرمودودی صاحب نے بیٹابت کردیا ہے کدوہ بڑے متعصب وہائی اور المنت وجماعت سے فارج إلى - عسب بوشيارا ميم دموس موشيار

مودوديت دايوبنديت كااندروني اشحاد: جم طرح موددوى صاحب فالمعاب كيدهمسلمان كادوسرانام وبإلى بأى طرح ايسيةى الفاظ بيس ديوبتديت كمام مولوى رشيد الركتكونى في يحى تكصاب كه وبالي تع سنت اورد بنداركو كميتر بين "\_ ( فآو كارشيديين ٥٠٠٥)

و كيراي آپ نے بير مردود بيت ديوبنديت كا اندروني اتحاداور دونول كي دبايت كامند بوليًا شوت ايك صاحب لكهة إن "مسلمان كادوسرانام وبالى ب" اوردوسر ع لكهة ایں کہ ' وہالی تن سنت اور دیندار کو کہتے این '۔ سالا کہ ورحقیقت دونوں حضرات نے وہالی کے '' ہر مخلوق برا ہویا مچھوٹا وہ انٹد کی شان کے آگے بھارے بھی زیاوہ ذکیل ہے"۔ (ص ۱۵مطوعددی)

يبي مولوى اساعيل د واوى الى دومرى كناب يس لكهي بين كه ومنماز میں حضور اللغام کا تصور وخیال کرنا گدھے اور نیل کے تصور میں ڈوب

جائے سے بدر جہا برائے '۔ (صراط منتقم ص ۸۸) وغیر والك من الحرافات خود بی غور فر ماسیے کہ ایسے بدعقیدہ و بے ادب شخص کومجد دین علی شار کرنے

والے مود ودی صاحب خود کون ہوئے؟

آہ ہیں آ میزعبارات کی جمایت: ویو بندی علاء کی منصب رسالت کے خلاف لوج ن آمیز عبارات کی باخر آدی ہے پیشیدہ تھیں ہیں۔ اٹھی عبارات کی مناء پرعلاء عرب وتجم اورعاما والمستنت بريلوي نے ان عبارات كے قائلين وان كے معتقدين كى تكفير كالحكم شركى بيان قرما كرمنصب رسالت كالتحفظ قرمايا بي مكرافسوس كرمودودي صاحب كو مند مصب رسالت كاماس ب شان عبارات وان ك قائلين بيكوني برخاش -أجيل اگر عناد بوقو منصب رسالت كالتحفظ قرماني والعطاء المسنت سيجنهين ووتحقيرآ ميز انداز میں "بریلوی طقہ کے نتوی باز وکا فرساز مولوی" کے الفاظ سے یا وفر مانے ہیں"۔ (دساك وساك جلداجي ١١٥)

یے ہے مودودی صاحب کا ایمان و انساف کران کے نزدیک تو بین آمیز عبارات تو قابل طعن تهين ليكن منصب رسالت كالتحفظ فرمائے والے مطعون جين -مودودی صاحب نے اپنے متعلق بعض علاء دیویند کی تحریرات کا لوسختی ہے لوش لیا ہے لکین ان کی تو بین آمیز عهارات پر گرفت کی بجائے الثاعلاء المسنت بریلی کوکوس رہے بیل کیوں شاہیں شان رسالت کا حرام شہید کہلانے کے باوجود انہیں شان رسالت کا کوئی پاک وه دایوبندی و بالی میمودودی و بالی جن کا اندرونی اتحاد پہلے تابت ہو چکا ہے۔

معنى ين تريف كر كم مقالط ديا براب انهي كى زيانى اس مقيقت كا ظهار ملاحظ فرماية إظهار حقیقت: موادی رشید احد گنگوای رقیطراز بین که محمد بن عبدالوباب مقتر يول كووبالي كيتم بين اوران كعقا كد تده في " ( فأوى رشيديس ١٥٥)

13 27 10: 3 .... deces 8/ 25 al

معلوم ہوا کہ تہ ہی مسلمان کا تام وہائی ہے اور تہ بی تتبع سنت اور ویدار ب وہائی کہتے ہیں بلکہ حقیقا تھ بن عبدالوہاب تجدی کے مقتر یوں کو وہائی کہتے ہیں او وہابیت کی قصیدہ خوانی کرنے والے مودودی و کنگوہی دونوں محمد بن عبدالوہاب کے مقتذى بيراوروهان كالمقتدا

وبانی کر چراخفای کند بخض می کیکن ..... تبهال کے ماند آب رازے کر وساز تد محفلها صاحب تفويية الايمان: مودودي صاحب في وباييت كامزيد مظاهره كرك ہوتے اپنی کماب " تحدید واحیاء دین " میں امام الوبایہ مولوی اساعیل وہاوی کو بھی میں وین کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ وہی مولوی اساعیل جنہوں نے مقام رسالت وشال رسالت کی تحقیر و تنقیص کیلئے حضرت تھ رسول الله کالینام پر افتر اوکر تے ہوئے آپ ل طرف منسوب كريكها ب

- " بين بين أيك ون مركز من من طنه والا بول" ( تفوية الايمان ص 44)
  - "جس كانام كر ب وه كل يركا الانتان " ( ص ١٩٩) 1/2
    - "رسول کے جاہے ہے جی اس اوتا" 於
- "اس شہنشاه کی توبیشان ہے کہ ایک آن میں ایک عم کن ہے جا ہے آ 会 كروزون فرافل كيرار بيداكرواك راس ٢٠١٠)
- انبان آپس پیل سب بھائی ہیں جو بڑا ہزرگ (نبی ٔ ولی ہو) اس کی ہو 公 (210 )\_" (25 per )\_ ( 10 ) ( )



شان محبوبیت والمستنت سے وحمنی: مودودی صاحب نے اپنی بدعقیدگی کے جوش میں وہابیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے (تھیمات کے حوالے سے) یہاں تک لکھودیا ہے کہ ''جولوگ حاجتیں طلب کرنے کیلئے اجیریا سالارمسعود کی قبرایسے تن دوسرے مقامات (بغداد ٔ دہلی ٔ دا تا گئے بخش لا ہوری تی کرروضہ نبوی) پر جاتے ہیں وہ اتنا ہوا مناه كرتے بين كول وزنا كا كناه اس سے كمتر ہے۔ آخراس بي اور خود ساخته معبودول (الات وعزى) كى يرستش يس فرق كيا ہے؟ اصوالى بروه وض جوكى مردے كوزنده الله ا اس سے حاجتیں طلب کرتا ہے اس کا ول گناہ میں جتلا ہے"۔ (تجدید واحیاء دین عن ١٢)

معلوم ہوا کہ مودودی صاحب کے نز دیکے محبوبان خدا حضرات انبیاء واولیاء عليهم الصلخ ة والسلام ورحمة الله عليهم الجمعين زعده فيس بلكهمرده وبيل \_انمياء واولياء كناره مشركين كے خود ساخته معبودوں بنوں كى طرح جبورو بياس جي -ان سے لاسل ا استهداد اور بتول كى يرستش بين كوئى فرق تبين اورتوسل واستهداد كرتے والے الى اسلام المستنت و جماعت قاتلول اور زانیوں سے بوھ کر ممناہ کے مرتکب لین کافر ا مشرک بیں۔ یہ ہے اس مخص کی جسارت اور'' شرک کری'' جوعلا میریلی کو' فقوی باز و كافرساز" قرارديتا ب عسبرس عقل ودائش بإيدكريت

تا جدار اجمير : مودودي صاحب في شكوره عبارت مين جس اجمير كا ذكر كما ہے اگر وہ صرف ای اجمیر کے خواجہ مقریب ٹواز کا حضرت دا تا سیج بخش کی جو یہ گارا۔ الأعليهاك آستانه عاليه يراكتهاب فيفل كملئة حاضر بونااور بوقت رخصت ع ..... يخش فيض عالم مظهر تور غدا

كانسر وبلند فريانا ياور كھتے تو انہيں الي جسارت كى جرگز جرأت نه ہوتى ۔ تا جدارا جمير ای واقعد کی طرف و اکثر اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے کہ:

ع ....مد يكور خدوم الم ....مر قد اوير تجرداح

کیا بے زندہ ومسلم حقیقت مودووی کی محکذیب وتر دید کیلئے کافی شیس؟ کیا مودودی صاحب تا جدارا جمير كوبقي اين شركيه فتوى و ناياك تاثر كا نشاند مناسمين ميكي؟ اور دُاكثر ا تبال کو بھی مرفد کورم قرار دیے پرای ٹوئی سے اوازیں گے؟

یا در ہے کہ دیوبندی مولوی سرفراز گکھڑوی نے بھی تجدی ڈ ہنیت کے تحت کتاب "را دسنت" (ص ۱۹۲) میں مودودی کی طرح شاہ ولی اللہ کی ' دیمجیمات' کے حوالہ سے الیانی لکھاہے۔ حالانکہان دونوں کا توریعقیدہ ہے شاہ صاحب کا تبیل اس کئے کہ خود شاہ صاحب اور ان کے برز کول کا اصحاب مزارات سے روحانی تعلق ورابط ان کی تصانيف اطبيب النغم "انفاس العارفين" ورهين فيوض الحرمين والقول الجميل وغيره س ظاہر و داہت ہے۔ خود ای دو تھیمات" کے مطابق شاہ ولی الشرصاحب کا وجود و تولد وصحاب قبر کی زندگی تکلم وتصرف اورعلم غیب مانی الارحام و فیضان قبر کامجسم ثبوت ہے جیما کہآپ نے لکھا ہے کہ''میرے والد ﷺ قطب الدین بختیار کا کی کی قبر کی زیارت كو كا تو شخ في ترب ان كرماته كلام فرمايا اور انتيل بينا (ليتي شاه ولي الله) پیدا ہونے کی بشارت دی اورائے نام پر قطب الدین نام رکھنے کا حکم فرمایا چرجب میری پیدائش ہوئی تو والدصاحب نے مجول کر ولی اللہ نام رکھ دیا گر جب یاد آیا تو قطب الدين نام ركها" \_ (تهيمات البيرس ١٨٥ أنفاس العارفين ص٠١١)

مودودی و مکصروی: کادنگیمات ساس واقدکوذ کرندگرنا اور دیکی عبارت ب فللا تاثر وینا سراسر جهالت وبدویانتی ہے جبکہ پہلی عمارت کا تھم اُس وقت ہے جب بالفرض كوئي" لات وعزياً" كاطرح قبركومعبود ومستقل بالذات سمج-

قلم کی شقاوت: مودودی صاحب شرکین قوم بود کے متلف رب بنانے کا در کرے

و العين صادق

موعے لکھتے ہیں"اس (رب بنانے) کی شالیں موجودہ زمانہ میں بھی ہمیں لتی ہیں کہ انسان (حضرت علی المرتضی شیرخدا) کولوگ مشکل کشا کہتے ہیں حالا تکہ مشکل کشائی کی اول طاقت أس كے ياس بيس كى (سيدعلى جويرى) كو بخش كے نام سے إيكار يا إلى حالاتکداس کے باس کوئی سی خمیس کر کسی کو بخشے کسی کیلیے وا تا کا لفظ ہو لئے ہیں طالاتا۔ او كى شےكامالك بى تبين كرداتا بن سكے كى (خواجداجير) كوغريب لواز كے نام موسوم كرديا كميا بصالاتكده وغريب اس افتداريس كوئي حصر فيس دكمتاجس كي بناء يره والا غريب كولواز سكے يمنى ( ﷺ عبدالقادر جيلانی ) كوغوث فريادرس كهاجا تا ہے۔ حالانگ \cdots كونى زورنين ركفنا كركى كى فريادكونتى سكے بى در هيقت ايسے سب نام كھن نام ہى ہي جن کے پیچیے کوئی سمیٰ (کوئی حقیقت) ٹیس ہے' ۔ (تفہیم انقر آن جلدووم ص ۲۰۹)

اصوات غيسر احيساء كي فيريل كساب الفاظ (وهمرده يل ندكرنده) صاف بتاریج میں کہ بہاں خاص طور پرجن بناوٹی معبودوں کی تر دید کی جارہی ہے، ، .....ا صحاب تبور ہیں ...... وہ انبیاء اولیاء شہداء صالحین اور ومرے غیر سمول انسان ہیں جن کو عالی معتقد میں داتا' مشکل کشا' فریاد رس (غوث) غریب نواز 🖔 بخش اورند معلوم کیا کیا قرار دے کراپی حاجت روائی کیلئے لگار ناشروع کردیتے ہیں"۔ ( تعنیم القرآن جلدودم ص ۴۳۵)

" غداؤل کی دوسری اقسام (لات تهل عز کی وغیره بت) تو رخصت ہو گئیں گرانمیاء واولیاء شہداء صالحین مجاذیب اقطاب ابدال علماء مشارمج اورظل المنہوں کی غدائی پیر بھی کسی ہاستا طرح عقا مکر میں اپنی چگہ تکالتی ہی رہی .....فرق صرف بیہ ہے کہ اُن (مشرکیین ) کے ہاں الل كارعلانديالدو يونااونارياا بن الله كهلات بين اوريه (مسلمان) أنبين غوث قطب المال اولها واورائل الشوغيره كالفاقل كروول يس چهيات ين "ر تخديدوا حياره ين ال اسلای اصطلاح میں جس کوفرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہوتان

مندوستان وغيرهما لك كمشركين في ديوكادد يوتا قرار دياب- (تجديد واحياه دين الراه) ا ند سے کی لاتھی: اور ظالم جلاو کی تکوار کی طرح یہ ہے مودود کی صاحب کا بے لگام اكتنا خانة للم جس كے سامنے ميمجوبان خدا معترات انبياء واولياء شہداؤ ملائكہ اور كفار و مشركيين كيخودسا خية معبودون بنؤس ديوى ديوتاؤل شركوني فرق بادر شان مجوبان خدا کی کوئی شرم واحتر ام \_ ندافل اسلام المستنت و جماعت اور کفار ومشر کیبن میں کوئی فرق ہے اور نہان کا کوئی کھا تا و پاس \_ پرعم مودودی صرف القاتل تی کا پردہ ہے۔

باقی معاملہ دونوں طرف ایک ہے۔ شقاوت کی انتہاء یہ ہے کہ انہوں نے قرآن وحدیث اوراجهاع أمت کے خلاف مشرکول اور بنوں کی ندمت میں نازل شدہ آیات کوانبیاء وشیداء پرچیاں کر کے انتیال بھی اُمُو اٹ غَیْرُ آخیاء (بےروح مردے) طاعوت: جوش جوش وہابیت میں مودودی صاحب کے اندھادھ تر تھیری تموند کے بعداب مودودی صاحب کے ایک دوسرے دیو بندی وہائی بھائی مولوی حسین علی وال سیحروی کا نام نبا دُنسيري" شاه کار" ما حظه و-

لكهية بين" طاغوت جن اور لما تكداوررسول كو بولنا جائز موكا"، (بلغة الحير ال ال ١٣٣)

بے ہے تغییر قرآن کے بردہ میں دیو بندی مودودی دبائی ترہب کی محبوبان خدا کی عظمت و تاموں کے خلاف سازش یاور ہے کہ'' طاغوت طغیان (سرکشی) سے ماخوذ ہاوراس کامعنی ہے شیطان بت کا بمن اور گراہوں کا سروار ( منتخب اللغات ص ١٣١٧) اور یکی تا یاک لفظ و بانی ترجب ش فرشته ورسول کو بولنا جا تزہے۔ ع .... شرم ال كومرتيس آتي

مقام نبوت کی شنقیص: مودودی صاحب لکھتے ہیں' ابر خص خدا کا عبد ہے موسی مجلی



ادر کافر بھی حق کہ جس طرح ایک ٹی ای طرح شیطان رجیم بھی"۔

(تر بمان القرآن جلد ۲۵ مند دا ۲۰ ۲۰ ۱۲

ہوں ''شیطان کی شرارتوں کا ایسا کامل سد باب کدا ہے کسی طرح تھس آئے ہ موقع نہ ملے انہیا علیہم السلام تھی نہ کر سکے تو ہم کیا چیز ہیں کہ اس میں پاری طرح کامیاب ہونے کا دعویٰ کرسکیں'' ۔ ( تر بھان القرآن جون اس 191 میں سے

ترین معیار کمال پر قاور نہیں ہوسکتا''۔ (تر جمان القرآن جون ۱۹۴۴) ہے۔ است د الفقائد و قضم مل کا کمان نظیم شریع کی میڈ ان کے فیار میں بیش تر ہے۔ ا

الله نبی ہوئے سے پہلے قو حضرت موئی علیہ السلام ہے بھی ایک بہت بردا گزاہ اللہ میں ایک بہت بردا گزاہ اللہ اللہ ا گیا تھا کہ انہول نے ایک انسان کو آل کردیا " ۔ ( رسائل ومسائل جس اس

الله المرائيكي چروا به كويمى و يكھيے جس بے دادى مقدس طوى بيس بلاكر بالتيل كى تنين ' \_ (تفھيمات ص ٢٣٩)

(تتنجيم القرآن جلدا جن ٢١١)

آنا مصرت یوسف علیدانسلام سلطنت مصر کے مختار کل روی اصطلاح بین "و آلیات بینائے مجھے نتھ"۔ (تفتیم القرآن ص ۱۱۱۱)

الله " " معترت ابراہیم کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور برہمن متے اور دوا آیا۔ پنڈت (اوے شخے' ۔ ( خطبات ص میدا )

امام اللا نعیباء کے حضور جسارت : قرآنی آداب د تعلیمات کے برتکس مودودی ساحب تو امام اللا نعیباء محمد رسول الله مالیانی کے حضور بھی جسارت سے بازنہیں آئے اور آپ کے متعلق بہت گھٹیا عامیا نداور ناشایان شان الفاظ استعمال کے بیس کھٹے ہیں :

د معمد مالی کی کھٹی کو خدائے ایٹا اپنی مقرد کیا ہے '۔ (خطبات س ۲۸)

OK

الا "نیرقالون ریکستان قرب کے ایک آن پڑھ چروا ہے نے ونیا کے سامنے فیش کیا ہے''۔ (کتاب پروہ ص ۱۵۰)

ا ''نبوت کے متصب پر سر فراز ہونے (۴۰ سال) سے پہلے آپ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے بیریا'۔

(ترجهان القرآن اكتوبر اي 1944)

'' حضور کے والدین ۔۔۔۔ کے بارے شل کوئی الیسی تصریح نہیں ملتی کے آئیں تھے۔ معنوں میں موس وسلم مان لیاجائے''۔ (تر بتان القرآن جلاء مدد اس الاراک بر '' جولوگ جہالت اور تابیعائی کے باعث دسول عربی کی صدافت کے قائل آئیں ہیں مرانبیائے سابقین پرائیان رکھتے اور تغوی کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کواللہ ک رحمت کا اتنا حصر ملے گا کہاں کی مزاجی تخفیف ہوجائے گی'۔ (تھی اس میں ایک المنافی) آسخضرت کو بائی اسلام تک کہد دیاجا تا ہے۔ وراصل بیا یک بہت بردی اللہ المنافی کے ۔۔ (رسالد دینیا ہے سے ۱

ابوقعیم احمر نسانی اور حاکم (محدثین) کی روایات خوش عقیدگی پریخی بیل- تی کی قوت باه کا حساب لگانا خداق سلیم پر باز ہے اور محد مُنْظِیْنَمُ کو کنهیا جی اور جندود بیناؤں کے رنگ میں چیش کرناہے '۔ (تمیمات س ۱۳۳۴، ملخصاً)



ياكستان كامطلب كيا؟ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اولیاء کاہے فیضان یا کشتان یا کشتان

ہم ہیں اہلت ہم نے پاکتان بنایا تھا ہم نے بی انگریز بہاں سے انگشان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پر چم تھاما جس پر جاند ستارا ہے ودر ہٹو اے وحمن ملت باکتان جارا ہے

" بیکا ناد جال وغیر ولوافسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت فہیں .... کیا الرصحيره ويرى كى تاريخ في يالبت أيس كرديا كرهنوركا الديث ي فين قا لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (رمائل وممائل ص٥٢٥٥)

محمری نسیست کا انکار: ہم اپنے مسلک اور نظام کو کی محص خاص کی طرف مشہور كرنے كو ناجا كر الحصة إيل مودودي تو در كنار جم تو اس مسلك كو و محرى" كينا مجى تيارتين '\_(رسائل وسائل جلده بس ١٣٧٧)

شقاعت كا الكار:"كول يحتاب كه خداك بان بزرگون اور دوحول كى مفارات لے جاتا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کا منہیں چاتا ...... یہ ۔۔ جالت كالتيج بـ " (ويزات ١٥)

" آ دی کے ایمان وکمل کے سوا (شفاعت ولسیت وغیرہ) کمی چیز کا لحاظ شا جائے گا"۔ (ترجمان القرآن جلد ٢١،عدوا-٢)

عدم تنکیفیر: "جولوگ تکررسول الشصلی الله علیدو آلبه وسلم کے بعد کسی اور کو نبی ما موں اور اس کی خوت پر ایمان شرلائے والوں کو کا قرقر اروپیتے ہوں انہیں غیر مسلم الكيت ترارد ياجاك" - (منشورجهاعت اسلاي كاسا)

"مرزائيون كالا دوري جماعت ..... أيك مدكى ثبوت كي تبوت كاصاف اقرار نہیں کرتی کراس کی تلفیری جاسکے"۔ ( مکتوب مودودی ۱۸ یا۔۲۹، مبر۲۲۹)

مكتوب بذا يل صراحة وجال قادياني ك مجدويت كي قائل لا موري بإرني ل تکفیرے اچتناب کیا گیا ہے اور مودووی منشور کی عبارت کی روسے بھی او ہوری یار آ غیرمسلم قرارٹیں پاتے۔ حالانکہ بھکم شری جومرزا کے تفریس شک کرے وہ بھی کا فرے چہ جا تیکہا سے مجدود غیر وتشکیم کرتے والے لاجوری مرزائی بھی کا فرقر ارندیا کیں''

### مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

مسلّمه حقیقت: بنت روزه' استقلال لاجور رقيطراز بي كه ايد سل حقیقت ہے کہ برصغیر کی آبادی کا ۸۰ فیصد حصد المستنت و جماعت پرمشمل ہے ان جب بمحی یمی اسلام کے خلاف سازش کی گئی تن علاءومشائخ نے اس کامقابلہ اپنالہ ایر فرینه مجها ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی شروع سے آخر تک علاء ومشائع کی کوششوں ا متیج تھی۔اس جنگ بیس علماء ومشاک اہلسنت کے فتو مل جہاد نے وہ کام کیا جو بری ہوئ عسكرى قو تول سے ناممكن تفا۔

مولانا فضل حق خيراً بإدى بمثق عنايت احماكا كوروى مولانا كفايت على كان مي مرادآ بادی مولانا سیداحدالله شهید مدرای موادنا فیض احمد عثانی موادنا و باج الدین مراه آ بادی مولانا رسول بخش کا کوروی مفتی صدرالدین دبلوی (علیهم الرحمة والرضوان) ۱۱. ان كاحباب وتلانده اكابرى على درباني فرقى سامراج مع كرائي

اسلام کے تحفظ کے لیے جال اور کی بازی لگا کرش حریت کوابدی تابانی بخش او انگریز کے خلاف سب سے پہلی تحریک آزادی کا سنگ بنیا درکھا جو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی ك نام م مشهور ب- آزادى كى ير جنك فى علاء ومشارى كى جذب إسلامى اور خدمت الى كالكيدوش باب إب بعديس زواما موت والى تنام تحاريك كوائ تحريك آ زاوى ك سلسلدي كريال اورجنب حريت ع اس عظيم ميناري روشي كى كرتيس كهاجائ كار

بنا كروند خوش رسے بخاك وخون ظلطيد ك خدارهت كنداس عاشقان ياك طينت را

اعلی حصرت:مولانا احدرضاخال فاصل بریلوی قدس مروقع بندؤول اورسلمانول کے علیحدہ قومی تشخیص '' دوقو می نظریہ'' کی حمایت اور ہندومسلم انتحاد کی جومخا لفت کی 👊

ا یک ملک میرتر یک کی صورت اختیار کرگئی اور بیرکهنا مبالغه نبین که مولانا احمد رضا خال بریلوی نے ۱۸۹۷ء میں" دوقوی نظریہ" کا جونفسور ویش کیا دہ ہندوسٹم انتحاد کے بطلان پر ایک عظیم تاریخی دستادیز ہے۔ای مؤقف کی روشنی میں مصور پاکستان علامہ محمد اقبال اور تر یک یا کتان کے مربراہ تر علی جناح کے لیے ایک اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کی ماد عوار جو كلى \_(حالا تكريكي عرصه بهلمان دونول كارتجان يكى كانكرى كى طرف قفا) ملاحظه (المحجة المؤتمنه انفس الفكر اور فاضل بريلوي اور توك موالات وغيرها)

سى كا ففرلس مراوآ باد: علامداقبال في قيام ياكتان كامطالبد كمبر ١٩٣٠ عين كيا لیکن اس ہے تقریباً چے برس کمل اوائل ۱۹۲۵ء پین ای ضرورت کا احساس "آل انٹریائ كافترنس مرادآ يادك اجلاس شرعلاء ومشارك في ولايا-

قرارواد ما كنتان: ٢٣ مارچ ١٩٨٠ء كومنتو يارك (اقبال يارك) لا موريس مسلم ليك كا تأريخي اجلاس جواجس شي قر ار داولا بمورياس بيو كي \_ يجي قر ار داد بعد شي قر ارداد پاکستان کے نام مے مشہور ہوئی مسلم لیگ کے اس اجلاس میں سی علیاء ومشائخ کی طرف يدتقريرك والول يس مولاناعبدالحامد بدايوني عليدالرحمة شامل تف

تاریکی جدوجہد: مطالبہ (قرارداد) پاکتان کے اعلان کے ساتھ ای علاء المنت نے اپنی مسامی تیز تر کردیں اور اپنی تمام تر توجہ تحریک یا کتان کو کا میابی سے المكتاركرنے كے ليے وقف كردى القليى ادارول خافقا مول يرعرى ك مبارك موقعول ترجی جلسول اورسدیت کے ترجمان اخبار و رسائل الغرض برمقام سے یا کمتان کانعرہ بلندہونے لگا۔

المستن وجماعت كمشائخ عظام اورعلائ كرام بالخصوص امام احدرضا یر بلوی رحمنهٔ الله علیه کے صاحبر ادگان تلاندہ خلقاء اور متنسین وہم مسلک علیاء ومشارکخ

ئے تخر بیک پاکستان میں شبت تاریخی کردارادا کیا اور نالفین پاکستان و کا گھری مولویں. کا ڈٹ کرمقا بلہ کیا۔

اساء گرامی: جن می علماء ومشائع نے تحریک پاکستان ش مؤثر کردارادا کیاان کا اللہ مشکل ہے۔ چندا کیک کے اساء گرامی درج فریل ہیں۔

منه امیر ملت ویرسیّد جماعت علی شاه محدّث علی بوری

الإسلام مولانا حامد مشاخال بريلوي

المناسبة المنام مولانا شاه مصطفى رضاحان بريلوي

الم مدرالا فاصل مولانا محرفيم الدين مرادآ بادي

المعالمة المراشرف كدث يكهو يهوي

الله محس ملت مولا نامفتي تكدير بإن الحق جبل يوري

المحاجر لمت مولانا عبدالحامد بدايوني

يئة مبلغ اسلام مولانا عبدالعليم ميرهى

الله خواجه ويراكد سليمان تونسوي

المج معترت مولاتاع بدالسلام باعدوي

🖈 مولا تا پيرڅه عبدالرحن بحر پنوغه کې شريف

الله ين كوازود ويرغلام في الدين كوازوي

الله عادي تشمير مولا بالبوالحسنات سيدمحدا حمرة وري

🖈 تُنْ القرآن مولانا محد عبدالعقور بزاروي

الله مولانا مفتى مرعر تعيي

لا امير حزب الله بيرسيد محمد فضل شاه جلال يوري

۵ مولا نامفتی شاه مرمظیرانشد بلوی

الموادناعلامهاجرسعيدكاهي

الم مولانا فرعبدالتنارخان نيازي

الله مولانا شاه تحرعارف الشرقادري

ينة مدرالشريعية مولانا محمرا مجدعلي اعظمي

الله يت مولانا تحرم دارا حدقادري

الم حضرت خواجه پیرقمرالدین سیالوی

🖈 صاجزاده سيرمحود شاه مجراتي 🖈

الله مولانا حرت مولاني وغيرتم (رحمة الله تعالى عليهم اجمعين)

( جنت روز و "استقلال" لا بورج المُستر ع 19 إمان مؤرث المِستَّة مولا نامجر جلال الدين قاوري)

سنی کا تفرنس: بکشرت انفرادی و علاقائی اجتماعات و تقاریب کے علاوہ علاء و مشاکح اللہ سنت نے ایتما کی طور پرسی کا نفرنس اجمیر شریف اور آل اوٹریاسی کا نفرنس بنارس میں افسنلہ تعالیٰ بالخصوص بحر پور قوت و شان و مثوکت کا مظاہرہ فر بایا اور اپنا پورا و زن قیام پاکستان کے پلڑے میں ڈال کرمسلم لیک و ترکیک پاکستان کو کامیا بی سے جمکنار فر بایا۔ تفصیل کے لیے ''خطبات کی کا نفرنس 'اور''ا کا برتح کیے پاکستان ' کا مطالعہ کریں اور اس سلم یہ کا نفرنس کا وراز اول ہور سے دبور کا کریں۔

صدر مملکت کی تصدیق: اس تاریخی حقیقت کوصدر تحد ضیاء الحق نے ہمی بتاریخ ۲۲

الراهين صادق

وراهين صادق یا کتان کے عالمی و کالف علما مکامیان 010 الوالكلام : تحريك ياكتال كاعلم وادروز تامه " توائد وقت" لا مور" المحديث و وبوبتدى كمتب فكر كامام وممروح الوالكلام آزاد كمتعلق رقمطراز بك "مولانا آزاداندر بابرے كنوكا كرى تقاس كون الكاركے كاك مولانا آزادكونا كداعظم في وحتكارا وقوم في دهتكاراتا كداعظم فيمسلم ليك كصدر کی حیثیت سے گا ندھی ننبرو وغیرہ ہے بخوشی گفتگو کی لیکن جب مولانا آ زاد نے کا نگری محصدر کی حیثیت سے قائد اعظم کو خلا لکھا تو تا کداعظم نے بری جھارت سے مستر وکیا اور مولا نا کو کانگرس کا" شو بوائے" کہا اور ساتھ ہی رہی لکھا کہ اگرا ظلاتی جراً ت ہے تو کانگرس کی صدارت ہے استعقٰ دے دو"۔ الله المراسة ال كر اليه قطعا قائل قبول ير المحاكم المعتلدير اواور مسلمانوں کی نمائندگی چھ جٹاح اور ہندووں کی رہنمائی مولانا ابوالکلام آزاد کریں''۔ (نوائے وقت لا ہور م در کمبر ۱۹۸۳ء)

جب ابوالكلام عيية مفسرقر آن عالم دين "ق اسلام كي بنيادي اصواول ے انج اف کرے سیکو گرتصور کومسلمانان برصغیر پرتھو پناچا ہاتو انہوں نے اس کور د کر دیا اور ایک ایسے ای سلمان سے ندر ہا گیااور کہ اٹھا:

جوفا"امام البند" مجي آج"وام البندو" ب كل تفااك ٱزادم لمان آج" غلام البندو" ب

حسين احمد: (مدنى) جس ساى مسلك برقائم بو كفي بوئ تصوه كانكرى مسلك تفا\_ جس برگاندهی نیمرو نیک وغیره مسلط سے جومولاتا کے سیای رہنما تھے اوراس وقت مولانا جعیت العلمائے مندے بھی متعلق عے اوراس بارٹی کے ساتھ وہ کا تکرس ك ايك حليف تنصر جهال تك الكريز ك خالفت كالعلق تفامولا تالي تقد

ستمبر ١٩٨٠ء مشارگخ كونش اسلام آبادين بدين الفاظ بيان فرمايا كه متحريك پاكستان کے دوران ہمارے علیاء ومشائخ کی خدمات منبری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں انہوں نے قوم کواس منزل تک یکھٹے کا اہل بنا دیا جس کا اس نے عبد کیا تھا۔ اس سلسلہ میں جناب پیر جماعت علی شاهٔ میاں صاحب شرقپوری پیر غلام محی الدین گواژوی علامه عبدالعليم صديقي ويرمحه سليمان تونسوي مولانا عبدالحامه بدايوني ويرصاحب ما كلي شريف کے اساء کرائی خاص طور پر قائل ذکر جیں چھرآ پ کو بنازی میں منعقد ہونے والا (اپریل) ۲ ۱۹۳۷ء کا وہ عظیم الثان اجہاع بھی یاوہ وگا جس میں برصغیر کے طول وعرض ے چھے بزارعلماء ومشائخ اور لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔اس ایمان افروز اجماع في نظرية يا كتان كى تائدونو يتق كر عصول ياكتان كى منزل كوا سان بناويا" \_ لمحيرٌ فكر ميرٍ: جنَّك آزادي وتحريك بإكستان بين علماء ومشائخ الل سنت كاروز روش كي طرح روش کروار تاریخ اسلام و پاکستان کاسنبری باب ہے۔اس سلسلہ میں جہال تک كتاب ومنجانب المستت كاتعلق ب- وه بعض اصاغر وقليل علاء كا انفرادي واقليق مؤقف تفاجے الل سنت کی غالب آکٹریت وآل انڈیائ کانفرنس کے پلیٹ فارم لے عملا مستر دكر ديا تفاء لهذا معاندين كالمنتجانب المستست كو ثيل كرنا اورآل الذياح كانفرنس سن چيم پوشي كرنا تاريخي خيانت وبدديائي ہے كيونكه شرعاً اخلا قاعرفاً اكثريت، كروار قائل ذكر فيصلدكن اورا نقلاب آفرين جوتا ہے ندكه مستر دشده ا قليت كا \_ بهرسال المسنّت ك مُدكوره تاريخي كروار ك يرتكس معاندين ومُخالفين الل سنت كي قليل وسيّ تعداد کے علاوہ ان کے مرکز ونتی دارالعلوم و ابو بنداس وقت کے صدر د یو بند مولوی سین احمد بدنى اور ان كے امام البند مولوى الوالكلام آزاد و" الجحديث" و ديوبندى علاء كى غالب اکثریت تحریک آزادی وقیام پاکتان کی شدید ثالف تھی۔ الراس صادن ا

باكتان كما ي وخالف علاء كابان كما ي وخالف علاء كابان

الرزة خير فتوى: "نى دىلى ١٢ كتوبر ١٩٣٥ ، كومولا تاحسين احمد في فيمسلم ليك مِين سلمانون كي شركت كوحرام قرارد ما دورقا كماعظم كوكا فراعظم كالقب ديا"\_ (مجموعه مكالمة الصدرين صفحه ٢٨)

مولوی مسین احد" مدتی" کی پیروی اور فدکوره فتو کی کی تاسید مین د مجلس احرار فے مجھی قائداعظم کو کا فر کہنا شروع کردیا'' پیشعر بھی مظیرعلی اظہرے منسوب ہے جواحرار میں آیک متاز شخصیت بی \_ (اوران کے شعر پر کسی احرادی کا تگری موادی کا افکار منقول نیس)

اک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا یے قائداعظم ہے کہ ہے کافر اعظم

(ر بورث تحقيقاتي عدالت فسادات وخاب ١٩٥٣ء)

متبیر احمد برفتوی ا موادی شیر احمد عثانی دیوبندی نے علاء دیوبندے محکود کیا کہ " وارالعلوم دیوبند کے طلباء نے گئدی گالیال اُخش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چہاں کیے جن میں ہم کوایوجہل تک کہا گیا۔وارالعلوم کے طلباء نے میر سے آل کے صف المُعانة اورفحش اور گندے مضامین میرے درواز و پر سینکے۔ پی تو اب آپ میں ایک ا چهوت کی حیثیت رکهٔ امول" \_ (مجموعه مکالمیة الصدرین صفحه ۳۴ ـ ۳۴) .

عطاء الله بخاري سوركي گالى:"اجرارى شريعت كاميرمولانا عظاء الله بخارى نے امروبر بیں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 'جولوگ مسلم لیک کودوٹ دیں سے وہ مور ہیں اورمودكمائ والي يل " (كتاب جمنتان ازظفر على خال صفيه ١٢٥)

یا کستان کی ہے: عطاء اللہ بھاری نے علی پوری احرار کا نفرنس میں کیا اور مسلم ایک کے لیڈر۔۔۔جس مملکت کی تخلیق کرنا جا ہتے ہیں وہ یا کسٹان نہیں بلکہ خا کسٹان ہے 'اور

🚓 کیل جہاں تک انگریزوں کے ہندوستان چھوڑ دینے کے بعد کے حالات میں مسلمانوں کی پیزیشن کا تعلق تھا یہاں مولانا نے سخت ٹھوکر کھائی اور مروموس ک فراست كامظامره نهر محاورنا كام موكئے-

كالكرس كے فنڈ زے كانكرس كے ساتھ المحقہ سلم ساسى جماعتوں كو بھى روپ دیا جاتا تھا اور ای فنڈ سے مولانا مانی کو جمعیت العلمائے بند کو اور ال کے اشاء "الجمعيت" كومالي اعانت دي جاتي تقي \_

اور بلام بالفه ٩٩ فيصدر قم بندؤول كي طرف سے آتى تھى جوخالصتاً سودورسد ے حاصل ہوتی تھی۔ یا ہندو سا ہوکار مسلمانوی کوسودی قرضے دیے کر وصول یا 🦠 تے (اوربطوررشوت) پھریمی روپیمسلمان لیڈروں پشمول مولا ناحسین احمد نہ کو گئی مِلْنَا فَمَا" \_ ( نوائے وقت کا تمبر ۱۹۸۳ء) ملخصا۔

"مولا نامدنی کی دوجیتیں تھیں ایک عالم وین اور بزرگ کی اور دوسری سا گ ر ہنما کی۔ سیامی حیثیت پر پہلے بھی بحث ہوتی رہی ہے اور آئدہ بھی ہوتی رہ کی عقيدت إي جاكي تاريخي تقيقت بمي وثيل كاجاكتي-

اس سلسله بين مفكريا كتان علامه اقبال كاتبعره توزيان زوعاص وعام ب

ريجم بنوز عمائد رموز ويل ورند زويو بنر حسين احمد اين چه يوانجي ست مرود برمر منبر که ملت از وطن است چہ بے خرز مقام کر عربی سے بمصطفط برسال خواش داكدوي بمداوست اگر یاد زمیدی قام بوالی ست

(روز نامه لوائه وقت لا جور ۲ دّ مبر ۱۹۸۳م) ملحضا

پرور میں تقریر کرتے ہوئے کہا"اب تک کی مال نے ایما پی تیل ا ياكتان كى پېچى يناسكن -

انبوں نے کہا کہ" پاکتان ایک بازاری عورت ہے جس کواحرار نے جو قبول كيا"\_ (ربورث تحقيقاتي عدالت صفيه ٢٥ ٢٠ بحواله روزنامه ملاپ ١٢-١١] استقلال فمبرروز نامدجد يدنظام ١٩٥٠ ءوغيره)

تواعے وقت: الاجور نے ۲۶ اگست اعواء میں لکھا ہے کہ "عظاء اللہ شاہ بخاری ا خطابت کوکانگری آلد کار بی کی خطابت کہا جاسکتا ہے۔ اس امرے کی کو بھی الکارٹیس ان كى خطابت في جموعي طور يرملمانون كوب حد نقصال چينيايا"-

پلید ستان: مولوی جمعلی جالندهری نے وقت مے پہلے اور تشیم کے بعد یا کتان لية مليدستان" كالفظ استعال كيا" ـ (رپورث مْدُوروه٧٤)

حبیب الرحمٰن الدهیانوی صدرمجلس احرار میرخد میں اس قدر جوش میں آ کے ک فریاتے تھے" دی ہزار جینا ( تھ یکی جناح ) اور شوکت (حیات ) اور ظفر علی خال جواہر لال نهروكي جوتى كيانوك يرقربان كيّه جائحة إلى" \_ (چنستان صفحه١٦٥)

إسے كيا كہے اكداد هرتو وى بزار جناح و شوكت وظفر كواكيد وشمن اسلام كال کی جوتی کی ٹوک پر قربان کیا جار ہاہے لیکن دوسری طرف ایک پنڈے زادی و ہے اس کے بزو یک بھی جناح تنہا اتناوزنی و بھاری ہے کہ ''اگر مسلم لیگ میں ایک وگا ندگی او دوسوالوالكلام آزاد ہوتے اوران كے مقابلہ بن كاهرت بن صرف ايك جنال ووليا مل معي تشيم شهوتا" \_ ( تواع وقت الا موره ١٨١١ - ١٨)

مفتی محمود: نے کا تتمبر ۵ کا اوکو بمقام کوشی چودھری ظہور البی گلبرگ لا ہور ٹال

والمسترصات ١٥٢٩ و ١٦٥ والعال كما كادفاك على وقالف على وكالف على وكالف على وكالف على وكالف على وكالف عاد كا جلاس ش كها" خدا كاشكر بهم ياكتان بنائي كالناه ش شاط فيس تف مفتى محود النبية معتقدين كي محفلوں ميں كہتے ، بتي تين " يا كستان أو ثما ب الوفي مين كيا مار اكابرياكتان كفلاف تف"-

نیز مفتی محبود نے راولینڈی کی محفل میں کہا "دمیں متعامیوں پر پیشاب کرتا ون "بيالفاظ كميّ وقت انهول في مولانا عبيد الله انور ادر مولانا عبد الله درخواتي وغيره البيخة اكابركو يحى منتقل فين كيام خضاً ( بهنت روزه الجميعة بينة ي درمبر ١٩٤٣م في ١١) مفتی محود نے فتوی دیا تھا کہ دمسلم لیک کو دوید دینے والوں کا نکاح تن ہو جائے گا"\_(روز ٹامرندائے ملت لا جور 4 کے ۲۔۲)

اعتر اف. ویوبندی غلام خانی کمنب قکر کے تر جمان ماہنا۔''لطیم القرآن' راولپنڈی نے مارچ 1940ء کے صفح اللہ پر تکھا ہے کہ "ویو بند کی ساتی فکر کی ملی تغییر" جمعیت العلماء ہمیں متنا متنی جو کا تگریں کی مؤید و معاون تھی اگر چہ بعض علائے و بیے بند انفرادی طورے اس فکر سے متعلق ندیتے۔ مولانا شیراحم عثمانی اور مفتی محر شفع ان بی مضرات میں سے ہیں۔" الله " محرت والا (اشرفعلی تقانوی) نے لیک کی بدا تمالیوں کو ملاحظة فرما کرلیگ ے کنارہ کھی افتیار کر لی تھی کداب لیک کی اصلاح کی امید بالکل ختم ہوگئی۔ بال شروع شروع میں لیگ کے مائی تے یہ کیے ہوسکتا ہے کہ حضرت معلم لیگ جیسی بددین تهاعت کی جمایت کریں''۔

( كتاب اشرف الافادات مخد ١٥ - ١٨ الزمولاناعبدالاحد مورتي اشاعت كم ايريل ١٩٣٧ء) اعتراف مودودی: ‹ مسلم لیک کی تایت میں اگر بھی کوئی لفظ میں (مودودی) نے الصابوتواس كاحوالدوياجائي (مامنامير جمان القرآن جولائي ١٩٣٨ء) ن جم اس بات کا کھے بندوں اعتراف کر جے جی کہ تنہم ملک کی جنگ ے

ہم غیر متعلق رہے ہیں۔" (تر جمان القرام ن نومبر ١٩٩٣ء)

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

اگریزیکی دیالف طاع کابیال باكتان كيماى وقالف طامكامان

010

(Mount)

(ملخصاً سای کفیش مودودی حصرموم سنجد،۲۷)

ا میر جمعیت المحدیث: مولوی عمد اساعیل کوجرانواله کے متعلق سالکولی "المجدیثوں" نے تعلق سالکولی "المحدیثوں" نے تعلق سالکولی المحدیثوں" نے تعلق ہوں کو متعلق میں موجد المحدیثوں کی صدار میں المحدیثوں کی صدار میں تقریر کر پہلے ہیں کیسے موجد ہیں جو بت کی صدار میں تقریر کریں ۔" ( پمغلث حافظ محدشریف کی قلابازیاں صفحہ ا

جنہ مولوی تھر ابراہیم سیالکوٹ نے لکھا ہے کہ" بہت سے المحدیث علاء اور توام ا امراء کا تکری کا ساتھ دیتے تھے۔" (احتفال الجمہور صفحہ ۱۲)

الوالقائم بناری نے کہا کہ'' پاکستان کا تعر ہ محض ایک ڈھونگ ہے۔'' (پیغام ہدایت سفحہ ۱۸)

ہے۔ ''المحدیث جماع ہے کے ناقص العلم غیر مختاط نام نیما وعلیا ویس بعض خار کی اور لیعن کا نگری ہیں''۔ (احیاء المیت صفحہ ۲۲)

\_\_\_\_\_\_



بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ تَحْمَدُهُ وَ تُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدَ:

روحانی تنزل دا فلاتی گراوٹ اور تعصب ونفسنا نبیت کے تحت مکار و کڈاپ الكرير كوبلو كاس مقوله كے مطابق كە "جبوث اس كثرت وتشكسل كے ساتھ بولوك لوگ اے مج مجھے لکیس '۔ جو باطل پر اپلیٹر ااور جموٹی کہانیاں تاریخ میں شائل کرون كل ين ان ين س الك يه يحى ب كرموادي اساعيل دباوى (مصف تق الایمان) اور ان کے پیرسیدا حمد بر بلوی تم یک آزادی کے جیرواور انگریز کے سخت اللت تھے۔ بدوہ کذب بیانی ہے جس کا تر پر وتقریر شل مذکرہ کرتے ہوئے برام خویش بوے بوے تام نیاد مؤرخ و پر سے لکھے جولاء ذراخیں شرماتے۔ مزید م ظر منی ہے ہے کہ اس فاط پرا پیکنڈا کی بناء پر جوحطرات واقعی تحریک آزادی کے قاعد انگریز کے خلاف اور سی معنی شل مجاہدین اسلام اور انگریز کا نشانہ ستم تھے ان کی ا صرف جن تلفی ہوئی ہے بلکہ پوری طرح ان کی کردار کشی کی کوشش کی گئ ہے بہیا کہ قا كد جنك آزادى علام فعل حق خرآ يادى منه

اعتراف حقیقت:"مولوی محدام عمل پانی پی" نے بھی اس حقیقت کا اعتراف آبا ہے اور محققان مورخانہ اور منصفانہ طور پر مختلف فواریخ ومؤرثین کی تحقیقات کا خلاصہ بڑی عد کی کے ساتھ ویش کیا ہے اور اس سلسلہ میں بوی خوبصورتی کے ساتھ تاریخی شاکن، واقعات كور تيب ويا إورمز يدلطف كى بات يه بكر" يانى ين" صاحب كونى متعصب و خالف مورخ نبیس بلکہ مولوی اساعیل و ہلوی اور ان کے پیرسیدا حرصا حب بربلوی ک مداح وعقیرت مندین بلکهان کوونت کا مجد داور نهایت درویش صفت بزرگ مانتے ہیں

المامين صادق اور بهت عقيدت واحر ام سان كاذ كركرت إيا-

(عاشيمقالات مرميدهد ١١٩ ع ٢٥٢)

مقالات مرسید: کے حاشیہ پر مولوی تھ اسامیل دیاوی کے تذکرہ میں مولوی میر ا ماعيل ياني ين في كلها بي كر "جناب خليق احمد فقاى في عرف ١٨ و كان تاريخي روزنامي کے دیما چہیں بیٹا بت کرتے کی سعی قرمائی ہے کہ ہندوستان بین انگریزوں کے خلاف پیدا ہونے وال تر کوں کے بانی وراصل حضرت سیدا تھ اور حضرت شاہ اساعیل ہی تھے اور سره ١٨١ع بن جو يكي بواوه ان دونول حضرات كي تبليغ كابن تتبيه تفاشراس بيان كو حقیقت سے پہر مجمی تعلق نہیں ۔ حضرت سیداحد پر بلوی اور حضرت شاہ صاحب کی عملی زندگی سب پردوز روش کی طرح عیال ہے۔ چنانچدان حضرات کے انگریزول سے جیسے اليھے تعلقات تھے وہ کوئی ڈھی چھی بات نہیں۔

بعد کی بات: یہ بات دومری ہے کہ ١٨٥٤ء كے چندسال بعدسيدصاحب ك تتبعین تے سرحد پرلزائیاں شروع کردیں تکراس کا ذمہ دارسیداحمہ اور شاہ صاحب کو قرارتیں ویا جا سکا کیونکہ بیددیکھا گیا ہے کہ فریکوں کے باشوں کے مرجانے کے بعد بسمائدگان اپنی اپنی را ہیں خود متعین کرلیا کرتے ہیں۔ای طرح اگر بعد والول نے انگریزوں کےخلاف پھر کیا تو بیان کا بنا معاملہ ہے۔ سیدصاحب اور شاہ صاحب نے جو کام نہیں کیا اور جس کے کرتے کا دیکھی اظہار کیا اس کوخواہ گؤاہ ان کے ذے لگانا تاری کے ساتھ کلم کرنا ہے۔

تاریکی تعصب: حرواقد بہے کہ ملک کے آزاد ہوجانے کے بعد ہر مذہبی جماحت اینے اپنے اکا برکوانگریز دشمن ابت کرنے میں معروف ہے۔ (عیاہے ان کے ا کا برا تکریز دوست بی کیول شهول ) اور یکی جذبه شاه صاحب اور سیدصاحب کوانگریز

كے جہادكا زُرخ صرف اور صرف متكسول كے خلاف تھا۔ ملاحظ فرما كيں۔ (مقالات مرسيّد حصرتم عن احمالاتا ١٨١٧)

گارس وتای دومراجم عصر مؤرخ فرانس کامشبور منتشرق گارس دنای ب جس کی " تاریخ اوب اُردو" کی چنجیص اُردو میں" طبقات شعراء ہند" کے نام سے مولوی کریم الدين ياني پن اورايك انكريز الفي فيلن في ١٩٣٨ء من شائع كي جس شل كارس دتاى نے سیداحمہ کے متعلق صاف طور پر تکھا ہے کہ ''وہ ٹیس برس کا عرصہ ہوا کہ سکھوں کے خلاف جبادكرتا جوامارا كيا"\_ (طبقات شعراء بندص ٩٥ مطبوعه ١٨٢٨ء)

اور اس بات کا اشارة مهمی ذکر نیس کرتا که وه (لینی حضرت سید احمه) الكريزول كالجحى وشمن تقااوران كے ظاف جہاد كرتا يا جہاد كا اراده ركفتا تھا۔ ينز

تواب صدیق حسن خال: نے بھی "ترجمان وہابیہ" کے س۲۱۸۸ پر یہی بات لکھی ہے کہ حصرت کا جہاد آگریزوں کے خلاف شقا۔ان ہم عصر (مشاہیر) مؤرخوں (سرسیّدُ ڈاکٹر ہنٹر' گارین دتا تن ٹواب صدیق حسن خان) کے داشتے بیانات کی موجود گی یل آب ساا بری کے بعد بیکنا کہ " جہیں حضرت اگریزوں کے خلاف جہاد کاعرم

ایک ایداد وی ہے جوابی ساتھ کوئی عقلی یالفی دلیل تیس رکھتا۔

علاوہ ازیں: ایک معمولی عقل کا آدی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر حضرت (سید احمہ) انكريرون كے دشمن ہوتے اوران كے خلاف جہاد كا ارادہ ركھتے يا اس سلسلہ بين كوئي جدو جيد كرتے يالوگول كوائكريزول كے خلاف جہادكرنے كيكة آماده عمل كرتے باعوام و خواص میں اس ارادہ کا اظہار کرتے تو انگریز ہر گز ہر گز ایسے بیوتو ف اور نا واقف نیش ہے کراپنے دشمن کو کھلی چھٹی وے دینے کہ جارے ملک ٹیں بیٹے کر جارے خلاف بے فکر کی

وشمن فابت كرنے كيليم بجبور كرر باب اور بيجذب بيدائيمي ايسے مصنفول شي بوائ مع الله معن كي "كرشمه مازيان" خاص شهرت رهتي بين" -

(عاشيه مقالات مرسيد، حصد ١١مي ٣١٩،٣١٨)

مزيد القصيل: موادي عماماعيل ياني في في في سيدا حمرصاحب كيتذكره يرمزيد المعاب ك "اس زمانديس ليعض حضرات كيتم سكك بين كروراصل حضرت سيّد احد كا معظم انكريزوں كے خلاف جهاد كرنا تھا مكھ تو ویسے ہی درمیان میں آھے۔ یا اگر سكھا زادی والی ك جهاويس معترت سيداحد كاساتهوي كيك تيار موت لوخودان سارزم و بيكارك کوئی وجہ ندہوتی۔ یاسکھوں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کا پختہ ارادہ انگریزوں سے جهاد كا تقا" يكروا قدريب كمان تنول بيانات كاكولي عَيْقَي ثبوت موجودُ ثير اورصاف او مجی بات میں ہے کہ برگز برگز حصرت کا اراد والکریز ول سے جہاد کا شاہا۔

مرسيدا أرايا بوتا توسيد (جوحرت كيب سقريب العدمؤرة إلى) ضروراس کا ذکر کرتے۔ سرسید کا بیر بیان اس لحاظ سے بھی نہایت معتبر ومتنداور محکم و مضبوط ب كرسيدا حدسرسيد كرزمانديس تضاوران كي شبادت كصرف جوده بندء یرس بعد ای سرسید نے ان کا تذکر ولکھا۔ جہاں تک جمیں معلوم ہے اس سے پہلے کا کوئی بیان حضرت کے همن میں موجود میں البدا کوئی دیتر میں کہ حضرت کے متعلق اس اولیان بان کوجوان کے ایک ہم عصر نے دیا ہے ہم معتبر ومتندنہ مجھیل-

ڈ اکٹر ہٹٹر: علاوہ ازیں ڈاکٹر ہٹر کی کتاب کے جواب میں جومضمون سرسیّہ کے الحام المي الكور الكريزي ش اخبار " بإنيرالا آباد " بين اوراً روو شي على كرُّ هانستي شوث. مرف میں شائع کرایا تھا۔اس سے بھی نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ معترت

الرامين صادق

ہے جہاد کی تیاری کرو۔وہ تو وران کا قلع قطع کر کے رکھ دیتے جیمیا کدان سباد کول ا كردياجن كوانبول في اپنامد مقائل اور وشمن مجها-

الكريزكي معاونت: برخلاف ال كحصرت سيدا عد الكريز شروع المر تك نهايت تركى وطائمت منهايت الدروي واعانت نهايت شفقت ومروت اورنهايت تعظیم و تکریم سے پیش آتے رہے۔ چنانچرانگریزوں نے ان کی وعونیں کیل مکھوں کے خلاف ان کے جہاد کو نہایت پیند کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا 'ان کی جہادی سر گرمیوں پر اپنے علاقہ علی بر گز کوئی پایندی عائد نہیں کی بلکہ جب ایک انگری مجسریت نے ایسا اقدام کرنا جاہاتو آگریزی حکومت نے تی سے اسے روک ویا اور مجسشريث كوعكم وياكر حصرت سيداحداوران كالشكر سيكوني تعرض شاكياجائ اوران كى راه ين كونى ركاوت شدالى جائے .

مروو كمك: إمروب تك مجايدين (تحريك بالاكوث) مرحدير سكمون س برسر بيكاد رہے پٹنے بڑکائی اور دوسرے انگریزی علاقوں ہے برابران کے پاس روپیداور سلمان با روک ٹوک پہنچارہا۔ جب جع شدہ چندہ شراکیک ہندومجا جن نے تغلب اور بدویا تی کا اس کا دعویٰ بھی مہاجن پرشاہ محداسماق نے انگریزی عدالت بیں کیا اورانگریزی عدالت نے مجاہدین کے حق میں فیصلد یا اور رو پدیجابدین کودلوایا جوفو رأسر عدیر بھیج ویا گیا۔ نا قائل ترويد: ان منذكره بالاسارى باتول ك فبوت منتدة ريخول اورمعتريالول میں موجود میں جن سے اٹکار کی جرأت کوئی شخص ٹین کرسکتا۔ اختصار کی وجہ سے ہم ا يهال حوالے تبين ويئے۔(الغرض) اگر ؤرا سائيني شبه انگريزوں کو ہوتا کہ حضرت سد احريم پر جهاد كا تصدر كت بين اوراى غرض كيليے فوج سمامان اور دو پيين كر ديہ إلى الوده آپ کوفر ای گرفتار کے جالی برانکا ویے۔

آلگر بڑے جاموی: اس سلمار میں بدام بھی خاص طورے فورطلب ہے کہ جب حصرت (سیداحمر) صوبہ سندھ اور سرحد کے علاقہ میں وائل ہوئے جو اس وقت الكريزى عملداري مين ندخ توان كمتعلق عام طورے بيشبه كيا كميا كدبيا الكريزول کے جاسوی ہیں اور بیشہ محض اس بناء پر کیا گیا کہ حضرت کے تعلقات انگریزوں سے نہایت خوشگوار تھے۔(ورند)ان پراگریزوں کے جاسوس ہونے کا شبہ بھی نہ کیا جاتا۔ ا بیک برا اپنجنیز شبوت: اس بات کا که حضرت سیداحمداور آپ کے مجاہدین کی نیت یا

ارادہ یا خیال ہرگز نہ تھا کہ انگریزوں سے جہاو کیا جائے یہ ہے حضرت سیداحمہ کے شہید ہوتے کے صرف ۲۶ برس بعد جب ع<u>د ۱۸۵۷ء میں برطرف انگریزوں کے خلاف ب</u>خاوت کے شعلے زور شورے مجاز کے ہندوستان کی سرزشن انگریزوں پر تنگ ہوگئا تواس قیامت خیز بنگامه میں حضرت سیدا حمد کے گروہ کا ایک شخص بھی شریک ند ہوا۔

(مقالات مرسيد حصرتم ص ١٧٢)

حالاتکہ یہ موقع صرف سیداحمد کی جماعت کیلئے انگریزوں کے خلاف اُٹھ كمرّ بي بون كا بهترين موقع تها كيونكه ال وقت يظاهر مين نظرة رباتها كداتكريزول كي حكومت اب عي اوراب عي -

علامه فضل حق خيرآ بادى: برے تماشاك بات يہ ہے كه بنگام كاهماء ميں اورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں وہ سب کے سب علاء کرام (علامة فطل حق خيرآ بادي اوران كے رفقاء) شائل تھے جوعقيدة حضرت سيداحمداور حصرت شاہ اساعیل کے شدیدترین وشن تضاور جنہوں نے حضرت اساعیل کے دویش بهت ی کتابیل لکهی بین \_ (حاشیه مقالات مرسید حصه ۲۱ م ۲۵۲ تا ۲۵۲)

مولانا فضل حل عجيب وغريب قابليتول اورليا قتول كے مالك شے فيايت

علاوہ ازیں مرسید علی گرھی نے مواوی اساعیل د باوی وسید استد بر بلوی کے متعلق جوتر مرکیا ہے کہ دوانگریز کے خلاف نہ تھے بلکہ اس کے حامی وجمنوا تھے اس سلسلہ میں بھی انواب صدیق حسن خال نے مرسید کی تقابت پر بدیں الفاظ مہر تصدیق شبت کی ہے کہ 'اس مفہوم (وہا بیول سے انگریز کی مخالفت) کاروسر سیدا حمد خال بہاور نے بخو بی ا پنی کتاب ( ڈاکٹر ہنٹر کی غلط فیمیول کا ازالہ ) میل لکھ دیا ہے اور وہ براہ انصاف ومعاملہ شنای کے زو کی گورنمنٹ وغیرہ کے معبول بھی تھمرا" ۔ (تر جمان وہا ہیں ۵۲)

المحديث وخدام الدين: مولوي محداماعيل بإنى بِن ادر نواب صديق حسن ك طرح ويوبندى وبإلى مكتب تكر كيز جان فت روزه "خدام الدين" لا موروغير مقلدين وبایب کے ترجمان منت روزہ'' الجندیث' لاجور نے بھی جنگ آزادی پی علام فضل حن فیرآ یا دی رحمت الله علید کے مجاہدات کروا دکوسراہا ہے۔ خدام الدین نے لکھا ہے کہ محالانا فضل حن خيرة بادى بحى باغى قراردي، كا اورجريزه اللهال رواند كردي كاج جهال

مندوستان کے بیجابرطیل واصل بحق موسے" \_ (خدام الدین ٢٣ نومبر ١٢٧و) " رساله "المحديث وقفراز بي كما مفقل في خيرا بادى في جنك زادى الليده يده وراك رهداياس معدالت في عرقيدوريات مودك رادك "-(الحديث ١٦ بولائي ١٩٨٦م)

مولوی مسین احمد (مرنی): دیوبندی نے تقش حیات جلدا بس ۲۱۳/۸۱۸ مرایک طرف" سوائح اجری" کے مصنف کے متعلق لکھا ہے کہ" مولوی میرجعفر تھا ہیری سید صاحب كم نهايت منتدسوائ تكارين "دورووسرى طرف علام فضل حق فيرآ يادى ك متعلق لکھا ہے کہ" علامہ کی شان استقلال کے قربان جائے 'خدا کا شیر (انگریزی عدالت میں) گرج كركہما ہوہ نؤى (جهاد) تھے ہيرالكھا ہوا ہا درآج اس وقت

عالم وفاصل بڑے مفتی وقاضی بے تظیر شاعر بے مثل اویب اعلی پایئر کے مدری علامایہ کے ہنگامہ میں انگریزوں کے خلاف بخت حصدلیا جس کے نتیجہ میں کرفقاد کر کے کالے یانی بھیج و ہے گئے جہاں اس فاصل اجل اور عالم بے بدل نے نہا ہے کمپری اور ب ىبى ولا چارى كى حالت يىن ٢٠ اگست ال<u>٨٠) ئ</u>ۇلانقة ل كىيا اورعلم و دانش قضل و ہنر كا سے آ فآب بميشه كيك غروب مو گئے ۔ بہت ى باند بإيرتسانيف اور تين صاحز اوے اپل یادگارچوزے ( ماشیرمقالات سرسید، حصرا ایک ۳۳۰)

نوے: مولوی تحد اسامیل پانی پی کے مذکورہ مدلل تاریخی مضمون بیس هائق کی روشی میں تصویر کے دونوں زُرخ قار کین کے سامنے ہیں۔ ہر محض جان بیچان سکتا ہے کہ مولوی اساعیل و بلوی اور ان کے پیرسید احمد صاحب وان کے پیروکارکون تھے اور قا کد جنگ آزادی قا فلد سالار حریت و مجاہد اسلام علامہ فضل حق خیر آبادی ادران کے رفقاء کا رعلاء المستنت ( رحمة الله علیم ) کون تھے۔ گورنمنٹ برطانیہ کے وفا دار دنمک خواراور جاسوس وآلہ کارکون تھے؟ اور سفید فام وسیاہ دل انگریز کے ساتھ پرسر پیکاہ اوراس کے معتوب ونشان ظلم کون ہے؟

تواب صديق حسن كى تقيديق موادى اساعيل پانى چى نے مواوى اساعيل دادى وسيداحد يريلوى اورمولا نافضل حق خيرة بادى عليد الرحمة يحمتعلق جوحقيقت واتعى فقل كى ہے غیر مقلدین وہا ہیہ کے پیٹوا نواب مدیق حسن خاں نے بھی بایں الفاظ اس کی تصدیق کی ہے کہ" جننے لوگوں نے غدر سر ۱۸۱ع بی شروفساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسر عناا ہوئے وہ سب کے سب مقلدان نہ ہب<sup>خ</sup>فی مٹے نہ (المحدیث) متبعان صدیث نبوی۔

(تريمان دبايير ٢٥٠)



نے کس قدر تشکیم کیا ہے اور اس کے کیسے فرما نبرداراور مطیح اس گروہ کے لوگ ہیں ....جو مجى ان كاردوا يُول يُن شركيك يُن موت جو كورنمن ك ظاف مجى جاتى يل"-(ماسوطيرس ٢٨٥ ـ ٢٨٥)

علماء المحديث و ولويرتر: پوتكدائة نجدى معتقدان كے ياعث مولوى اساعيل وبلوى كيداح وييروكاراوران كى كتاب" تقوية الايمان" يركار بديس اس في ال دونوں کنتے قکر کے علاء نے بھی اپنے پیشروکی پیروک ٹیں جموعی طور پر انگریز نوازی و انكريز دوي كا خوب مغلا بروكيا \_ اس سلسله يس علياء ويو بند كي " ايوصفيفه اكيثري" فقير والي صلع ببالتكرف كماب" المحديث اوراتكريز" اورعلاء المحديث كي "امام اعظم اكيدي" فیمل آباد نے کتاب "علاء دیوبند اور انگریز" شائع کرے مرکل ومفصل طور پر آیک ووسرے کی انگریز لوازی وانگریز دوئی کا مجر پورطور پر شوت مجم پنچایا ہے۔اس کے اختصار کے چین نظراس وقت ہم دونوں فریق کی ای دستاویز پراکٹفا کرتے ہیں۔

وارالسلام: علاء المحديث و ديوبند كے نزديك انگريزى دور كے جندوستان كا وارالاسلام و دار الا مان جونا مجمى مسلم و واشتح يهر-" مجموعه فيأوى" جلد الآل مين علاء و یو بند کے ممدوح مولانا عبدالحی تلکھتوی نے فرمایا و دفخی نماند کر بلاد ہند کے در قبضہ نسارى اوردارالاسلام مستند "مولوى اشرف على فقانوى في تصاب كه " ترجيح" بهندوستان كدارالاملام وفي كون وى جائ كن و الخدر الاخوان تعالوى ملخصاً)

مولوی رشیدا حد کنگوری نے لکھا ہے کہ" وارالحرب ہونا ہندوستان کا مختلف علماء حال يس بي كشر دارالاسلام كيت ين" ( فأوى رشيديي بلداة ل على) نواب صدیق حسن خال: نے انگریز کی حمایت و جہاد کی ممانعت پرایک کتاب

مجى ميرى ويى رائے ہے"۔ عدالت نے جس ووام دريائے شور كا تھم سايا \_آپ ف كال سرت اور خنده پيثاني عسنا- ( وَهُوَ وَالْفَوْ وارضاه)

سكودل سے جہاد كى حقيقت: زرنظرات باروضمون ين مولوى اساعيل د اوى وسيداحد بريلوى كمعصول كساته جهادكا جوذكة ياب ووتام نهاد جهاد صرف محمول کے مُلاف ندخِفا بلکہ سرحد کے تی مسلمان پٹھانوں کے خلاف بھی تفااوراس ٹام نہاد جہا، کے پس پروہ بھی در حقیقت انگریز کی خواہش کی جھیل اور گورنمنٹ برطانیہ کیلئے ، خباب، سرحد کی راہ ہموار کرنائتی۔ چنانچ سیدا حصاحب کے متندوم متن سوائ نگار موالی مرجعفر تفايير ي وقطران إلى كواسيدها حب كاسر كاد الكريزي سے جهاد كا بركز اراده ا تھا۔ وہ اس آزاد عملداری کواچی ہی عملداری سے تھے۔ سرکار انگریزی اس وقت دل ے عامی تھی کے سکوں کا زور کم ہو۔سیدصاحب کے "البام" کے مطابق آخر کا، الماماء مل العنى معرك بالاكوث كے يتدره يرى بعد كل سلطنت و نجاب متعصب محمول ك باتھے كل كر عارى عادل مركار (برطائي) كے قبعد ش آگئ جس كو بم (وباني) ملمان البيخ باته يرفح مونا تقوركر كت بين اورغالباسيدصاحب ك"الهام" كانكا تاويل بي يوكى يوظهور يس آئي" \_ (سواغ الدى س ١٣٨)

مرزاجرت و بلوى: جومولوى اما مل د بلوى دسيدا هر بلوى كريروكاروعقيدت منديس انهول في بحي ندكوره حقائق كى تائيركرت موع لكها بهكر"سيد صاحب ال بداعلان کیا کدمرکار انگریزی سے عادا مقابلہ تین اور نہمیں اس سے پکو عاصم ب ....(اس لنے) كور تمن فود جانى ب كاس كى سلطنت كے قانون كوفر قد الحديث

الصلوة والسلام عليك يأسيدى يأرسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

عَقَائِرُونِ الْطِرُرِياتِ كَاجِياتِ

مسلمانو! پڙهواورانصاف کرو "سرفروشو!" حق قبول كروور نه مدلل ومفصل جواب دو "ترجمان وبايية" كلهي جس بين كها مين كرتا مول كه" مل في كما يول مين مطابق يرب حضيه جندوستان كو دارالاسلام لكها ..... اور ايك كتاب يس مي كلها على كلها عدك جندوستان جن علياء كنز ديك أيك دارالحرب ہےان كى دليلوں كى بتياد پر بھى اس جگہ جہادئیں ہوسکا کویاریزاع لفظی ہے"۔(س ۴۹)

مولوی محسین بالوی المحدیث نے بھی انگریز کی جایت و جہاد کی ممالعت برايك منتقل كتاب" الاقتصاد في مسائل الجهاد "كلهي (ص٢٥)

جس میں بیلضری کی کہ" ہندوستان باوجود مکہ عیسائی سلطنت کے قضدین ہے دارالسلام ہے " میان تذریحسین د باوی مندوستان کو بمیشددارالا مان فرماتے ہے" (الحيات بعدالمات ص١١١)

اسماعيلى فتوى:

" جو فض آ نیزاب (سیداحه) کی امامت قبول شکر نے ایسے باغی کا خون بہانا طلال اوراس كاقل محمل كفار كى طرح عين جهاد ہے ايسے لوگ دوز في كتے ملحون أشرار 一年 いんしいんしい

(سیرت سیماند شهید ٔ از ایوانحسن ندوی جلدا جس۵۳۳)

وقب آخ:

پیشوائے"المحدیث وو بویند" کی څودانگریز دوی و پیریزی اور دوسرول ک خلاف جھوٹا پرا پیگنڈاکی غوروقکر ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين



بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

سنی بھا تیوں: کی معلومات وصور تحال کی وضاحت کیلئے گذارش ہے کہ'' فرقہ گوہر ہے'' كر براور ياض احد كو برشاى ہيں جو " انجمن سر فروشان اسلام" كے بانی ورہنما ہیں ان کا حدو واربعہ یہ ہے کہ ان صاحب کو نہ تو علاء کرام کی صحبت میسر آئی اور نہ ہی مشاگ طريقت كاربيت نصيب مولى لينى رياض احمرصاحب شرو كسى مدرسه المال التحصيل عالم وين بين اورنه بي سلسلة بيعت بين شسلك بين اورغير مقلدين وبايول كى طرح ال كابيد عوى ب كدوه براوراست رسول الشطيطي بيت بين اورآب ك مريد بيں ۔اس لئے ان كے سلسلہ كو ہريكا "باطن" يرسادادارو مدارے كديہ خوداددان کے والد فضل حسین صاحب بغیر کمی دلیل وثبوت کے جو چاہیں باطنی انکشافات فرمائ ر ہیں تا کہ کسی کے دلیل وثیوت طلب کرنے کی بھی تختائش ندرہے اور بے علم وغالیا عقیدت مندول کی وابشکی میں کوئی فرق ندآئے۔

" فرقه گوہریئ ذکراسانی کےعلاو وبالخصوص باطنی ذکرودل پر" فکشش اللہ" جمائے ہ ومويدار بيكين قائل فوربات بيب كرجن كاول ذكرالي اور ونقش الله" مورج وجا ان كے عقائد و معمولات اور اقوال و نظريات پر يھي ٽوراني پر آنو نظر آنا چاہيئے اور گفتار و كردار شريعت البي وسنت نبوي (مرافية) كانمونه جونا جاسية اورشان الوجيت وشان رسالت. ا ولایت کا اوب بطورخاص ان کولوظ ہونا جا ہے جبکہ بہاں معاملہ اس کے برقس ہاور کو ہ شائى شريعت كارتك و حنك ى كهاور ب\_نى بعائيوا خبروار \_ موشار احتياط شان الوہیت کےخلاف عقیدة باطله: ناواقف عوام وعلاء السنَّت كي آ الان اورخود'' انجمن سرفر وشان اسلام'' کے متعلقین کی خبرخواہی واصلاح کے طور پر چندا'' - עו אליביוט-

من رفروشان سام يك مقاكد وتطريات كان مقام يك مقاكد وتطريات كانيان

الحجمن سرفروشان اسلام كرترجمان رساله "صدائي سرفروش" وكست إ199ء نے ریاض کو ہرشاہی کے اباجی بابالفشل حمین صاحب کے قبل کیا ہے کہ (تقلیم ہدے موقع پر کو ہرشانی نے ) ایک دات اچا تک عصر تے سے اُٹھایا اور کہا" اباایا اِٹھؤو کھو بية وازين آرني مين" مين في غوركيا تو واقتي آوازين آري تنيس كولي كهرر بالقاك مُ يهال آجادٌ مب ولي الله يهال دعا كيليج جمّع بين 'يآوازس كرين (فضل حسين) قورآ اُٹھااور شاہ صاحب کو ساتھ لے کر آ واز کی ست چل دیا۔ چٹاٹچے ہم مجوب اٹبی کے دربار الله كالمروع المرت من بروك الله كم صور كرا كروعا كيل كروب تق في البياس نظامی بھی ان ہزرگوں بیں وعاش شائل تھے۔ائے میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ '' دیکھو بیرسب بزرگ اللہ کے حضور دعا کررہے بیں کہ بیا اللہ! مسلمانوں پر دخم كر \_ يا الله! مسلما تول يروح كر \_ يقل وعارت بندكرا" ويكن فيبي آواز ب كه الله قرما تا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے بہت وسیل دی ہے بہت آزمایا ہے انہیں سزا بھی دی ہے کیکن بیٹیل مانے اور گناہوں میں بتلارہے''۔

الله يكى كهدم اب كداب يل يحى مجور مول بيقابو جول ال مسلمانول كواب الي ہی کشتے مرنے ودائیس تباہ و ہر باو ہوجائے دو۔ جہاں میں رشن وزھیم ہوں وہاں میں جبار وقتہار بھی ہول میں جوجات ہول وہ تم نیس جائے"۔ وہ منادی والے برزگ جوتھارف کرارے من جاري طرف خاطب موكر قرمائے گئے" الله تيس مانيا" كياكرين" .....اس واقعہ كے بور اب ميل بالكل نادل موچكا تها سارى وحشت خوف و براس ختم موچكا تها" \_ (حواله مذكورو) مسلماتو سوچو سنيو غور كرو كيا قادرو قيوم اورخالق كل الله تعالى كى يكى شان ب جو گوہرشاہی کے ترجمان ' معدائے سرفروش' کے نقل کی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الله بجوروبية قابواورابيابياس كمحالات اس كقابويل شرب اوروه

بھی کفار کے مقابلہ میں جبکہ وہ اس کے مانے والوں کونشان متم بنار ہے تھے۔ کیا اللہ ک

يكى شان بى كىسب اوليا والله أس كے عضور كر اكر مسلمانوں بردهم كى دعاكرين اوروو اسے پیارے اولیاء کی دعا قبول کرنے کی بجائے یہ کہد کرائیس مایوں کرے کہ "اب میں يكى مجور دول ية قابوة ول" -

کیااللہ کی بھی شان ہے؟ کہ وہ رحمٰن ورحیم اولیاء کرام کی دعا کے جواب میں کفارکو بیاہ کرتے کی بیجائے اُلٹا اپنے ماننے والوں اور مسلمان ہونے کی بناء پر کٹار ك ما تعول شهيد مون والول ك متعلق يه كيد " التال اليه ال كف مر في دوا الميل فإدوير باوجونے دو'۔

كياالله كى يجى شان ہے كہ بقول 'صدائے سرفروش'' أيك طرف تووہ مجبور و ہے قابوہ واور و دسری طرف اس کا اپنا پیقول بھی جھوٹ ٹابت ہو کہ ان مسلمانوں کوا ہے ى كنتے مرنے دوائيں تاه و برباد ہونے دو۔اس لئے كەسلمان برگز تاه و بربادين ہوئے بلکہ اُس وقت کی برنسبت ماشاء اللہ پاک و جند میں پہلے سے بو ھ کرشاد وآباد ہوئے اور کھلے چھو کے ایل۔

البذا كو برشاى كوالداوراس كے جمائتى ترجمان"صدائے سرفروش"ك ساری کہانی جونڈ رے البی عظمت وصداقت خداوند کی اورشان الوہیت کے خلاف 🚅 مب جھوٹ ہے باطل ہے۔ عقیدہ اسلام ومسلک اہلیقت کی تفی ہے اور جولوگ اللہ تعالی پراییا جھوٹاافتر اکریں ٔ وہ ہرگزی مسلمان نہیں ہیں اوران کا اللہ والا کہلا ٹا اور قلب باری كرفي كادعوى كرناب غاط ب- عسستوشيارا عروموس بوشيار مريدتو ين شان ألوجيت الوبرشاى في الى منظوم كتاب" تريال قلب" الما يدين القاظ الكمايك

الله عد مح كا يركز قد اس شايراه ك يغير خدا بھی چلنا ٹیس قانون خدا کے بغیر

جَبَه خدا نعالیٰ کیلئے لفظ چان (چلٹا کیمرٹا) کا استعمال اور اسے قانون کا ماتحت و پابند بٹاٹا شان خداونری کے خلاف ہے۔

ای نقط کی طاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے خدا کی فتم ای نقطے ہے جمور خدا کی ذات ہوتی ہے يهال بھي خدا تعاليٰ كو مجيور لكھا ہے جبكہ مجبور عام نہم لفظ ہے جس كا مطلب ضعيف و كمرور و بے مس و بے بس لیا جاتا ہے۔ بیز مجور مظلوم کی طرح مفعول ہے بعنی جس طرح مظلوم كيليح ظالم ہوتا ہے ای طرح مجور كيلئے جابر (فاعل) ہوتا ہے۔

اس لئے گو ہر شاہی معاذ اللہ فم معاذ اللہ جب خدا تعالیٰ کو مجور کہنا ہے تو وہ خدا تعالی سے بور کر کسی کو جا بروطا قتور بھتا ہے جس نے اللہ پر جر کر کے اسے مجبور کیا۔اس ے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کو ہرشاہی عقیدہ شان الوہیت کے خلاف کتنا .... گھٹاؤنا معقیدہ ہے کہ جس نے جہار کو مجبور بنادیا ہے۔

مزيدلكمتابك:

یجب منہ موڑاادھرے کچ کہا دہر یوں نے خدائیس ك ك و المير ب بك بكى شا أيل! قريب عثايرك كالسياك كي يتثين (١٨١) کو ہر شاہی کے ذیر نظر'' البامی کلام'' سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہان کے بے لگام قلم کی شان الوہیت کےخلاف کیسی گنتا خاندر فار ہے۔ ایک طرف ایسی مندزوری و بدعقیدگی اورو ہر یول کی تقید این اور دوسری طرف ولایت والہام ومعرفت کے وعوے۔ ع .....اي خيال است كال است وجنول

خيال خدا: شان الوجيت ك خلاف كوبرشاى كاايك اور نظريه ما حظه مو كستاب: اليك دن الشرتعالي كوخيال آيا كه بين خودكود يكيمول ما ين جونكس پر اتو ايك روح بن

نسیت کرنے والے کا نہیکانہ جہنم ہے تو خوداللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی یا نئیں اور محقا کد باطلہ رکھتے اور شائع کرنے والے اور اس کے پیروکاروں کا انجام اور ٹھکانہ کیا ہوگا؟

رسول الله میرافتر اع: "فرقه گوہریہ" کر جمان "صداے سرفروش" کے انکشاف کے مطابق کو ہرشای کے ابابا افضل صین نے خدا تعالیٰ کی طرح رسول اللہ (مٹافیاً کم) پر مجی جس طرح افتر ام کیا ہے۔ ایک سوال اور اس کے جواب میں ملاحظہ کریں۔

سوال: ''اہا بی ! آپ سے بتا کیں کہ دہاں کی (نجدی سعودی) حکومت کو حضور پاک مٹافیظ پیند فرمائے ہیں؟ جبکہ بہت می نامور استیوں کی قبروں تک کی دہاں کوئی قند رئیس کی گئی' وہ خنتہ حال ہیں اور وہاں کی حکومت عقیدے کے اعتبار سے اُن پر کوئی توجہ نیس دیجی''۔

جواب: '' دنیس جناب عضور پاک ( مانینی مان کی حکومت کو بہت پیند فرماتے ہیں ۔ وہال کے ولی عہد خادم الحرین کو حضور پاک نے بہت اوازا ہے ۔۔۔۔۔ وہال کی حکومت نے اپنے کار تدول کو تخت ہمایت دی ہوئی ہے کہ کی بھی ملک کے کئی ایک عالی کو کوئی تکلیف ندہو۔ حضور پاک ای وجہ سے ان سے خوش ہیں''۔

(صدائے سرفروش دعبر 1991ء ص

غور قرما کیں کہ ریاض گو ہر شاہ کی جمادت کس قد رحدے ہوئے گئ ہے کہاس نے بیدھڑک اللہ پرافتر او پردازی کے بعدرسول اللہ (ملکھیڈ) پر گفتی بیدروی سے بہتان ہا تدھا ہے کہ معاذ اللہ حضور تجدی سعودی حکومت کو بہت پہند قرماتے ہیں اور آپ نے تجدی حکومت کے سربراہ کو بہت نواز اہے اور دلیل کیا ہے؟

ریک حکومت نے ہدایت وی ہے کد کسی جابی کوکوئی الکلیف شہو۔ حالا تکدیہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کیلئے نجدی حکومت کو'' پیندیدگی'' کاسٹرٹیڈیکیٹ دیا جائے اس المجن رقروثان اسلام كي عقائم وتقريف الم

عنی اللہ اس پر ماشق اور وہ اللہ پر عاشق ہوگئی۔ بیدواقعہ آ دم علیہ السلام کا بت بنائے۔ + 4 ہزار سال پہلے کا ہے''۔ (روشناس کا)

خواب وخیال سوچ بچار خور و گکر: بیانسانی صفات ہیں جن میں غلطی کا انہ ہے جبکہ اللہ تغالی سوچ بچار خور و گکر: بیانسانی صفات ہیں جن میں غلطی کا انہ ہے جبکہ اللہ تغالی ان احتالی و گئی باتوں سے پاک ہے۔ البُدا کو ہرشاہی کا اللہ کی طرف خیال کی نسبت کرنا اللہ کا روح پر عاشق ہوتا بیان کرنا اور آ وم علیہ السلام کو ہت اور سنتا تغالی کو ہت ہتا اور ہیست کے خلاف ہیں 'جنہیں آب تعالیٰ کو ہت ہتا نے واللہ خلا ہر کرنا 'سب با تغین شائن الوجیعت کے خلاف ہیں 'جنہیں آب شاہی ہے ۔'' فاوی رضو میشریف' میں انہ معترب علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

''انڈ تعالی کو عاشق کہنا نا جائز ہے کہ معنیٰ عشق اللہ عز وجل کے حق شدا حال قطعی ہے اور ایسالفظ ہے ورود فابت شرعی حضرت عزت کی شان ٹیس بولنا منس قطعی''ارکتے ۔ (جلد ۱۹۹۰ م ۸۷)

شمانِ الوجیبیت: کے خلاف گوہرشائی کے ندکورہ محقا کد باغلہ اور خدا تعالیٰ کے نلاد کذب وافتر اءاور بہتان تراقی کے متعلق خود خدا نعالی کے ارشادات ملاحظہ اول جھوٹوں مفتریوں اور خلالموں کے متعلق فرمایا ''اوراً سے بڑھ کر خلالم کون ہے جواف جھوٹ بائد ھے یا کہے جھے وقی آتی ہے اور اے پھھوٹی نہوئی''۔(پارہ سے درکور) سال

مزید فرمایا'' جھوٹا افتر اووہ بائدھتے ہیں جن کا اللہ کی آبات برا کیا ل گئے۔'' وی لوگ جھوٹے ہیں''۔ (بارہ ۱۲ مرکوع ۲۰)

اور رسول الله ( سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ ) نِے فرمایا کہ'' میری طرف سے حدیث میان ا سے ڈرو مگر جس کا تہمیں علم ہو۔ پس جس نے جان او جھ کرمیری طرف جھوٹی نب پس اسے چاہیئے کہ جنبم میں اپنا ٹھ کانہ بنائے'' جب رسول اللہ ( مِنْ اَنْیْنَیْ) کی طرف میں

لے كريہ چيز تو بر حكومت كى ذ مددارى ب كدوه ايتى رعايا د بالخصوص مهما تو ل كى حفاظت وآرام كا اجتمام كرے چه جانكيم مهمان عى جاج وزائرين جون جن ے خود معود ك حكومت كے مفاوات وابستہ إلى اور جاج وزائرين سے سعودي ملك وحكومت كو بہت فوائدهاهل ہوتے ہیں۔

يك طرفدو كرى: سوال بين اس تقرئ ك باوجودك" بهت ى نامور ستيول كى قبرون تک وہاں کوئی قدر نہیں کی گئی وہ خشہ حال ہیں اور وہاں کی حکومت عقیدے کے التبار \_أن يركوني توجيس وين"-

سوال کے اس اصل بنیاوی مقصد ومطلب کوتو کو ہرشائی کے ایا جی نے جھا تك ميس اوررسول الله كَالْتُلِيمُ كَي جَعُولَى ترجماني كرتے موے تجدى و بالى عكومت كو بابا فشل حسین نے میکفر فی ڈ کری دے دی ہے کہ "حضور باک وہال کی حکومت کو بہت ہے قرماتے ہیں''۔ لیتن بابا فضل حسین کی وُکری کے مطابق حضور باک (ملاقیم) خودی معودي حكومت كے ممتاخان عقبيرة بإطله وبابيكو يبتد فرماتے ہيں اور عام الل اسلام كى قبروں کی بےحرمتی و ان کا نام ونشان مٹانے کے علاوہ تحدی حکومت کی طرف \_ بالخصوص بہت ی نامورہستیوں (صحابہ کرام واہل بیت پاک علیهم الرضوان) کی قبروں کی ناقدري وخسته حالى اوران كيماته ظالمانه يزيدي وقرعوني سلوك يمحى حضور كيزوك تحدى حكومت كالسنديدة عمل -- ئاسسىرى عقل وواتش بإيركريست ببرحال يدكيب وسكنا ب كرنجدى وبالى شان رسالت مين منتاخيال كرين رسول الشائلا ك، وضيّا فدس كى زيارت كيليم جانے والوں كوئح كريس اور كنه كار تغيرا كيس روضة اقد ال کی جانی مبارک کے قریب، ہونے والول کو دینے ویں ٹردو کوب کریں اور خود رہند اقدس کی طرف پشت کر کے پیشے رہیں تجدی حکومت میلا دمصطفے منانے والوں کو تا ، بندك مراكس وے اور جلاوطن كرے عشاق رمول علاء المستنت كاخر بين ميں واطلہ بند

المجن صاف ١٥٥١ المجن مرفروثان اسلام كفاتك موظريات كالمان

كرين بهترين ترجمه قرآن " كنزالا يمان" پريابندي عائد كرے اور مترجم قرآن مجيدكو نذراً تش كرنے كا آرۇرو ب اور رسول الله ( سَالْقِيل) ايسے ب اوب سَكَدل مسكرين شان رسالت كوليندفر ماكي \_ برگزنين ايما برگزيين بوسكا\_

بدریاض کو ہرشای کے اہا کا رسول اللہ ( مانی ) پر افتر اوے بہتان تراشی باور فرقة " كو برية كرجمان "صدائي سرفروش" كاشان الوجيت وشان رسالت کے خلاف اپنی خرافات و گستا خیوں کی اشاعت عام کرناؤیل جرم ہے۔

اور "فرقد کو بربیا خداوں کی تصیرہ خوانی کے باعث محدیوں وہایوں کی گنتا خیوں اور ان کے جرائم ومظالم ٹی ٹٹر یک جرم ہے۔

آها "فرقة كو برية" كمن قدر جرى اورب ياك ب كد تعلم كلا الله ورسول ( جل جلالهٔ وَکَافُتِهِم ) پرافتر اه پردازی و بهتان تراثی کرتا ہے۔

غداؤ مصطف کی طرف جھوٹی بالول کی نسبت کرنے اور منگھوں ت باتیں بیان كرفے سے ذرائيس شرياتا۔ يہاں تك كرمعاذ الله "الله مجور و بے قابو ہے" اور" رسول الله تحدي وبالي حكومت كوبهت ليندفرمات جي"-

كيا ايسے فرقد كے كراه و بائى اور مكرين شان الوسيت و كالفين شان رسالت ہوئے میں کوئی شبہ ہے؟ ہرگزشیں کیسی جالت وحالت اور ویدہ ولیری ہے نه فرما كين اور" فرقه كو برية تحديون كوحفور عليه السلام) كالبنديد وتغمرا مين-تفصيل كيلي كمنيد رضائ مصطف چوك وارواسلام كوجرا أوالد س كتاب ومخطره كاللارم بمنكوا ئيں اور پر معیس \_

لْوْسِلُوْسِ اسْتَغْفِر اللَّهِ:"قرقة كوهرية كالعِنْ مزيد عقائد وتظريات پرهيس اورغدا عدُّوي حضورا نور ( مان الله عن عند الله عنه عند الله شيطان بدي حليه آپ

the second of the

نى اكرم ( طَالِقُلُم) في شب معراج موى (عليه السلام) كوتيريس نمازيز عصة ويكهااور كو برشاى نے اس كوفياشى كااڈ ااورخالى بت خاند قراردے دیا۔العیا ذیاللہ خصر عليه السلام: ك متعلق لكها ب ك "وهاورو مكراولياء ولايت كم باوجودك بدعتول مين جلات جيدا كرض عليه السلام كاليج وكل كرنا ولايت بدعت عمر البيل". (روحانی سرص ۱۳۰۲۵)

حصرات اولیاء کو بدعتی (ممراه) قرار دینے والے ولایت کو بدعت سے میز ا نه بحصنے والے اور خصر علیہ السلام کو بیچے کے فتی کی بدعت وظلم و گزاہ کبیرہ کا سر تکب و قائل قراردینے دالے کے خود بدعتی (مگراہ) ہونے میں کیا شک ہے؟ نشه بازی خدا کی باری الی طرف اولیاء کرام کو کو برشان فی فلف بدعات و کبیرہ گنا ہوں کا مرتکب قرار ویا تکر دوسری طرف" روحانی سفر" میں بضر تر دیونشہ کے متعلق متعدوم رور القل كيا بيك " بحثك جرس بينے سے سب خيالات كالور موجاتے بير اورسبالله ای بادر بتائے "۔ (اس ۲۳)

" بونشرالله ك عشق مين اضافه كرب .... وهمباح بكدجائز ب .... بعنك كتنا وَالْقَدُوارِشْرِبَ بِ فِوا مُوَّاهِ مَارِ عِمَالُولِ فِي السِيرَامِ كِدِياً" \_ (ص ٢٥)

اور مزید لکھا ہے"اتے میں اس نشہ باز نے سکر بیٹ سلکایا اور چرس کی بو المراف مين پيل كئي .....رات كوالها ي صورت بيدا جولى كدم فخص ان بزارول عابدون زابدوں اور عالموں سے بہتر ہے جونشے پر جیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہیں ایس میل حداور تكبران كاشعار ب- ميض بس عق ق فرت كى الله كروستول ست ب عشق اس کاشعار ہے بینشداس کی عادت ہے '۔ (روحانی سر سام)

ا کیے خطرتاک اعداز میں نشہ باز بھٹی چری کو خدا کا دوست اور بزاروں عابدون زابدون اورعالمول سي بهترقر ارديا ب والعيافيالله تعالى -

كى صورت ينل آياك "سانو لے رنگ كا آدى سرے نگا جرے سامنے موجود ہے گلے میں ایک منی پڑی ہوئی ہے جس پر افغیر زبروز پر کے محد لکھا ہوا ہے۔ آواز آئی کی رسول الله ين"\_ (روحاني سنرس ٢١) حالاتكد حضور (مرافيم) كا ارشاد يم كدشيطان میری صورت افتیار کرے دھوکہیں دے سکتا۔ (او کما قال علیا اسلام)

آوم عليه السلام كم متعلق لكها بيك "آپ تنس كى شرارت = انكى درافت لیمی بہشت ہے تکال کر عالم ناسوت میں سیکھے گئے۔ ایک دن عرش وکری کا كشف بهواجس برو لااله الاالثة تحدر سول الله " كلها تفائه كشف كا مطلب تها كه آوم عليه السلام .....اس كووسيارينا كين تاكلس كى اصلاح اورمعافى مورآب تے جب اسم تك الله تعالى ك نام كم ساته كلها و يحوالو خيال مواكرية محكون بي ؟ جواب آياتهارى اولاویں ہوں کے فنس نے اکسایا تیری اولادے ہو کر تھے ہے بوج جا کیں گے۔ یہ بانسانى ب\_اس خيال كے بعدآب كودوباره مزادى كئ"۔

(كناب دوشناس ٩٠ مينارهٔ نورس ١١)

الله كمصوم يغير مصرت وم (عليه السلام) كيلي فس كى شرارت نفس كى اصلاح عظم مح يد إنصافي ماورآب كودوباره مزاوى كئ كالفاظ كياشان نبوت وشان مصمت کے شایان شان میں ہر گزشیں ۔ ابدوالی گشاخیوں کا مرتکب مج العقيده ملمان نبين موسكتا\_

موى عليه السلام: كم تعلق لكها ب كر" بيت المقدى يدوميل دورموى عليه السلام كا مزار ہے۔ يبودى مرداور توريش وہاں شراب نوشى كرتے عن كدوه مزار فحاشى كا اذا بن گیا' جس کی وجہ ہے موی طبیالسلام کے لطا نف وہ جگہ چھوڑ مجنے اور مزار خالی ہے خاندره كيا"\_ (يئارة نوراكم١٢)





لفضيل ولى:" ني ديدارا أي كورت آئ اوريه (اوليا وأمت مكر) ديدارش رہے ہیں ....ولی نی کاتھ البدل ہے'۔ (بینار کا نورس ۹۳۰،۰۰۹)

الجحن مرفروشان اسلام كيعقا كدونظريات كابيان

سمس طرح ولی کو نبی پرفوقیت دے کرولی کو نبی کاقعم البدل قرار دیا ہے۔ حالالگ ولی سحابی کے در ہے تک ٹیس کٹی سکتا چہ جائیکہ ولی کو نبی پرفو قبیت ہواور ولی نبی کانعم البدل اوراس سے چھاو مجتر ہو۔ "بہارشر ایت" جلداء ص ۱۵مر ہے" ولی کتابی برے مرتب والا مؤكسى تي كررارتيس موسكا جوكى غيري كوكس تي الفل ياراريتا ع كافرے" مرزائی مسلمان " کچه سلمان شخ صنعان اور پهيمرزاغلام الهرکوني مانت إل" (1+ JU (2))

كيا عجيب چكر ب كرختم نبوت كايا في بهى اورمسلمان بهى؟ جعلى آيت: "قرآن جيدش بادبارآيا بدة عُ نفسك وَ تعال" ( کتاب میناری تورس ۲۹)

حالاتك بارباركى بجائة قرآن ش ايك باريمى ينيس آيا-الني گنگا:" يهليا عال بين جراس كے بعدايمان المال اور چيز بين ايمان اور چيز بي ( شخنة المحالس دوم من ١)

حالاتك برمسلمان جانتا ب كرايمان يبلحاورا عمال بعديس بين-إِنَّ الَّذِينَ امَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ.

مديب كاية نين ابم كوية نين جا كريج كون إور فلط كون ب. ٢ ـ ٢ ـ افرق ين حي كي بيان كيا بيا ـ ( تحد الجالس ا)

جس كوخود سيح اور غلط كي بيجان تبين وه سيح العقيد والمستنت كيس موسكا إادا دوسرول کی کیار ہمائی کرسکتا ہے؟

ا سے کیا کہنے؟ چنوسال کی کو ہر شائل کی قربر شاک موت واقع ہو کی اور اُسے بعد اور اُسے بہر سے شار اُس کیا گیا۔ ا



#### نیرهٔ ابیر ملت صاحبزاده بییر سیدافضل حسین شاه صاحب جماعتی عاده نشین آستانه عالیه بی پورسیدان شریف

حضرت علامہ مفتی البوداؤ دمجہ صادق صاحب کی شخصیت قابل تعارف نہیں۔ میشخصیت ماشا واللہ پا کستان اور بیرون ملک بھی مشہور ہے۔انہوں نے دین کی تبلیخ اور اشاعت بیس دہ کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں جو کسی سے ندہو سکتے تھے۔

میں حضرت علی مرحوف و فرکور کیلئے بارگاہ این دی بیس بوساطت سرکار مدید منافی اور معا کو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت فرکور کو حیات طولائی سے طاقت اور آوانائی عطا فرمائے تاکہ دین متین کی زیادہ سے زیادہ تملغ ہو سکے اور رائے سے بھکے ہوئے سیدھی راہ پرگامزان ہوکر باعث نجات بن سکیں۔فقط والسلام: سیدافضل حسین شاہ

#### 

عكر كوشه صدرالشر ايدعلامه قارى رضاء المصطفط اعظمي صاحب

تائب صدرورلڈاملا کے مثن جہتم وارالعلوم اور پیدشو پر کراچی

یقیۃ السلاف جۃ الفلف نائب محدث اعظم پاکتان حضرت علامہ ابوداؤد تھ صادق
صاحب مدظلہ العالی نے مسلک تل الجسٹن کی اشاعت کیلئے جو کیلئی اشتبارات لاکھوں کی
تعداد میں شائع کرائے بیں اور آئیل تمام و نیاش پھیلایا ہے بیا یک صدق جارہ ہے جس
کا قیامت تک آئیل تو اب ملکار ہے گا (افشاء اللہ)۔ اشتبارات کو کہ بی صورت میں لا ناپوا
احسن اقدام ہے ۔۔۔۔۔ بیری وعا ہے کہ اللہ جارک و تعالی نیازی صاحب کی ہمت وحوصل کو
بلند قرمائے اور حضرت علامہ ابوداؤ و تھے صادق صاحب مدظلہ العالی کو تحت کا ملہ عظافر مائے
اور اُن کا مبادک ساریہ ایک تب و جماعت پر قائم دوائم رکھے۔ آئین بجاہ سیرا لمرسلین مائیڈ کے
اور اُن کا مبادک ساریہ ایک تب و جماعت پر قائم دوائم رکھے۔ آئین بجاہ سیرا لمرسلین مائیڈ کے
اور اُن کا مبادک ساریہ ایک تب و جماعت پر قائم دوائم دیکھے۔ آئین بجاہ سیرا لمرسلین مائیڈ کے
اور اُن کا مبادک ساریہ ایک تب اُن میں میں معرف اور اُن کا مبادک ساریہ ایک منظر لؤ



ارامین صادق



#### ما بررضویات علامه پروفیسر فرا کشر محد مسعود احد صاحب بیجانیات ایم این ای ای ای ای فراعزاز فنیلت)

ملکی سیاست میں بھی حصر نیا تکر سیاست کی آلود کیوں ہے دامن محفوظ رکھا۔۔۔۔ حق گوئی و بے باکی ویٹا شعار رکھا اور اس کی پاداش میں سات مرتبہ قیدو بندکی صعوبتیں برداشت کیں تحریک شم ثبوت (سم 196ء) کیا ک وہند جنگ (ھلا19ء) سن کا نفرنس دارالسلام (می 19ء) وغیرہ میں بھر پور حصر لیا۔

التیازی فصوصیات بیس عشق مصطف التباع سنت امر بالمعروف و نمی عن المنکر ا غریب پروری عاجزی وانکساری اوب واحز ام تقوی و پر بینز گاری بدعقیده لوگوں سے اجتناب فتاعت خلاف سنت رسوم کا قاطعه اوران کی تن کی و فیره و فیره و نیره و بیس - جانفین محدث اعظم پاکستان صاحبزاده **قاضی محمد فضل رسول حنید و رضوی** صاحب بانی اسلا کم بو ندرش جامعه محدث اعظم رضا کمرفیصل آبادر د فرچنیوث

نباض قوم م پاسبان مسلک رضا مولانا الحاج ابدواؤد تحد صادق صاحب قادری رضوی زید تجد فی ندد سے عقا کدکی پختگی رضا مولانا الحاج کی جن کی بدوسے عقا کدکی پختگی اورا قبال وعبادات کی اصلاح بین بدد بلی سید اورا قبال وعبادات کی اصلاح بین بدد بلی سید تمام مواد کھل هختیق نے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ اشتہاری صورت بین طبح کر کے طول وعرض بین تربیت قوم کیلیے اہم دستاویزی میشیت بین موجود تھا۔ آج کے حالات اس اس اس کے منتقاضی تھے کہ ان اشتہارات کو پیجا کر کے کان صورت بین شاخی کیا جا کہ ان سے زیادہ قائدہ اُتھا جا ہے۔

عورین مهدون نامیر حفیظ نیازی نے اس خدمت کا بیز اا تھایا اوران موتول کو پرو
کر کہا ہی صورت دی ہے ہے خدمت اصلاح قوم کیلے ایک اسکی دستاوین کی شکل افتیار کر
کی ہے کہ جو بنیادی عقائد کی اصلاح اور عبادات کوشک انداز بیں اوا کرنے بیس مدو
معاون ثابت ہوگی۔ بیس نے ان اشتہارات کو ویکھا اور پعض جگہوں سے پڑھا .....
ماشا واللہ ہے مجموعہ ایک ایسا مرمایہ ہے جس کی بدولت بہت سے وہ سوالات کل ہوتے
ماشا واللہ ہے جموعہ ایک ایسا مرمایہ ہے جس کی بدولت بہت سے وہ سوالات کل ہوتے
نظر آئے ہیں جن کا جواب ہرکوئی دینے سے قاصر تھا۔ بیس جھتنا ہوں کہ ہے جموعہ ہرگھر کی
زینت ہونا چاہیئے۔

دعائے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے ٹی کریم رؤف الرحیم من بھی آئے۔ مولانا محد صادق رضوی اور مولانا محد حفیظ نیازی کی اس سی جمیلہ کو قبول فرمائے اور سعاوت دارین سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ سیوالمرسلین مخالیکی

فقظة قاضي ترفضل رسول حيدر رضوي



برامين صادق



أستاذ الاساتذه علامه سيدهسين الدين شاه صاحب مهتم جامدرضوبيضيا والعلوم را ولينذى

تر جمان المسنَّت بإسبان مسلك امام احدرضا ( في فيز) وصرت مولانا ابوداؤد حمد صادق صاحب رضوی مد الله ظله العالی نے بچین سے لے کراس عربک الل عن اور مسلک حق المسنّت وجهاعت كي مجريور خدمت كي جومعاصرين كيليخ قائل رشك ب- ما منامه " رضائے مصطفی " کوچن تامساعد عالات شن شروع کیا اور حصل تین کے باوجود ماشاء الله وه جاری سے زعرہ سے اور ترقی پذیر سے بدائے کی استقامت کا فیض ہے۔ ویکر تالیقات کشرہ کے ساتھ عام قہم کا سان زبان اور واضح ولائل کے ساتھ عقائد واعمال المستقت كواشتهارى فكل على على ويش كرك اس كمركم بينيان كى سى كى آب كابيفين عام برا كارنامه ب-حضرت مولانا محدصادق زبدوتفوي مين اسلاف كى يادكار فنافى الرسول (من الله المحدثين عدث اعظم باكتان حضرت مولانا ابوالفضل محد سردار احمد چشتی قادری نور الله مرفدهٔ کی روایات کے امین میں آپ کی خدمت میں سلام مسنون پیش کرتے ہوئے وعا کا خواستگار ہوں کتر م جناب تھ حفیظ نیازی قادری کو بھی میری طرف سے سلام۔ نیازی صاحب کی وفاداری خدمت گراری مسلک تل سے ہدردی "رضائے مصطفے" کے مصلانے میں مناعی المستت کے ساتھ محبت اور ہم مسلک علماء کا اوب اس وور شرح شالی کارنا ہے ہیں۔الله تفالی ان کی مساعی جیلہ کو تبول فرمائے۔الله تعالى محصاورآب سب كوئ برر كے حق يرموت وے الل حق كے ساتھ برزخ میں رکھاوراال فی کے ساتھ تی حشر قراع المین م آئین

حضرت مولانا محرصادق صاحب کی جسمانی طبیعت کی ناسازی کی خبرین کرول پریشان ہوا۔ شانی الامراض جل شانۂ کے حضور اوسیار حضور پُرٹور کُلائی کم بھا ہے کہ قادر مطلق وہ حق وصدافت کے شمشیر پر ہند ہیں۔ دورجد پدیس حق موتی و بے یا کی ش ان کا فاتی نظر نیس آتا ۔۔۔۔۔ان کا قلم حقیقت رقم روال دوال ہے ان کا رسالہ عقائد کی اصلاح بیں اہم کر دارادا کر رہا ہے۔ مختلف موضوعات پر ان کے رسائل واشتہارات حاصل مطالعہ اور قائل مطالعہ بیں مشل ٹورانیت مصطفے علم غیب مسئلہ حاضر و ناظر شان محدی میں عبدا نیوں کا چینے ' بیس مراوی ' یا کشان کے بارے بیں موافق و مخالف علما کے بیانات و غیرہ و فیرہ ۔ بیاشتہارات اب کمانی صورت میں شائع کئے جارہے ہیں۔ اللہ اتعالی ان کو تیول عام فرمائے ۔ آئین

آخر بین این مشفق و مهر بان اور معظم و تحتر م حضرت علامه ابوالبر کات سیداند علیه الرحمة (خلیفه اعلی حضرت و الله ی کے وہ القاب فیش کرتا ہوں جو ۳۳ سال پہلے حضرت علامه ابوداؤ و تحد صادق صاحب قاوری رضوی مدظله العالی کے نام کے ساتھ تحریم یہ فرمائے ۔ میدالقاب علامه موصوف کی سیرت کا آئینہ میں اور زندگی کا خلاصہ:

عاى سنن ماحى فتن (م191ج) .... نازش السنت كابراسلام (ه191ع)

اور مولا نا عبد الغفور بزاروی علیه الرحمة کے وہ الفاظ جومولا نا ابودا وُد محمد اول قا ور مولا نا ابودا وُد محمد اول قا ور می دخلہ العالی کے بارے بیل آپ نے ارشا وقرمائے جوان کی محرک زندگی کے آئید دار بیل۔ آپ نے فرمایا: 'وہ اہلے تت کے اگاڑی کچھاڑی بیل آگر کوئی بیچ رہتا ہے آگے وہ اہلے تت کے اگاڑی کچھاڑی بیل آگر کوئی اپنی قدرتی نظریاتی حدود سے آگے بڑھتا ہے تو اسے اس کی حدر پر پیچھے کھیجتے ہیں آگر کوئی اپنی قدرتی نظریاتی حدود سے آگے بڑھتا ہے تو اس

بلاشبه حضرت مولاتا ابوداؤد تحر صادق قادری رضوی زید لطفهٔ المستند ا جهاعت کیلئے اللہ تعالی کی تظیم نعمت ہیں۔اللہ تعالی ان کوسلامت یا کرامت رکھے اور اُن کا قیمش جاری دساری رہے (آمین)۔ فقیر کی دعا کیں اُن کے ساتھ ہیں۔ فقط:احتر محد مسعودا حرفی عند مرامين سادق 🛬

فخ الديث علام جرشر ايف رضوى صاحب باني ومهتم جامع براجيد رضوية بحكر

مجاہد ملت بقیۃ السلف بیۃ الخلف حضرت علامہ مفتی ابوداؤ دمجمہ صاوق صاحب دامت برکاجم العالیہ (شُخ الجامعہ حنفیہ رضویہ مرائ العلوم گوجرانوالہ) کیا وین مذہبی خدمات کی ہے وُنگی چھی ٹیمیں۔ آپ نے ہر دور بیس حق وصدافت کے علم کو بلند رکھا اور مسلک حق اہلے تمت و جماعت کی اشاعت وتروق ٹیمی ہمہ دفت کوشش فرمار ہے بیں۔ آپ مختلف موضوعات پر نہایت مالی اور مفید رسائل و جرا کداور پی خلف وغیرہ کے ذریعے اہلے تیں براحمال عظیم فرمادہ بیل ۔

آپ نے بھیشہ مسلک امام احد رضا والنظا کی تر بھائی و پاسبانی فرمائی اور بے یا کہ اور سے یا کی اور بے یا کی اور سے یا کی اور سے یا کی اور سے یا کی نہائی در مسلک حق المستقت و جماعت کو بوی تقویت بخشی ۔ آپ کی حق کوئی اور بے یا ک زبان زوعام ہے آپ بی برائے اسے شلیم کرتے ہیں کہ حامی سنت کا حی بدعت کشی مسلم المستقتی ابوداؤ و تحد صادق صاحب حق کواور مشتی اور پر جیزگار علم دین ہیں اور مسلک امام احد رضا کے یا سبان و تر جمان ہیں۔

میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی جامع معقول ومنقول استاذ العلماء تبلہ حضرت صاحب موسوف کوسمت دعا فیت سے دیکے اور خضری عمرعطا فرمائے اورائن کے علمی وروحاتی فیض کوعام فرمائے اورا پلسنت کوائن سے منتقیض ہونے کی تو فیق عطافر مائے (آمین) محترم نیازی صاحب نے بھی حضرت کے زیر سابیدین کی اشاعت کیلئے جوکوششیں فرمائی تیل اللہ تعالی تبول فرمائے (آمین)

والسلام! فقير محرشريف رضوى عفى عنه عزاسمہ آپ کو صحت کا ملہ عاجلہ عطافر مائے ماضی ہے بوجہ کر روحانی 'جسمانی ' وَ فَی قَلَری اور بدنی توان کو اللہ عاجلہ عطافر مائے ماشی ہے بوجہ کر روحانی 'جسمانی ' وَ فَی اللہ عالیہ کی خدمت مقبولہ کی تو فیل فیر بخشے ۔ آپ کا سائے عاطفت آپ کی نسبی روحانی 'علمی اولا واور تمام الجسنت کے سرول پر تا ویر قائم رکھے آپ میں عاطفت آپ کی نسبی کر دوانی مناف عبد والفقیر ابوالخیر سید حسین الدین شاہ

فيض بحسم علامدابوصال محمر فيض احمداو ليحى رضوى صاحب

مهتنم دارالعلوم اويسيه رضوبيه بهاوليور

حضرت علامه الحاج سفتی ابوداؤد محرصادتی صاحب مد ظله مکتان محدث اعظم
پاکستان میلید کے ایک چیکتے میکتے میکتے کیول بین فقیر بھی اس باغ کا ایک شکا ہے۔ اس
مناسبت سے ان سے محبت وعقیدت ہے۔ جب سے اس نسبت کی وجہ سے ہم آیک
دوسرے سے وابستہ ہوئے مابطہ مسلسل جاری ہے بلکہ اضافہ ہوا اور ہورہا ہے۔ خدا
کرے کہ بیرا بطہ تا قیام قیامت دائم و قائم رہے الوقیامت بیں تو انشا واللہ وابستی ہوگی
کیونکہ ارشاد حبیب کریاصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم المدوء مع من احب "حق ہے۔

علامہ موسوف کی خدمات دینیہ میں اتنی ترقی ہوئی کہ تائب محدث اعظم یا کتان ( پُٹائنڈ ) کا مرتبہ حاصل کرلیا۔اللہ تعالی موسوف کی خدمات دینیہ قبول قرمائے اور ہم سب کوخاتمہ ایمانی نصیب فرمائے۔آمین بجاہ حبیبہ سیدالمرسلین کافیڈ

مولا تا گر حفیظ نیازی کوداد دیئے اور صد ہا آ فرین کے بغیر نیس رہا جا سکتا کہ انہوں نے وفاداری کا حق اوا کر دیا ہے۔ حضرت مولا کا ابوداؤ د صاحب مدظلہ کے صاحبز ادگان بھی ماشاءاللہ اُن کے تعش فقدم پر چلنے میں روال دوال جی ۔ صاحبز ادگان بھی ماشاءاللہ اُن کے تعش فقدم پر چلنے میں روال دوال جی ۔ الفقیر القادری ابوصالے عمر فیض احمداد کی دضوی خفرالا

### جالفين غزالي زمال يروفيسرصا جزاده سيدمظير سعيد كأطحى صاحب مركزى اميرجاعت المستش ياكنتان

حضرت علامه مولانا الوواؤد محرصاوق صاحب قادري رضوى وامت يركاتهم العالية كى كرانفقدرويني مسلكي المي خدمات تصف صدى سے زا مرعرصه برمحيط بيں۔ مسلک اعلی حضرت کی ترجهانی اور باسیانی ان کا طرهٔ انتیاز ہے۔ دیابد اور وہایہ کے عقا تد باطله کارڈ اُن کی زندگی کامشن ہاوراس سلسلہ میں انہوں نے قلمی جہاد کیا ہے۔علم غیب حاضر ناظر تصرفات استداد واستعانت جیداتهم موضوعات برحضرت مولاناك تهایت و تیع ایل اور مفصل حین عام فهم انداز مین تقریباً پیاس کرفریب تبلیغی مضامین که پیسٹرز کی شکل میں کثیر تعداد میں شائع کر کے دین ومسلک کی عظیم خدمت انجام دی۔

الحمد بلدان بوسر زكوا ولسفت مين بوى مقبوليت حاصل بموتى اب ان بوسر ركا كاني فكل يل شائع كياجار باب جووفت كي اشد ضرورت بيدي معترت مولانا وامت فيوضهم كوان مضايين كتحريركرني يراوراواره رضائ مصطف كوانييل كثاني فكل میں شاکع کرنے پر ہدیے تیریک ٹیش کرتا ہوں۔ وُعاہے الله رب العزت جل محدة اس کتاب کو عامد: المسلمین کی سی رونهائی اور مسلک ایاسنت کی تقویت کا سب بنائے۔ آيين بجاه سيد المرسلين الأينا المنظيم فقرر سيد مظهر سعيد كأفلى غفرلة

مفكراسلام علامه سيدر بإض حسين شماه صاحب مركزي ناظم إعلى جماعت ابلسنت ياكستان المام عرالي والمدينة قرمات بين كرعقل روش چراغ باور تاريك را مول شل قافلۂ انسانیت کی رہنمائی بلاشبہ عقل کی مرہون منت ہے لیکن وہ لوگ جوا بنی زندگی ٹیل

مفکلو ۃ نبوت سے نکلتے والی روشنیول کوامام بنا لیتے ہیں وہ آ قاب عالم تاب کے نور میں موجود ہوتے ہیں اس لے وہ عقل کے چراغوں کو بچھا کر مشق کے ماہتاب روش كر لية بن جي طرح كيا كيا:

تقاريط حضرات علماء ومشائخ

\_ رات محفل على براك مه ياره محولاف تما صح كو جب سورج لكلا تو مطلع صاف تما

حضرت غلامه ابوداؤ وتكه صادق مرظله العالى علاء كى برم شى وه روش ستار سے جین جن كى ساری زندگی عشق و محبت سے عبارت ہے ۔عقیدہ کی یاسداری اور چوکیداری آپ کا مسلك حيات ب-المستنت كالكاريس ان كم بان جو يشكل يال جاتى بوه محققين كوميسراتى بهارآت بياس مسئله يربهى قلم أشائي قرآن وسنت استدلال بين بنيادى مراجع اور مصاور ہوتے ہیں جن افکار اور رسوم کے بارے آپ مجھتے ہیں کہ وہ درست منيل تيشفر باوس زياده الن يركاري شرب لكات إي علم غيب حاضرونا ظررمول بعد نماز ذکر بالبيم وعا بعد نماز جنازه عيارهوين شريف الغرض برموضوع يرآب نے قلم فرسائی اور کلک افز الی فرمائی اور خالفین کے سورج بھی حذف ریزے بن مح اوران كاعلام يرارزه طارى مؤكيا:

> ر والشمس في كبد السمآء مريضة والارض واجفة تكادتهمور

علامه ابوداؤ دمجرصا وق مدظله العالى نے تعلیم و تحصیل کی تنکیل حصرت محدث اعظم یا کتان کے بال فیصل آباد میں فرمائی۔ لکھتے پڑھتے ہو لئے اور سوچنے ہرایک پر استاد کا رنگ غالب اور مجراہے۔ایسا محص جس نے زندگی واقعۃ نہ بی روحانی اور دیتی گزاری ہو "ابوداؤو تحصادق" كي صورت مين ويكها جاسكا ہے ۔ آپ كاسفر حيات "سبحان الله" ے شروع ہوتا ہے اور "الحمد لله" برختم ہوتا ہے۔ آپ كاسكوت" الماناء الله" اور "الاحل



ولا توق " کی صداؤں میں گذرتا ہے اور آپ کی زندگی کے سارے بنگا سے ناموس رسول صلی الله علیه وآله وسلم کے تحفظ میں بسر ہوتے ہیں۔آپ میں جمالیاتی حسیس عروج کا كام كرتى يى يشرك كلى كاطرح آب بمدوم اللين تياركرت وسيح ييل-آب يطم اورعشق كوبهى يتطانيين كفاف وقناعت كى زندگى يين آپ كى عظمت كاراز پاياجا تا ب\_ اب تو آپ كهر سكت إين \_ بقول كے:

فكل امرة إمشاليه عدد الحصى وهات نظيري في جميع المحافل ماری وُعا ہے حضرت الممدوح ویر تک اسے رشحات قلم سے لواز تے رہیں اورا السفت كالحين ال كرم قدم ستادر ممكنار ب-آين

دعاجو بسيدر بإض حسين شاه

عابدالمنت علامرسيدشاه تراب الحق قاورى صاحب مابق ركن قومي أسملي امير جماعت اللسنت بإكستان كرايي يجح يه جان كراز حد خوشي جوكى كه تفدوم ومحتر م حصرت علامه مولانا الإداؤد أله

صادق صاحب قبله وامت بركاتهم العاليه كتح يركروه عقا كدومسائل السنت يربني مدلل و مفصل اورعلمی و تحقیقی اشتہارات جن کی تعداد پیاس کے قریب ہے' کو کتابی شکل ہیںا شاکع کیا جارہا ہے۔ میاشتہارات نہایت عام فہم اور سلیس انداز میں ترتیب دیے گ جیں جارے بہاں کراچی میں المسنت وجهاعت کی بیشتر مساجد میں فریم کرے لگا۔ جاتے ہیں ان اشتہارات کے ذریعے معرت علامہ مظلم نے اہلسنت و جماعت کے معمولاً ت كوقر آن دسنت اورا توال علاء سے منصرف ثابت كيا ہے بلكہ مثكرين كار اللہ

برامين سادق کې 240 تقاريظ خضرات علماء ومشائة

مجمى قرمايا ب\_ماشاء الله بياشتها رات الهلنت وجماعت بيس بيحد مقبول وعزير میری دُعا ہے کہ اللہ منارک و تعالی این پیارے حبیب کا اللہ اے صدیقے و طفیل حصرت علامه مدخله کی اس سی کوتبول قرما کرجز اے خیرعطا فرمائے اوراس کتاب کو نافع ہر خاص وعام بنائے۔ ٹیز جو حشرات اے شاکع کررہے ہیں اللہ تبارک و تعالی الن ك كوشش كوقيول قرما كراج عظيم عطا قرمائ \_ آجن

فقيرسيدشاه تراب الحق قادري

ACO CENTO CENTO

فخرابلنت علامه سيدهم محفوظ الحق شاه صاحب

خطيب مركزي جامع متبد فلدمنذي بورے والا حقرت الس بن ما لك إللية عدم وكاشهور عديث ياك ب قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى ٱكُونَ آحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ

حضور نبی كريم مالليكم كى محبت عين ايمان جان ايمان بيدان سيداس كے بغير كمال ایمان قربهت دورکی بات بے ایمان ای تیں ملتا اوراک یک محبت الی عظیم طبیقت ہے کہ صرف انسان اور ذی روح ای تین ان تعینات سے جداہر چیز آپ سے مجت کرتی ہے۔ چنا ني حقورتي كريم الفيان فرمايا:

احدجبل يحبنا ولحبه

جل أحد ہم سے حیث كرتا ہاور ہم الى سے محت كرتے ہيں۔ محبت ایک ایسا فرمال روای کراس کی موجودگی یس کوئی محب اس سے انجراف اورا ختلاف غيس كرسكما يبنانج سيداكحو بين حبيب رب العالمين صلوات الشروسلامه عليه

وآلدو محمد اجمعين خودارشا دفرمات ين

حبك الشيء يعمى يصم كى شكى عبت مي الرحادر براكروي ب-اس شرح ين عدث عيدالرؤف المناوى فرمات بين:

ام يجعلك اعمى عن عيوب المحبوب اصم عن سماعها لین کے محبوب کے عبوب دیکھنے سے اندھااوران کے متعلق سنتے سے ہمرہ کر ویتی ہے۔ یعنی اگر ہوں بھی تو محت کونظر تین آتے اور تدبی وہ انہیں س سکتا ہے۔ :0121,727

بل ترى منه القبيح حسنا و تسمع منه الخنا قوله جميلا بلكداس عديد اعال المح نظرات إن اور غير معيارى بات بكى خواصورت معلوم ہوتی ہے اور واستح رہے کدریاقو اس محبوب کی بات ہے جو طلق کا محبوب ہو کہ مثلاً اس میں عیب تو ہیں مگر محتِ کونظر نیں آئے اور ندوہ من سکتا ہے لیکن پہال تو ہات ای اس محبوب کی ہے جس سے صرف فلق ای نیس بلکہ خالق بھی محبت فرہا تا ہے۔ چا چی کی کر می الله کاارشاد ہے:

ألاً وَأَنَا حَبِيْبُ الله من لوش الله تعالى كالحبوب مول.

صرف خلق محجوب میں امکان عیب ہے کہ ووہنانے والانویں جبکہ محبوب خدا بیل عیب ہوہی آئیں سک کہ اے بتانے والا اس کا محت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ حجبت او حسن وغوبی سے ہوتی ہے عیب سے تو نہیں۔معلوم ہوا کہ بنانے والے نے جو کہ محت بھی ہے اسے پیکرسن و جمال بنایا ہے۔ ورند تین سے محبت کرتے والاخود تین موتا ہے۔ ای ك حصرت حسان بن فابت رضى الله عدف حقيقت كى ترجمانى كاحق اواكرويا ب خِلِفْتَ مُبَرَّاءً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ ..... كَاتَّكَ قَدْ خُلِفْتَ كَمَا تَشَاءُ اب بیر حقیقت ہمی واضح ہوگئی کہ جب تک حضور نبی کر پم النظام کی یاک وات سے اور ی

كالنات بيرزياده محبت تيس موكى تؤايمان نيس اور محبت عيب سينيس بلكه حسن وخولي اور جال باكمال سے مولى بوتى تا چلا كرحفور في كريم الليكم كوبيميب ماتنا اور جاننا بى ايمان يكه حقيقت ايمان ب

بقول امام المستت اعلى حضرت يريلوي قدس سرة:

ے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان گفعل جہال نہیں الله يول خار عدور بي الله على الله عبد كدوموال فيل اس تمہیدی بنیادی کلام سے یہ بات روز روٹن کی طرح دوشتح ہوگئی کیدین اسلام کانشخص وتضع ني كريم الفائم ك وات ياك عاجب ب-

تغلیمات قرآن كريم اورتصر يحات ست ياك كاظام ب- چناني واكثراقبال في برصغير ملكة تمام عالم اسلام ك سلمانول كوبالعموم اومكا تكرس ك يمنوا" يدعمان اسلام" كوبالخضوص تعبيكرت بوع بجاطور بردوح اسلام عشاساني كانقط سركزي مجمايا بدوموول بمصطف برسال خویش را کددی جمداوست

اگر باد زمیدی آنام بولمی است

كے اس حقیقت سے آگا بى تبین كے عقمت سيدعالم طافقاركا مسئلہ جس قدرمركزيت واجيت كا حامل ب- اى قدراس برصغير پاك و بند كے خاص ذبين وعقيده سے وابست يعني خارتی ذین کے لوگوں نے اے اپنی تقید کا نشانہ بنایا۔ اس پراپنے غیرشا کستہ گمان کے مطابل منتقیص وقو بین کے تیر برسائے اور تاک تاک کر نشاند بازی کی اور جیرت وافسوس ہے کہ بیرسب کھاتو حید کے نام پر کیا گیا اور جس پاک وات کورب الحرت نے اپنی بر ہان قرارد باای کی عظمت کوقو حیر کے خلاف محاذ قرار دیا۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُكُ (الآبي) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُقِيِّينَ (الآبِ)

ك مطابق يصدب كريم نه روح لوحيد دليل وحيد ك طور يريش فرمايا اى ك عظمت کے بیان کواور بیان کرنے والوں کوشرک ومشرک کہااور لکھا گیا۔ویا نت وشرافت بلک معروت وحقیقت کے خلاف اس ٹایاک سازش کے تارو پود بھیر نے اسے زیرہ در کور كرتے بلكداس كر بر في اڑائے ياس عشق و محبت كى دنيا بل تاج دار بريكي محافظ ناموس مصطف ( مَلْ يَعْيَرُ ) امام احدرضا بريلوي نور الله مرقدة كانام نصف النهار كمَّ قاب كاطرح روش رے كا جوتونى الى اور بحق رسالت بنائ الله كا بولت چكتار بادو رابع سكون كائنات كوجيكا تاريا-

آپ ك زير ساير و حانى تربيت حاصل كرتے والے اكابرا المستنت اور و كاك اورعظمت الل الله كے جہان تورير شب تون مارتے والوں كانا طقہ يتركر ديا اوراس ميدان كارزارعشق كرجال باكمال مين امام السنت امام احدرضا خال بريلوى تورالله مرقدة کے خلفاء علاء صلحاء اور طلباء کے اساء گرامی اور ان کی خدمات اس صدی کی تاریخ کے ما تنص كا خوشما جهوم بيل - ان مربكف مجابدول بيل امام الاعلام في الحديث مولاة ابوالفصل محدسروار احدصاحب (باني جامعدرضويه جملك بازار لاسكيور) بين جنبول في سينكرون نبيل بزارون قلوب بين عشق سيد عالم الأفياكي منع كوروش كيا- يهاك آپ ك مستفیدین اور خدام کے اساء گرامی کا حصاء مراویس صرف ماہنامہ" رضائے مصطفے" کے بانی اور جماعت رضائے مصطف یا کتان کے امیر حضرت مولانا ابوداؤد محد صادق قادری رضوی مرظلے کا ساعی جیلے کی اہمیت کے بیان کی فقیر کی اٹھی می کوشش ہے جو کہ حضرت اُ الحديث قدى سرة ك ارشد طائده اور اسعد خلفاء من سے ميں۔ آپ في ماہاء "رضائے مصطفے" کے ذریعے جوملک حق اہلیّت و جماعت کی خدمت کی ہے اے الك اور بيرون ملك الية بركانے سب جانت بيں علاوہ ازين آپ نے تفاضائے ميت

سیدعالم بالشیا کھیل ہیں اغیاد واشرار کے طوفان بدتمیزی کے سامنے سدسکندری کی طرح خم خونک کر مقابلہ فرمایا اور بھرہ تعالی بیسلسلہ خیرجاری وسماری ہے۔

اس سلسله میں آپ نے عظمت سیدعالم مالی کیا ہے متعلق بے شار موضوعات پر منی پوسٹرز شاکع سے جو کہ تیلنے واشاعت مسلک حق کی ایک کامیاب اور جاعدار کوشش ہے جوتقر ببأبيجاس موضوعات برحاوي بين ماصلاح عضيدة اصلاح عمل اورمحبت سيدعالم الأثاثيم پر بنی سیاست کے آفتاب ماہتاب علاء کا تعارف اور ان کے مقابل عشق سیر انتقاق علی الاطلاق الله في المنظمة كي ووات الازوال عن خالي الدعميان اللم كى بدما يكل دول بمنى اوريز مروكى كا بیان ہے بلکہ انہیں کے گھر کے آئیوں میں انہیں کی صورت دکھائی ہے بلکہ تقیقت ہے ہ کہ دین تن دین اسلام کےخلاف مختلف محاذ جو برصغیر میں کھولے گئے ان کا حزم و تحقیق كے ساتھ رد فرمايا۔ان اشتهارات برگر چياطلاق تو اشتهارات كان جونا بے ليكن حقيقت یں مسائل و حقالی کے جواہرات کو پوری محنت ویانت اور تحقیق سے بچن کیا ہے اور مبتدی ای نیس علیاء کرام کو بھی جو کہ مطولات کی ورق گروانی نیس کر سکتے جامعیت کے ساتھ وافر مقدارش ايماني روحاني مواومها فرمايا بلكرصاحب اتصانف إلكثير ومخدوم أصلحاء حضرت علامه مولاتا بوسف اللبهاني مينيد تتع بن جوابرالهاري قابل قدر جعلك اورمبك ب-جیا کہ پہلے لکھا ہے کہ اشتہارات پھر اشتہارات ہیں گر چدافادیت کے

اختبار سي تخزن المسائل بين -اب ان تمام موضوعات پراشتها رات بيل درج شده تمام برکات روحانیہ کو کمالی شکل میں جمع کر کے حضرت مخدوم اہلسنت امیر جماعت رضائے مصطفا مولانا ابوداؤ دممر صادق صاحب مظلهم كرنهايت تخلص وفاداراور جانثار سأتمكي مولانا محد حقيظ نيازى صاحب تعظيم كارنامه سرانجام ديا ب جوكه امير جماعت رضائے مصطفے پاکستان کی کاوشوں کے سانے میں بجائے خود قدر آور روحانی وستاویز ہے۔ رب العزت جل شائہ محفرت ترجمان مسلک امام احدرضا 'پروردہُ نگاہ محفرت شُخ

الحديث استاذ العلماء خضرت مولانا الوداؤد فمرضادق صاحب امير جماعت رضائ مصطفظ بإكتان اوران كالخلص رفيق اورجمسفر مولانا محد حفيظ نيازى دام مجد جم كوزئده و سلامت باكرامت ركے بيسرچشرفيض بميشہ جارى وسارى رب ( آين) -ان بچاس موضوعات میں سے ہرموضوع صرف ایک بی کتاب میں تو بورے طور پر تیمیں ماتا اس كيلية مم قدروسية ووقع على فزائن كويال في اوران ماستفاده كياميا آبان اشتہارات میں برعنوان کے تحت درج شدہ حوالہ جات سے معلوم کر سکتے ہیں۔ چرایک اشتہار کے جموی حوالہ جات کو بچائ سے ضرب ویں تو دیکھیں کہ جب برتمام موضوعات اوران کے ماخذ ایک کمانی فکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں جو حضرت عباض قوم أمير جماعت رضاية مصطفر مولانا محمصاوق صاحب (اطال الله تعالى بقاة) نے خواص وعوام کوکور عشق سیدعالم بی عرم لی افتارے سیرانی کیلئے برو خارمہیا کردیا ہے۔

كمن لكمن كوالو لوفق اللي ع بهت يكه ب مروست ايك بات خصوصيت س پیش خدمت ہے کہ اغیار واجاب کے خلاف بالخصوص اورعوام وخواص میں یا تی جانے والى عملى كوتا جيول كے خلاف بالعوم در شائے مصطفى "كا قلمي وعلى جباد اكي نا قائل تردید وانکار حقیقت ہے جو کہ کی روحمل اور موہوم ومظنون پریشانی کی پرواد کے بغیر جاری رہتا ہے۔ عین ممکن کہ عدم تذہر کی بناء پر بعض حضرات کو پر کھٹک یونیکن اگر شنڈے دل عفوركري تودر حققت بيكى محبت طبيب كبريا عميد بردوسرا شفيعنا ووسيلتنا الى الله تعالى يوم الجزاء عليه التحية والثناء كان فرمال رواكي كالخيل -چنا نچ معترت امام ربائي محدوالف الى قدى مرة العزيز فرمات إن

كمال متابعت فرع كمال محبت است بالسرور عليه الصلواة والسلام مصرع أن المنحب لمن هواه مطيع وعلامت كمال محبت

كمال بغض است باعداء او صلى الله عليه وسلم درمحت و مداهنت كنجائش ندار درمحب ديوانة محبوب است تاب مخالفت ندارد و بامخالفان محبوب بهيج وجه آشتي نمايد\_

تداريظ حضرات علباء و مثائم

یعنی کامل امتاع حضور نبی کریم طافیلم کی ذات یاک سے کامل محبت کی فرع ہے كريمت جس سے محبت كرے اس كالمطبع جوتا ہے اور كمال محبت كى علامت حضور تبي ياك ما الله كر وشور س كافي بغض ركهنا ب- مبت ميس ستى كى مخيائش نبيس محبّ الب محبوب کا و بوانہ ہوتا ہے۔ گالفت کی تاب نہیں رکھتا اور محبوب کے مخالفین کے ساتھ کسی طرح بحی کی تین کرسکتا۔

#### نيزايك اورمقام يرفرمات بين:

عزيزب فرمودة است كے تايكي از شما ديوانه نشود بمسلماني نرساب ديوانيكي عبارت از در گذشتن است از نفع و ضرر خود بواسطه كلمه اسلام. بأمسلماني هرچه شود گوشود و اگر نشود گو نشود وچوں مسلماني است رضائے حق عزوجل است و رضائه بهغمبر حبيب او عليه الصلوة والسلام والتحيه دولت عظيم تراز رضائي مولا نيست رضينا بالله سبحانه ريأ وبالاسلام دينا بمحمد عليه الصلوكا والسلام نبيا و رسولا مصرع هم بريدم بداديم يأدب بحرمته سيد المرسلين عليه و على أله من الطيبات أفضلها من التسليمات

اكابراسلام على سالك بزرك قرمات بين كدجب تك تم يل ساكونى وبواندند ومسلماني تك نميس پينچار وبوائلي عبارت بي كلمداملام كي غاطرا بي نفع و تقصان کی پرواہ نہ کرنا۔مسلمانی کے ہوتے ہوئے جو ہوسو ہو اگر نہ ہوتو نہ کی جب رضائے مولا سے عظیم ترکو کی لعت میں ہم اللہ تعالی کے زب اسلام کے دین اور حضرت

مر الفیار کے نی اور رسول ہونے پر داخی ہیں۔ اس ای عقیدے پر ہول اور اے رب - 62/1 Baloga

يحرمة سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه وآله اجمعين حضرت مجد والف ثاني مشاية كي زكوره بالااقتباسات پرشندے ول عور كرين اور پھر ان معروضات كي غاز شن حديث ياك كارشاوات كو پيش تظرر كار فیصله کریں کہان دونوں ارشادات اور وضاحتوں کے درمیان جو پھھآپ نے دیکھا اور پڑھا۔ کیا جن حطرات نے اس میدان میں ذمہ دارانہ ڈیوٹی دی ٹیر مبت سیدعالم مانیڈم ك تفاضون كالنبل وتكيل نبيس؟ فلهسل من حد يحور الشرسجان وتعالى النارباب وفاكو نبی رحت میں است کے سریکف ہرے داروں اور محافظین ناموس یاک کی قطاروں يْن تَالْ فرمائي \_ (آين)

خويدم جماعة البستت يم محفوظ الحق غفرا



فاضل جليل مولا ناعلا مريكم مقصووا حد صاحب قاورى چشتى

خطيب مركزي جامع محدور بارحصرت داتاتي بمثل على جويري ميكيد الاجور برحقيقت اظهرمن المتس ب كمعابد المت رجمان مسلك المستت حاى شريعت أى برعت حضرت علامه مولانا البوداؤ ومحد صادق صاحب (زيدت معاليهم) تحریر وتقریر کے در بعیر مسلک حقد المسنت وجماعت کی انتہائی مؤثر اور نصاحت وبلاغت كساته جوخدمات سرانجام و برب بين وها ين مثال آپ بين ان كى ذات نام و مود ریا کاری اور رواین مولویت سے مراہے ۔اس صوفی منش انسان کی جنٹی بھی تعریف وتوصیف کی جائے کم ہے۔اشتہارات کے دربیدمسلک کی ترویج واشاعت کا

و المس صادق ١٥٥٥ تعاريظ حضرات علماء و مشالة كام انتائى منفرد ہے۔ كتابي شكل ميں اے شائع كرنا ايك متحسن فيصلہ ہے۔ اس اقدام

ے اشتہارات میں درج تحقیق کام محفوظ ہوجائے گا۔ (انشاءاللہ)

يهال بدامرواض رب كدراقم ائتال دلمعي ودليس من رضائ مصطفي كا مطالعه كرتا ہے۔اس ش ہر ماہ كى مناسبت سے تحقیق مواد ہوتا ہے تفیحت بھى اورآ پریشن يجى "رضائ مصطفى" ميل أوارئ وصال كاالتزام ايك منفرداور متحن امرب-

الله تعالى مولانا موصوف اوران كرفقاء كى سلكى خدمات كواين ياركاه اقدى بين شرف تبوليت عطافرمائے آئين فم آئين والسلام! محد مقصودا حد



استاذ العلماء علامه مفتى محمدا شرف القاوري ذبيك آبادي جهاحب باني ومبتم الحامعة الاشرفية المركزية تجرات ميسفلأو محمدلا ومصليا ومسلما

بإسبان مسلك رضا عباض قوم مجابراسلام حاى سنن ماى فتن بيكرشرافت اخلاص أبقية السلف ويرطر يفت عضرت مولانا الحاج ابوداؤ وتحد صادق قادري رضوي (الازالت شموش فيضانه بازغة و بدور عرفانه لا معة) كي شخصيت الاءالله

تعالی کوناں گوں خو ہوں کی حامل اور مختلف ومنٹوع دیکی خدمات کامنیج ہے۔

ائمی خوبیوں میں ایک خوبی بھی ہے کہ آپ بقضلہ تعالی صاحب زبان وبیاں مجمی بیں اور بھرہ تعالی صاحب الم مجی۔ آپ کی وینی وروحانی اور حمی خدمات بیس سے أيك شهره آفاق وعظيم شعبه "شعبه تبليني اشتهارات" كلي بيرة آپ مختلف اوقات و حالات بین بکشرت اختلافی واصلا کی موضوعات پریدلل ومفصل تبلیغی اشتها رات بھی تیار کر ك شائع كرت رب مين جنهيس شائقين مساجد و مدارس مكانات ووفاتر اوردوكانات

ين تبليني مقصد علوام الناس كيلية آويزال كروية -اس طرح بياشتهارات بالمالف جہاں بڑار ماہرار مسلمانوں کیلئے تقویت ور تی ایمان کا باعث ہوئے وہاں بے اربد عقیدہ مرابون اور فسال و فجار کی برایات کا سب مجمی سے۔ اماری معلومات کی حد تک اشتہارات کے در معال مظلم بین طریقہ کارے مارے مائی صاحب دامت برکاہم العاليه العالية الماسوجد إلى-

ماشاء الله تعالى و بحمده تقدس سائتهارات يتكرول موضوعات وعنوانات يدميط بيل جواب تك لا كلول كي تنداد يش تيسب كر بوري و نيايس بنج اور دنيا تجرك أردوخوان مح العقيده مسلمانوں بداو تحسين بھي وصول كر يكے ہيں۔

ہر اشتہار اپنے موضوع پر دلائل و سائل کے اعتبار سے بجائے خود "كوز عش دريا"كا صداق ب-

لیکن عنوانات کی کثرت کے پیش نظر لاہر ریری وغیرہ میں اس علمی ذخیرے کو تر حيب واراور السالوصول اعدازين محقوظ بيس ركها جاسكنا تها كيونك برلا برري ومجداور محروفيره ين اتى وسع جكه كاشفام تبيل موتاجهال بربرموضوع معتعلقه اشتهارات ك اتنی بوی تعداد کوفریم کرا کر دیواریهآ دیزال کیاجا سکے ویسے بھی اشتہار لیے عرصے تک محفوظ میں روسکتا۔ اشتہارات میں مختلف عنوانات کے مسائل یکجانییں ہوتے کر کتاب ک طرح ایک بی جگر بیش کرایک بی تشست شران کا آسانی عمطالعه کیاجا سکے۔اگرچہ اشتهار کی ایک این اقادیت بوتی ہے۔

ان وجوہ کی بناء برایک عرصے سے مجھے بیرخیال وامن گیرر ہا کمان مخلف و متفرق اشتهارات كوبھى يجاكر كے ايك خوبصورت كتاب ك شكل شرا بھى شائع كرديا جائے تو اس علمی و خیرے کی افاد ست دو چند ہو جائے اور کو باہر اشتہار کے مضموں کو ايك نهر تمثيل وي جائ توريج وعر مجمع الانهو " قرار يائ ..... اور براشتهاد

المرامين المرامية ك مندرجات كوايك دريات تشيددك جائة يدكتاب معلققي الابحو" تظير اور پھراشتہار کی جگداشتہاراور کتاب کی جگد کتاب سے استفاوہ کیا جائے۔اللہ تعالی بھلا کرے حضرت نیازی صاحب مدیراعلی ماہٹامہ ''رضائے مصطفے''' کااور جزائے خیر دے مکتبہ رضائے مصطفے کوجرا اوالہ کے ارباب بسط و کشادکو کہ یس نے بہتے یو فیل ك تو انهوں نے ميرى تجويز كوند صرف قبول كيا الكه تفوز ، على عرص عيس بي فو تخرى یھی سنا دی کماللہ تعالی کے فضل سے تمام عنوانات کے اشتہارات خواصورت کمپوزنگ کے ساتھ کتابی صورت میں طباعت کیلئے بھی تیار ہیں۔ چھے اس مبادک جر کے سننے کے بعد انتہائی خوثی ومسرت حاصل ہوئی۔اس مبارک موقع پر میں تہدول سے الن حضرات كومباركها وفيش كرناءول شكر الله تعالى مساعيهم الجميلة

وعا ب كراللد تعالى اس حبيب صلى اللد تعالى عليه وآله وسلم ك صدقے حصرت مولا نامفتی ابوداؤ ومحدصا دق صاحب قبله کی عمر صحت اورتبلینی واصلاتی مساعی يس سريد بركتي عطافرمائ اورآپ كي شيم كے برفرد كے جذب خدمت ديتي ش بيش از المين وقال عامة فراك آين

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد و على آله وصحبه وبارك وسلم بعد دكل ما عنده من العدد

عًا كيا ي الله الله ( فواجه وير) مفتي محماشرف القادري نيك آباد



الراهون صادق



مولا ناعلامه پروفیسرمفتی متیب الرحم<sup>ا</sup>ن صاحب صدر تنظیم المداری (البسنت) پاستان

تقاريظ حجيزات علياء ومشائخ

عالم رباني في في طريقت البية السلف قدوة الخلف علامه ابوداؤو محدصادق واست بركاتيم العاليه مسلك المستنت وجماعت كاكابرطاء ش سے بيں۔ وين ومسلك بيس ال كا تصلب ورموخ اعز بیت واستفامت اورهمیت اسے عبد کی ایک عمده مثال ہے۔ان کی دینی خدمات كثيرالجهات بيل - ان كي كرانظروين خدمات كاليك تمايال شعبران كروموتي وتيكي بوے سائز کے بوشرز ہیں جن کی مجوی قعداد پیاس کے لگ بھگ ہے۔ ان بوشرز کے موضوعات کانی منتوع بین وین وشرایت کے بیشتر شعبول کا احاط کیا ہے ایمانیات وعقا کڈ عبادات سياسيات ومعاطلات اوراصلاح الكال وعقائد الغرض براجم موضوع يريوسرموجود ہے۔ یہ پوسٹر زعلمی و تحقیقی ہیں اور انداز تر مرعام فہم ہونے کی بناء پر عامة المسلمین كيلي انتهائی مفید ہیں۔ یہ پچاس اوسرز پچاس کتب کی حیثیت رکھتے ہیں مضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں وعلى مسم كے بير ير خواصورت فريم على مساجد مداري كالجول جامعات لا بريريول وفاتر سرکاری وفاتر اور باوقار مقامات پرآویزال کیا جائے۔معلوم مواہے کداب ان پوسرز کے تحقیقی علی اور دعوتی مواد کوایک کماب کی صورت شرایح کرے شائع کرنے کا اجتمام کیا جاریا ہے۔ بدائبال احسن اقدام ہے میری خواہش ہے کہ بدکام جلدیائے محمل تک بنے اور بیلمی سوغات ديني ذوق ركت والعاتم مسلمانون كيلية زياده سے زياده فيض رسال سنے -

اللہ تعالی حضرت علامہ ابودا کو دمجہ صادق کے علی عاطفت کو ان کی اولا دا مجاڈ اخلاف مرید میں مختین اور عامہ المسلمین پر تاویر ہائم رکھے اور دہ ای طرح این تمام تر عقلی محکمی علی اور جسمانی ور دھانی تُو کل کی سلامتی کے ساتھ وین نیمین کی خدمت کرتے رہیں اور ان کے فیوش ویر کامت کا میل رواں یول ہی جاری وساری رہے۔ آئین

طلبگاردُ عا: مذيب الرحمان

مولا ناصا جز اده پیرمجمه عثیق الرحمک فیض پوری صاحب سجاده نشین آستانه عالیه دُر ها نگری شریف ممبر قانون ساز اسبلی آزاد جنول و کشمیر

جادہ یں مارہ ہو ہے۔ مارہ ہو ہے۔ مارہ ہو ہی جارہ وی جارہ کی اطرح خااہر و باہر ہے۔
مسلک حقہ الجاسنت و جماعت کی حقامیت روز روش کی طرح خااہر و باہر ہے۔
اس کی ضوء کو چاروا تگ عالم میں پھیلائے کیلئے علاء الجاسنت ومشاہیراً مت بھیشہ سے اپنی مساعی جیلہ کو ہروئے کارلائے رہے جیں۔ انہوں نے بھٹلی ہوئی انسانیت کیلئے تحریر وتقریر سے مساعی جیلہ کو ہروئے کارلائے رہے جیں۔ انہوں نے بھٹلی ہوئی انسانیت کیلئے تحریر وتقریر سے دیر دوبدایت کا سابان مہیا کیا بہت ہے گراہ کن عقائد کی تا کی کر کے عقائدا کا ہلسنت و بھاعت کی تروی واشاعت کو بیٹی بنایا۔

ان بنی عظیم شخصیات جی ایک عظیم عالم دین بقیة السلاف مخدوم ملت معفرة العلام مولا ناالحاج پیرا بوداؤ دمجمه ایک صاحب دامت بر کاتیم العالیه (شاگر دخاص وخلیفه مجاز حضور محدث اعظم یا کشان) بین که چنهول نے عقا کدا پلسنت و بنها عت کے پرچاد ش کوئی کمی نه چیوژی اوراعلی حضرت عظیم البر کرده مجدد دین وطمت مولانا الشاه احدرضا خال فاصل بر یکی نه چیوژی عرصلک کی سخ اشاعت کی ہے۔

آپ کی جاری کروہ کتب واشتہارات لا تعداد ہیں جو بھراللہ تعالیٰ پاکستان وآ زاد کشمیر کے کونے کونے اور دیگر متعدد مما لک بیں بھی موجود ہیں۔ مسائل فضائل : عقائد پر میرکام بہت ضروری تھا جو حضرت والا کے جے بیس آیا 'آپ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی آبکے تعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعمت کی بھتی قدر کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بر کمت قرما تا ہے۔

محرفت الرحن





فخطريت واجابوالخرج برهم عبداللدجان ساحب سجاده تشین در بارعالیه مرشد آباد شریف (صوبه سرحد)

يد يروه كرولي خوشي مولى كراداره رضائة مصطف كوجرانوالد ..... مجابدا السنت ترجمان هفيت حضرت علامه مفتى ابوداؤ ومحد صادق صاحب قادري رضوي دامت بركاتهم العالية امير بهاعت رضائع مصطفه بإكتان كتح يركروه بزيهمائز كم عامقهم متبول عام مل وفصل على وتحقیق اور تبلغی اشتهارات (جن كی تعداد تقریباً بچاس ب) كويجاكرك كنافي فكل يس زيور فباعث سي آراستدويراستدكرن كاعظيم معادت حاصل كردباب اوربیاچها ہے کہ ماشاء اللہ حضرت علامہ موصوف کی زعد کی بس بی کتاب جیسپ رہی ہے۔ فقیر ادارہ اور اراکین و معاونین ادارہ اور خصوصاً ادارہ کے سر پرست اعلیٰ حضرت علامه ابوداؤ دصاحب دامت بركاتهم كواس عظيم كارنامه كيمرانجام وييزيروليا مبار کیاوقش کرتاہے۔

يحده تعالى الداره رضائع مصطفى اورما بنامة وضائع مصطفى مصرت علامه ابوداؤ وصاحب دامت برکاتهم کی سر پرتی میں پہلی سال سے زائد عرصہ سے دین مثین کی خدمت اور مسلک حقه ابلسنت و جماعت کی سیح تر بهانی کے فرائض انجام وے رہا ہے۔ان کے علمی و تحقیقی اشتہارات اور ماہنامہ "رضائے مصطفے" کا مطالعہ کرنے ۔۔ المسنت كے عقائد ميں مزيد پيتنگى اور مضبوطى بيدا ہو جاتى ہے اور قارى رائ العقيد وجو جاتا ہے۔ ان اشتہارات اور ماہنامہ"رضائے مصطفے" کی بدولت اندرون ملک اور يرونى ممالك شرعقا كرالسنت كى خوب تشيير مونى باور مورى ب-عوام وخواص المستنت كعالاه وعامة المسلمين بعي منتفيض ومتفيد مورب يي-

دُعا ہے مولا کریم مصرت علامہ ابووا وُرصاحب دامت برکاتهم کو حست وعالیت

ك ساته عرددازعطافرمائ اداره رضائ مصطف اورما بنامه "رضائ مصطف" كوان کی سریریتی پیس ون د گنی رات چوگنی ترقی عطافر مائے اور ارا کیس و معاونین کووارین کی عز توں سے نواز دے۔ آمین ثم آمین بجاہ طاویسین صلی اللہ علیہ وعلی وآلہ واسحابہ وسلم والسلام! ( تقير ) ابوالخير تير عبد الله جان

خطيب اسلام صاجزاده سيدشيس شاه صاحب حافظ آبادى أمت مصطفا (عليه التحية والثناء) بثل بجمالي شخصيات بموتى بين كه جن كامشن فقط وین کی خدمت اور ناموس رسالت کا شخفط می ہوتا ہے اور اس میں کوئی ونیاوی ملاوث نبيس بوتي ..... ان خوش نصيب حصرات مين پاسبان مسلك رضا منيش يا فته امير ملت وفنتيه إعظم كوثلوي تائب محدث اعظم بإكستان حضرت علامه مفتى اليوداؤ ومحمر صادق صاحب دامت بركاتهم العالية بھى شامل بين \_ آپ علم نبوى كے وارث بين اوراس مشن كو کے کراپنی پوری زئدگی صرف اور صرف دین کی تیلیغ اور مسلک حقد کے شخط کسکینے وقف قربا وی ہے۔ بیسب اعلیٰ حضرت عظیم البر کت اور حضرت محدث اعظم پاکستان (علیماالرحمة ) کا خصوصی فیضان ہے کہائ مشن کو لے کر چلے ہیں۔آپاس دور کے ظیم مجاہد ہیں اور حضور عليه الصاؤة والسلام كے ناموس كا تحفظ كرتے والوں ش ايك خاص ايميت كے حال يوں۔ آپ كىتىلىغىمىشن كى خوييول يىل بەبات سرفېرست بىكى جىل كامقصد صرف اورصرف بىد ب كرجهال بحى الزت وعظمت وشان مصطفر من أينا كوكى بحى مسئلة ووبال نباش أو معلامه الوداؤوصا حب (حفظ الله تحالى) كاليك تمايال كردار توتاب

ای سلسله میں آپ کا تبلینی اشتهارات و کتب تحریر فرمانا اوران کوتوم کے سامنے وي كرنا ....ال مشن ين انفا خلوس اوراتى عبت بي كديس جمعنا مول بيروه مبارك مشن

اور مولی تعالیٰ آپ کوبصحت وعافیت عمر دراز عطافر مائے اور برنظر بدے محفوظ رکھے آجین ع .....اي دعااز من واز جمله جهال آيلن باد ماشاءالله آپائ شعركائي مصداق ين كه:

ے ہزاروں سال زعم اپنی بے توری پر روتی ہے يرى مشكل سے موتا بي يكن شل ديده در پيدا دعا كو:سيدشيرحسين شاه حافظاآ باوي



خطيب ملت علامدة اكثر كوكب ثو راني ادكارُ وي صاحب

چيز مين گلز ارجيب از ست كرا چي

محدث أعظم أياد كاراسلاف حضرت مولانا محرمر داراحرصا حب رحمة الشعليه يمى کیا خوب شخصیت تھے۔ان کے وابستگان نے ان سے نسبت محبت وعقیدت نباہتے رہا ای ای بچان رکی۔ کئے ایس کم ماحول سے متاثر ہونے والے اور ماحول کومتاثر کرنے والے اپنی ایک الگ شاخت رکھتے ہیں۔ ذھن کے بیکے اور کئن کے سیے تمایاں موجاتے يں۔ كاور جائى سے بيان باعد صفوالے ہر حال يش تح جلا كر كھے ہيں۔

حضرت محدث اعظم عليد الرحمة كيفن ما فتكان بل حضرت مولانا الحاج ابوداؤ وتحرصا دق صاحب اپنی مثال آپ ہیں۔ اپنی زندگی کیلیج جونصب آھین انہوں نے چنا اس پر دوام ہی ان کی پہلان ہوا۔ مسلک حق اہلے تن و جماعت کی ترجمانی اور اس باب میں ان کی بے باکی زبان زدعام ہے۔ وہ محے درست جانے ہیں کے بغیر خیس رہے۔ان کا تکھالہ ول آواری میں باطل سے بے زاری کیلیے ہے۔ان کی صدائے تی کی کوئ سمتوں میں پہنچی ہے۔ نواب مرزا والح والوى في كباتفا:

ہے جو ہر سیچے مسلمان کا ہونا جا بینے اور واقعی علما وحق کا بیٹھے مشن ہے جس پر آ پ کا م فرما ري الى مالم باعمل آفاب رضويت حضرت مولانا محدصادق صاحب عظله كاشاراك ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جواہتراء ہے انتہاء تک صرف اور صرف دین بی کی بات کرتے بي بلكيش جينا مول كرآب بحماللهاى من ين كامياب وكامران بي-آب ال دور ك بهت بوے بجابد بيں اور يہ جهاواس طرح فرما دے بيں كرجس طرح تاموى رسالت کا شخفظ کرنے کیلئے کوئی محافظ کھڑا ہوتا ہے اور اس کاظ سے آپ اس دور ش حضورامام اللانبياء سركار مدينة كالألام كاموس كرمحا فظ مقر وفر مائ مح إن-

المحدوللدا ميں نے گوجرا نوالہ ميں البسنت و جماعت كى اوّ لين ويني معياري مرکزی درسگاه جامعه حنفیه رضور بسراج العلوم میں دوران تعلیم آپ کی غدمت میں رہ کر اور احدیث بھی وقا او قا آپ سے الاقات اور آپ کی تر بروتقریدیس دیکھا کہ جہال بھی حضور طافيكم كي عظمت وشان كاكو كي مسئله آيا و جال پيرطر يفت مولا تا ابوداؤ وصاحب زيد عجدة نے كى بدى سے بدى طافت كى برواء كئے بغير كلم عن بلندفر مايا أب كے سائند صرف اورصرف تحفظ ناموس رسمالت اوروين في كاشاعت عن بهوتي بهاوراس سلسله میں آپ کے سامنے کوئی بہاڑ بھی آ جائے تو اُس کومیور کرنا آپ کیلئے کوئی مشکل کام نہیں اورآپ کی نظروں میں اس کے مقابلہ میں کی بھی چیزی کوئی ایمیت نہیں۔

اس میں کوئی شک میں کرآپ کے حریر فرمائے ہوئے لاجواب ملی و تحقیقی اور تبلیغی اشتهارات ماشاءالله بوری و نیایش تھلے ہوئے بیں اور لا کھوں مسلمان ان علمی جواہر بإرول سے فیش یاب ہور ہے ہیں۔ (فالحمد نشالی ذالک) ع .....الشرك روز قلم اور زیاد و ين اور پوري قوم ..... بقية السلف مجة الخلف حضرت مولانا اليوداؤد محر صادق صاحب الله كى نصف صدى سے زائد كام الله يى ولى خدمات يرآب كوتران تحسين ياش كرتے بيل اورالله تعالی کی بارگاہ میں دعا کو جی کرآپ کا مبارک سامیتا دیر جارے سرول پر قائم رہ



ر جواب اس طرف سے بھی فی الفور ہو گا وبے آپ سے وہ کول اور ہو گا حضرت مولانامجرصاوق صاحب اظهارتن شن اس شعر کا مصداق میں۔ ان كاسفرزيست جهدمسلس عارت بيان كالمليق تريري كاوشير كال فكل ين محفوظ كى جارتى إن \_الله كريم جل شائدً اس كتاب كومفيد و تافع بنائ أور حفرت مولانا محرصا دق صاحب كوصحت وبركت كرماته وادير ملامت ريجي - آين مخلص: كوكب أوراني

عالمى سلخ اسلام علام مفتى فحمر عباس رضوى صاحب ريسرج آفيسر محكمهاوقاف دبئ

وي المانيه جانع كالقال بواله لندن بريح المانويم اورويكري شرول میں سما جد المسنت میں میرے ہیرومرشد اور حسن ومرنی پاسیان مسلک رضا فيض يا فنة امير ملت وفقيه اعظم كونلوى ثائب محدث اعظم ياكتان حضرت مولانا علامه الحاج مفتى ويرابوداؤد محرصاوق صاحب وامت بركاتهم العاليد كتحرير فرمائ موك لا جواب؛ عام فهم متبول عام مدلل ومفصل علمي وتحقيقي اورتبليني اشتهارات آ ويزال نظر آئے۔وئ شارچہ قطروغیرہ ش بھی عموماً مساجد میں بوے اجتمام کے ساتھ فریم شدہ اشترارات اپنا جلوہ وکھارہے ہیں۔حضرت صاحب ﷺ کی تصنیف کردہ کم ویش پیماس عتوامنات يرمضمنل يبليغي بين الاقوامي مهم ماشاء الله عروج پر ب اورا پني نظيرا پ بے غور كياجائ تواس كى كوئى مثال نيس مكى اوريمهم اتى مؤرث ہے كه برقارى كوند صرف متاث كرتى ہے بلكه ان كى تكارشات داول بيس كفر كر ليتى بيں۔ الحمد للدا مخالفين اللسنت ك بال ان میں سے کی بھی اشتہار کا کوئی جواب تیں اور ندی کی کوٹر دید کی ہمت ہوگی ہے۔

۵۸۵ (برافين صادق تفاريظ حضرات علبأوو مشائخ

ضرورت تھی کہ ان لا جواب اشتہارات کو پیجا کر کے کتانی شکل میں شائع کیا جائے مجھے بیرجان کر انتہا کی قبلی خوشی ہوئی ہے کہ ادارہ رضائے مصطفے کو جرانوالہ کے زریا ہمام" برا بین صادق" کے عنوان سے انہیں کتابی فکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ الحمد للدبيرمساجده مدارس كي ديوارول كي زيزت تبليغ اب كتب خالول لا تبريريون مين بحي جلوه افروز ہوگی اور برطبقہ فکر کے قار کین اس سے استفادہ کر سکیل سے مولی کریم اسپے صبیب كريم عليه التحية والتسليم كوسيله جليليت استشرف قبوليت سانواز يحتفا كدا السقت کی تھا تیت کی بدوستاویز جیشہ جمیشہ جر ہر دور میں ایسے جلوے بھیرتی رہے اور میرے آ قائے تعمیت سیدی وسندی حضرت علامہ مفتی ابوداؤ ومحمد صادق صاحب کی عمر وصحت اور پاکیزه عرائم میں مرید بر تعین عطافرماے اور آپ کی شفقتوں اور محبول کا گھنا ساہ بمار يرسرول يرتا ديرقائم ووائم ركح - أمين بجاه مديد المرسلين عليه التحية والتسليد

ع....ای دعااز من واز جمله جهال آمین باد محمر عهاس رضوی

فاضل شهيرملامه ؤاكز محمدا شرف آصف حبلالي صاحب

(قاصل جامعة تعمير يتفكهي شريف فاصل النداويو نورخي مراق) مهتم جامعة جناليه رضوبيه عظيراللاسلام لا جور وين متين كالبلغ كملية قلم وقرطاس كواستعال كرنا الل بن كايرانا طريقه ب-رسول الله طافیلم کے باوشا ہوں کے نام خطوط اور حضرت سلیمان علائل کے خطوط اس سلسله كى روش مثاليس بيل - برصغير ياك و بنديس حصرت مجدد الف الى الله المحد سر بندى مَنْ الله ك مَنْ وات برايك القلاب برياكيا اورآج محى وه مكتوبات شريف شريعت كاليك نصاب بين-

عابد ملت عباض قوم حضرة العلام الحاج ابوداؤد محد صادق صاحب قادرى

بسم الله الرّحمان الرّحيم \_ زینت صدق وصفاے کر جھے آراستہ .... مرشدی صادق محر یاصفا کے واسطے ولقعده كالعان القعد ١٣٢٩ ه

📫 أنستُه (۵۹) ساله بجامِدانه دینی مسلکی ومککی خد مات پر عالم اسلام كَى عظيم على ومملى هخصيت تامور بزرگ عالم باعمل و روحاني چيشوا ..... عاشق مصطفة وفدائة غوث الودئ بيكرصدق وصفا مخرطمت اسلامية ياسبان مسلك أمام احد رضا 'استادَ العلماءُ حامَى ُسلت أماحى بعرضت جبل استفقامت فيعن يا فيهُ أمير ملت محدث على بورى پروردهُ نظاه نتيه اعظم محدث كونلوى نائب محدث اعظم پاكستان نياض قوم يادگار اسلاف ُصاوق الاقوال والاحوالُ مُحْرِن مُحاسن الاخلاق مُفضيلة الشّيخ حصرة العلام قبله مولا ناالحاج بيرمنتي الووا و وحمر صا وق صاحب قادري رضوي (حفظ الله تعالى)

کومبارک پیش کرتے ہیں۔

آپ کی دین خدمات کا اجمالی خاکہ:

(1) آپ جماعت رضائے مصطفے پاکستان کے بانی بیں۔(٣) گوجرانوالہ شہر جو کمی زماند می خدیت کا گر صفا آج بفضله تعالی آپ کی بےمثال کا دشوں سے سدیت و رضویت اور مسلک اعلی حضرت کا مثالی مرکز ہے۔ (۳) ماشاءاللہ آپ مسلسل ۹ ۵ سال ہے کو جرا نوالہ میں عیدمیلا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مرکزی جلوس ک قیادت فرمارے ہیں۔(۴) ۵۹ سال سے کو جرا نوالہ کی قدیم ترین مشہور زمانہ اسم بأسمى تاريخي مركزي جامح معجد زينت المساجدكي امامت وخطابت كافريضه سرانجام وے رہے ہیں۔ (۵) آپ السنت کے بین الاقوامی شہرت یافتہ مرکزی وارالعلوم جامعہ صفیہ رضوبہ سراج العلوم کے بانی مہتم اور جیدعلاؤ مشائخ کے استاذ ہیں اور اندرون

رضوی نے بھی معاشرے کی اصلاح ابدعقیدگی کی ن مخ کئی اور عقا کد سیحہ کی تروش و اشاعت كيليح اس سلسله كواشتها رات كي شكل مين بزها يا اوراجم و يجي موضوعات پرجائ اور کمل و مال بزے سائز کے پُرکشش اور جاؤب نظر اشتبارات شائع کے جن ک مقبولیت کا بیرعالم ہے کہ پاکستان تی ش شیس بلکہ بیرون ممالک بھی بندہ ناچیز نے اوگوں کے گھروں میں بھی بداشتہارات آویزال دیکھے ہیں۔ ایک ایک اشتہارنے ایک ملغ كاكام كيا إوركلية كاللاغ كيا ي-

ال تاريخي وتحقيقي اشتهارات كواب كما في شكل دى جارى ب-الله تعالى ال كو عوام كيليم مريد مفيرينائ اورقبله حاتى صاحب كاسابينا ويرسلامت فرمائ -آمين بجاه ظه و يسين الليم

وعا گو: تقداشرف جلالی

اديب شيرعلامه بيرزاده اقبال احمد فاروقي صاحب (ايما) تكران مركزي تجلس رضا "مديراعلي ما بهنامه" جبان رضا" الاجور محترم نيازي صاحب

السلام عليم!

آپ نے جس اعداز سے ان اہم تبلیغی اشتہارات کو کتابی اعداز میں شاکع كرتے كا پروكرام بنايا يہ بہت مفيدكام ہے۔

مبارك قبول فرمايخ

بيكاب انشاء الله تعالى ياكتان كے علاوہ بيروني ممالك يش يحى جائے گا۔ والسلام! اقبال احمد فاروتي

براهين صادق

خطرہ کی گھنٹی

بيخوبصورت كتاب حضرت مولا ناابوداؤ دممرصادق صاحب مظله العالى كى مال ومقصل تالیف ہے۔جس میں پروفیسرطاہرالقاوری کے افرقد طاہر بیوریوفیسری مسلک' کے فتد عظیمہ سے برادران اولسنت وئی بریلوی احباب کوخردار کیا گیا ہے ﴿ ﴾ اورشیعہ دیابنہ وہا ہیں کے عقا کد باطلہ کے باوجود پروفیسرصاحب کے ان سے تعلقات وسلحکلیت و بھائی جارہ بلکدان کے چیچے نمازیں پڑھنے اور بدند ہوں گنتا خوں کو پر قریب انداز میں سنيول كيليخ قابل تبول بنانے كى خطر تاك سازش كوب فقاب كيا كيا ہے۔ ﴿ ﴾ اورقر آن وحديث ومسلك اعلى حصرت فاصل بربلوى رحمة الله عليه كى روشني بين باوب كتاخ بد عقیدہ لوگوں سے تعلقات کی ممانعت و بائیکاٹ کا حکم شرعی بیان کیا گیا ہے ﴿ ﴾ نیز پروفیسرصاحب کی مزید گمراہی وعورتوں کی نصف دیت کے مسئلہ پران کی اجماع آمت ے بغاوت وعلاء المسنّت کے ساتھ محاذ آرائی کا تاریخی پس منظر اور علاء المسنّت کے روفیسرصاحب کے خلاف بیانات وان کے اہلستنت و جماعت سے خارج ہونے کے فناوى مباركه كو يح كيا كيا ہے - ﴿ ﴾ طاہر القاورى كے جموفے دعوے اور تمام يزرگان وین سے ہمسری و برابری اور ما تیکورٹ کی زبانی طاہر القادری کی گذب بیانی کا تاریخی فیصلہ بھی شائع کیا گیا ہے اور شیعہ کے امام حینی کے متعلق طاہر القاوری کے اس کتنا خانہ بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ ﴿ ﴾ جس میں طاہر القادری نے کہا تھا کہ 'امام ممینی ان مردان حق میں سے ہیں جن کا جیناعلی اور مرناحسین کی طرح ہے" ﴿ ﴾ اور حمینی ہے محبت کا نظاضا ہے کہ ہر بچیر جمینی بن جائے"۔ ﴿ علاوہ ازیں طاہر القادري کے تضاوات و د وغله کردارا دراخلاتی کیستی کوبھی اخبارات ورسائل کے حوالہ جات و حقائق کی روشی ہیں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب "خطرہ کی منٹی" وسویں مرتبہ شائع ہوئی ہے جومیان السنت ومتلا شیان حق کیلئے ایک عظیم دستاویز ہے۔صفحات ۲۹۱مدید ۱۱روپ

ملخ كايية: مكتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام گوجرا نواليہ

پاکستان کے علاوہ آپ کے مینکلزوں مریدین اور تلائدہ ٹرل ایسٹ عرب ممالک اور يورب و امريكه وغيره من بهي اشاعت وتبليغ وين مين مصروف بين فالحمد للدعلي ذالک\_(۲) آپ السنت کے ۵ سالدا نزمیشنل محبوب ومتبول ترجمان ماہنا مدرضائے مصطفا كے سر پرست اعلى بيں \_(2) آپ مسلسل شب وروز وعظ وتبلیغ بيں مصروف عمل رہتے ہیں۔(٨) آپ کے لکھے ہوئے تبلینی اشتہارات لا کھول کی تعداد میں پورے عالم اسلام میں معبول ہیں۔(٩) آپ ورجنوں کتب کے مصنف ہیں۔(١٠) سلسلة بیعت وارشاد میں بھی ہاشاءاللہ آپ کا فیضان وسیع پیانہ پر جاری وساری ہے۔(اا) خدمت دین اور حق محوتی کی یا داش میں موجرا نوالهٔ بهاولپوراورمیا توالی وغیرہ کی جیلوں میں آپ کو ۲ مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں پیش آئیں کھائی کو موری میں بند رکھا گیا اور چھاڑی لگا کر بہاولپور تا میا نوالی قیدی بنا کرطویل سفر بھی کرایا گیا لیکن مسلک حق کی تروی واشاعت میں بھراللہ آپ کے بائے استقلال میں بھی لغزش نہ آئی۔(۱۲) آپ کے دروس قرآن وحدیث ہے ماشاءاللہ لا تھوں حضرات مستنفیض ہوئے اورمسلسل ہو رہے ہیں۔(۱۳) آپ نے سینکٹروں فاوی مبارکہ تحریر فرمائے۔(۱۳) آپ نے آج تك شناختي كارؤنهيں بنوايا بلكه في شريف بهي بغيرتصور كيكيا اور شناختي كارؤ مين تصور ك الزوم ك خلاف آپ في شرايعت كورث بالكيورث اورسيريم كورث مين كانوني جدوجپد ظرماکی .....نه شناختی کارڈ بنوایا اور نه بی پاسپورٹ \_(۱۵) آپ نے ہر دور میں ہرحال میں کلمہ حق بلندفر مایا اور بھر اللہ بھی بھی کی جابرے مرعوب نہ ہوئے ..... الخضر حضرت كى نصف صدى سے ذائد عرصه برمحيط تبليغيٰ ويني مسلكى ، تغييرى اورتقریری زبروست مجاہدانہ ملی خدمات کے اپنے اور بریگائے سب بی معترف ہیں۔

(ذالك فضل الله يؤتيه من يشآء)

وعا ہے کہ مولی کریم اپنے عبیب کریم مالی کے صدقے سے آپ کوسلامت با کرامت تا قیامت صحت وعافیت کے ساتھ عمر دراز عطافر مائے۔ آمین (مٹیائب: اہلیان کوجرالوالہ)

فهرست كتب

عاشق ديد إسبان مسلك دضا عابد ملت الحاج

مفتى ايووا و ومحرصا وق ساحبةا درى رضوى مرظله العالى

(امير جماعت رضائع مصطفى ياكتان)

ا فورانی خاکن (میلادشریف کیموضوع برتاریکی شامکار)

۲\_ تبره رضوی بر بخوات گلمدوی مینید: دید بندی حقائق (جلدادل)

٣ ۔ ويو بندي هائن (جلدووم) معروف بيدوور كي توجيد

٣- تاريخي هاكن (اسلام وشمن قوتوس ك فتاب كشاكى)

٥- يروفيسرطا برالقاورى علاء المستت كى نظر ش ملى يبخطره كى تمنى

٧- محقيق المحديث (وبايول كاعتراضات كمسكت جوابات)

ے۔ علماء دیوبتد کا دوخلہ کروار باکھوس ساوسحاب کی فقاب کشائی

٨\_ مسلك المستنت كاينام فرقة كوبريدك نام معروف بدخطره كاالارم

٩\_ رضوى تعاقب بجواب تحقیق تعاقب ملى به خطره كاسائران

١٠ الدعوة كودعوت مدق وانصاف مسمل ببالدعوة كانقاب كشاكي

اار محمد بناه اور جنگ تمبره ۱۹۱۸

١٢ جشن ميلا والنبي المنظيمة عائز كيول؟ اورجلوس المحديث وجشن ويوبندكا جواز كيول؟

١٣ روحاني هاكن

١١٠ تخذمعراج وخفانيت المستت

١٥ و مخفر سوائح حيات محدث اعظم يا كستان مينية

١٧\_ سوائح شهيدالمستنة (مولانا الحاج محداكرم رضوى مينية)

١١ كرال مر فذاني

۱۸\_ مودودي حقائق

۱۹\_ مسلک میدناصد این اکبررضی الله عند مع جوابات اعتراضات و بابید

٢٠ ملك في سعدى رتمة الشعليه

٣١\_ مسلك شاه ولى الشدحمة الشعطييه

٧٢ غوث الاعظم اور كيارهوين شريف

٣٣ مجوبان خداكى برزخى زيركى

٢٣- شان تحدى الله بنجدى مقائداور عيداكي الناخ

٢٥ \_ مسئلة تمتم نبوت اورعاماء المحديث ووايو بندمسمين بهرقا ويان تها شبجون شل

21\_ مخضر حيات اعلى حضرت مع تعارف كنز الايمان اورعمّا كدعلما ونجدود يوبيثر

۲۸ علاء و او بندى دوركاتو حيد

٢٩ كتوب مولانا ايوداؤ دينام مولانا ابوالبلال امير دعوت اسلاى

١٠٠ ووجماعتين (تبلغي جماعت اورجماعت اسلاي كااصل لهي منظر)

اس شاه احمر نورانی رحمة الله علیه

١٣٧٠ ترجمة اعلى معترت كے فلاف الله عند معنرت خواج فلام بيدالدين سيالوي عواد والشيان سيال شريف

يرو پيكندا كا محاسبا ورغاله أجيول كا المناسم مولانا الحاج ابودا وُدهم صادق صاحب

ازالمسمى بدياسبان كنزالا يمان دي مولانا الحاج عبدالستارخال نيازى عليدالرحة

الحاج صاحبزاده ابوالرضامحمد داؤ درضوي كي مردتيه كتب

ار یادگارخلیل و ذیخ (قربانی کے فضائل و مسائل) ۲۰ شخصه مراج و مقانیت المسنت

۵\_ رحت كى برسات (ماه رمضان ديشان كفشاكل وسائل)

الحاج محرحبيب الرحمٰن نيازي قادري رضوي كي مرتبه كتب

٢- عقا كدابلسنت (قرآن وحديث كي روشي ش) 15:212 -1

٣- فيضان الحرشن (ج وعرو كضروري مسائل) ۳- آداب مرشد

۵۔ رضوی مجموعہ تعت

**公公========公公** 



اختلا فات حچھوڑ وُبرزرگوں کا مسلک اپناؤ مسلک اہلسنّت و جماعت کی حقانیت وصدافت پر بہترین نایاب مجموعہ



ازافارات:



وديكرعلماء



محرحفيظ نيازى

اواره رضائے مضطفے چوک داراللام گوجرانوالہ 217986

# قابل مطالعه ياد گاركتب

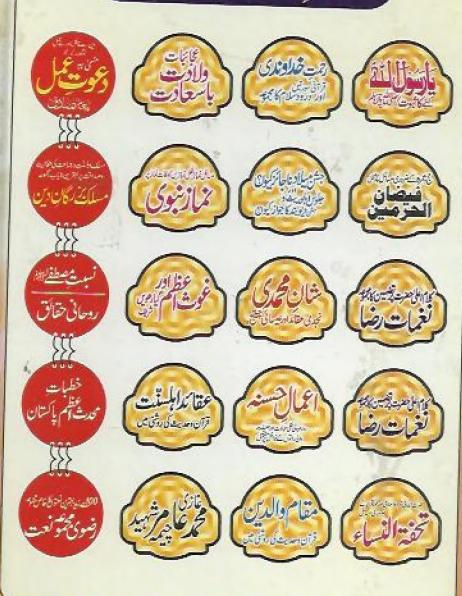

اداره رضام صطفى الوجرانواليه 8295933 0333

HASSANNIAZI2000@YAHOO.COM 055-4217986